

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





ا عنیا 3: ماہنامہ شعاع واعست سے جملہ عنوق محقوظ ہیں ، پہلشری تحریری اجازت سے بغیراس رسالے کی سمی بھی کہائی ، ناول ، وسلسلہ کو سمی بھی انداز سے شاق شائع کیا جاسکتا ہے ، شرسی بھی ٹی وی پیٹل پر ڈرامہ، ڈرامائی تفکیل اور سنسلہ وار تسط سے طور پر پاسمی بھی شکل میں چیش کیا جاسکتا ہے۔ خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قالونی کا رروائی مل میں لائی جاستی ہے۔







عطولاً بت كايد المهامد شعاع، 37 - أردوبازار، كراجي\_

رَضَيتَ إِلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللّ

Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 0092-21-32766872

Email: shuaa@khawateendigest.com website: www.khawateendigest.com



شعاع جنوری محافظہ کاشارہ آپ کے باعثول میں سے م ايك اود ۱ دسم ديون بي مسيل در د معركيار يهي دن مقاجب بأكسِتان دو لحنت بوا عقار اس مانے نے بوری توم کو الاکرد کو دیا ہے۔ ہرائی واشکبارسے مردل فکوسے ہوجیں سبے ان عمق بخوں کاکیا قصور تھا ؛ یہ کس گناہ کی با داش میں مادیے گئے۔ انہیں کس جرم کی سزادی کئی - ذیدگ سے بعر بور سنے کی کھالتے نکے بمیٹ کے لیے خاموش کا دیدے گئے۔ انسو سسکیاں ایس آگریہ - یہ سباری توم کے لیے عمول بن جانے ۔ سابعہ دور میں بابور کے ایک مدر سے میں جہاں بچے قرآن تعلیم ماعل کر رسیم تھے۔ اس مرد دون خملہ کیا گیااور اسی نیچے شہید ہو گئے تھے . یہ کیسی جنگ ہے جس میں قوم کے نیچے

لله الكيانك مدّت سعفت لكاه بنابواسدان تك كون كرنت بي بنين آيارك وكيل كرس،

کس سے منصفی چاہیں۔

اس وا قعد کا سبسسے ا مذوہ ناکب پہنویہ ہے کہ اس کی آڑلے کرا سسلام کو بدنام کرسنے کی مذہوم ش کی جارہی ہے جبکہ اسلام میں حالت جنگ میں بھی عودتوں اور پیمؤں پر ہا تھ آٹھالے کی ممانعت

أيك اندوبهناك مالخده

ا دارہ خواتین وا بخسٹ کے درسہ اور منلع کارکن متعبر اشتہادات کے مینجرد ضااما م کے بوال ستال ب ذاور به عدنان رصنا کا چی میں جونے والی فارگر فر کمنگ کم اشکار بوٹے کے . رصاام ماسکے پیجوان بیٹے كوا مانك دفات اسمالي المرومناك صدرمسه وكه كاس كينيت كوالعاظ يس بيان مبين كيب

بضااما م صاحب کی ادارہ خوایتن ڈا بخسٹ سے دہرسند دفاخت کی بنا پرادارسے کے تمام وکک ان سے دلی والبستگی دکھتے ہیں۔ اس صدے بر ہمارا ورا اوارہ موگوارسے، ہم سب اس شدید وکھ کو دل سے عوں کریتے ہی اور دکھ کی اس میں گعری ہی ان سے ساتھ ہیں۔ الدّ تعالیٰ سے دُملسے کہ وہ مروم کوا بنی جوار جمت یں جگردے اور دمناامام اوران کے آبل خامذ کومبر حسیل سے نوار نے۔ آیین ۔

المسس شارس<u>ين،</u>

سيراحيدكامكتل ناول سيارم ، مريم ويزكامكن ناول ستم ساعة ربنا ، مصباح نوشين كامكل ناول سيرسف بوضب ريرسف به نشال ، سر ايران ا م سمراحيدكامكل ناول - يارم ،

م سورمامد كا ناولت سعرين رحمت،

ہ ملی صدیقی ، کنیز نور علی ، سیابنت ماصم سمیرا مثان کل اور حمیرا نوشین کے اضلانے ، پر مقبول مزاح نظار کام رکار پونس بی سے ملاقیات ،

م معروف مخصیات کے گفتگوکا سلسلہ۔ دستک، میں ہمارے نبی ملی اللہ علیہ وسل کی بیاری ہائیں مد احادیث کا سلسلہ، میں خطاب کے اور دیکرمسقل سلسل شامل ہیں۔ جنوری کا شارہ آپ کو کیسا لٹھا؟ اپنے خطوط کے فدیعے میں صرور اسماء کیمیے محار

الإيلانك ألحانك المناولات armont in



# المحالفات المحال

ہروقت تصور بس مدینے کی گی ہے اب دربدری ہے مذعزیب الوطیٰ ہے تو ہی اَ کم بہت توہی خوشی ٹری شان بل بلالہ ا تو ہی موت ہے تر ہی زندگی تری شان بل مبلالہ ا

وہ شمع حرم جسسے منورسیے مدینہ کے میں وہی ہے کہ میں مدینہ کھیے کی قسم رونق کعبہ میں وہی ہے

تیرا ذکر ہی تو نمازہے ، تری یاد ہی تونیازہے بڑی سہل ہے تری بندگی، تری شان جل جلا لہ

اس شہریں بک ماتے ہیں فرد آکے خریار یہ مفرکا بازار نہیں شہر نبی ہے جے چاہے ہوش میں للے تو بھے چاہے مت بھرائے تو تو ہی ہوش دیے تو ہی بے فودی تری نمان بل بالا

اس ارض مقدس پر دراد کھے جلنا اسے قانلے والو یہ مدینے کی گل ہے ممبی مست دی<u>کہ کے بیکول کو کہی تر</u>یے حت قبول کو یہی کہ رہی ہے کی کی ، تری مشان جل جلالا

نعادل کو بھکائے ہوئے فائوش گزرجاؤ بے ناب نگا ہی بھی پہاں سیے ادبی ہے تر بی خودنشان تو کهی بیشنال تو بی خود میان توبی خودنهان تو مهی ره ممبی رسیب رواه ممی تری شان مل ملاله

اقبال میں کس منہ سے کرول مدح محد منہ میسرابہت چھول کہسے اور بات بڑی ہے اقبال عظیم تو ہی دیر دبہت منم می تو او آئی بی تب کد بی مرامی تو ا سے ترا ہی ذکر می می ، تری شان مِل جلا لہ ا

نهیں دازمیرا چئیا ہوا تری چشم بندہ نوازسے جو تری خوشی وہ مری خوشی ' تری شان مِل مِلالہ' بہزاد مکمنوی

لبندشعل جنوري 2015



## شرعى طور برثابت نسب ميس طعن كرناحرام

الله تعالی نے فرمایا '' اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عور توں کو بغیر قصور کے مکابیف دیتے ہیں ' یقیبتا'' انہوں نے بہتان اور مسرع کمناہ کا بوجھ اٹھایا۔'' (الاحزاب۔58)

- بین کرنا -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنما سے روایت

ہے'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

" دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو ان کے کفر کا باعث ہیں نسب میں طعن کرنا اور فوت شدہ پر ہیں فوا کدو مسائل : 1۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان انہیں حلال سمجھ کران کاار تکاب کرے گاتو معدور شخت کیرہ گانہ م بھری کمزوری کی وجہ سے ان کا معدور شخت کیرہ گناہ ہے۔

وہ کافر ہو جائے گا' گاہم بھری کمزوری کی وجہ سے ان کا معدور شخت کیرہ گناہ ہے۔

وہ کافر ہو جائے گا' گاہم بھری کمزوری کی وجہ سے ان کا معدور شخت کیرہ گناہ ہے۔

وہ کافر ہو جائے گو تیرہ کی کامطلب ہے کہ کسی شخص کو اس کی تحقیرہ تو ہو ہا۔

وہ کار دونولی اور موجی وغیرہ ہے۔ پیشوں کی وجہ سے بھی فوار ' دونولی اور موجی وغیرہ ہے۔ پیشوں کی وجہ سے بھی فوار ' دونولی اور موجی وغیرہ ہے۔ پیشوں کی وجہ سے بھی کی ایک صورت ہے۔

کے اوصاف بیان کر کرکے رونا پیٹا اور زور زورے

جعل سازی اور دھو کادہی کی ممانعت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنهاہے روایت ہے " رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا-"جو فخص ہم پر ہتھیار اٹھائے 'وہ ہم (مسلمانوں) میں سے نمیں۔ اور جو ہمیں دھو کا و فریب دے وہ ہم میں سے نمیں۔"(مسلم) اور مسلم کی آیک اور روایت میں ہے" بے نکک رسول الله صلى الله عليه وسلم كاغلج ك أيك وهيربر ے کررہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیاتو آپ کی الکیوں نے تری محسوس کی۔ آپ صلی الله علیه و متلم نے یو چھا۔ ''اے غلوا لے! یہ کیا ہے؟'' اس نے عرض کیا ''اے اُلٹد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم!اے بارش کپنجی ہے۔" یہ آپ کسلی اللہ علیہ و مثلم نے فرمایا۔ ''تو تو نے اس (بھیلے ہوئے جھے) کو غلے سے ادیر کیوں نہ کردیا ماکہ لوگ اے دیکھ لیں۔ (یادر کھ)جس نے ہم ہے دھو کا كيا وه جم مركب مين-**فوائدومسائل: 1-ہتھیاراٹھانے سے مراد** سلمانوں کی جماعت کے خلاف خروج و یعاوت کرنایا بغیر کسی وجہ کے کسی مسلمان پر تکوار 'بندوق 'ماؤزراور رسیم كلا شنكوف وغيرو المحانا اور الف مار ديناه عنص آج

کل بد قسمتی سے بید دہشت کردی عام ہے۔ 2 ۔ جعل سازی اور دھوکا دہی کی مختلف صور تیں

ہیں۔ ایک معنوی ہے بجیے باطل پر حق کاغلاف چڑھا

الدخال الورى 2015 12 12

چنخااورواویلا کرناہے۔

تهیں ہوناجا ہے۔"(بخاری ومسلم) فا كده : فذكوره الفاظ كينے سے مقصد " يعني أكر سودے میں کوئی دھوکا اور فریب ہوا تو خریدار کو سودا واپس کرنے کا حق ہو گا۔ بیچنے والوں کو بھی اس حق کا احزام كرنايز كال

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے' رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا-"جو مخص کسی کی بیوی یا اس کے غلام کو دھو کاوے تودہ ہم میں ہے حمیں۔"(ابوداور) فا نده 🔹 سي کي بيوي يا غلام کو ورغلا کرخاوند اور مالک کے خلاف کرویٹا اور ان کے ورمیان غلط فہمیاں پیدا کرکے انہیں ایک دو سرے سے متنفر کرنا بہت برطا جرم ہے۔مومن کی شان تو اصلاح بین الناس ہے نہ کہ فسادین الناس (لوگوں کے در میان فساد ڈالنا) بدعهدی حرام ہے

الله تعالی نے قرمایا۔ وواے ایمان والواعمدول کو بوراکرو۔" (الما کده۔ 1)

''عمد کو پورا کرد' اس لیے کہ عمد کی بابت پوچھا جائےگا۔"(الاسرام34)

فَا بَدُهُ آیات : ایک عمد تو ده ہے جوانسان آپس میں کرتے ہیں اور ایک عمد وہ ہے جو اللہ نے انسانوں ہے لیا ہے کہ دہ اس کی توحید در بوہیت کا قرار کریں اور اس کے احکام و ہدایات کے مطابق زندگی تزاریں۔ ان دونول مسم سے عدول کی پاس داری ضروری ہے، اوران میں کو ماہی پر قیامت والے دن بازیر س ہوگی۔

حضرت عبداللد بن عمو بن عاص رضي الله عنها سے روایت ہے ' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دیتا اور دو سری مادی اور ظاہری ہیں 'جیسے سودے میں کوئی عیب ہو تواہے طاہرنہ کرتا 'ایجھے مال میں ردی اور تھٹیا مال کی آمیزش کردیتا 'سودے میں نسی اور چیز کی ملادث کردینا ناکه اس کاوزن زیاده موجائے 'اس طرح کی اور متعدد صورتیں۔ 3 - ہم میں سے سیس کامطلب ہے مسلمانوں کے

طریقے پر نہیں۔اس کا بیہ کردار مومناینہ نہیں 'غیر مومنانہ ہے۔اس کیے ہرمسلمان کو ہرقسم کی دھو کا دہی سے اجتناب کرنا جا ہے۔

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنها ہی ہے روایت ہے ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا -و خریداری کی نبیت کے بغیر پولی میں اضافہ مت كرو-" (بخارى ومسلم) فائدہ : انسان کی نیت خریدنے کی نہ ہو مجر بھی

قیت بردها کر بولی نگائے تو ظاہریات ہے کہ اس سے دوسرا خریدار دحوکا کھا جائے گا آور اسے اصل قیمت سے کمیں زماوہ قیمت بروہ چیز خریدنی راے کی۔ کویا ہے بھی دھو کادبی کی آیک صورت ہے۔

فمت بريهانا

حفزت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھو کا دینے کی نبیت سے قیت بردهانے سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری ومسلم) فائدہ: اس میں بھی نرخ پر نرخ برمھانے سے منع فرایا کیا ہے جب کہ مقصد خریدنا نہ ہو ' بلکہ صرف دو ترے کو دھوتے میں مبتلا کرتا ہو۔

حضرت ابن عمررضی الله عنها ہی سے روایت ہے كبرايك آدى في رسول الله ملى الله عليه وسلم س ذکر کیا کہ دہ خرید و فردخت میں دھو کا کھا جا آہے؟ تورسول الله معلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ "جس سے تو سودا کرے تو بیہ کمہ دیا کر کہ دھو کا

نہیں دی کیونکہ اس طرح ملک میں فسادادر بدامنی پیدا ہوتی ہے جس سے حالات مزید خراب ہی ہوتے ہیں ' اصلاح پذیر نہیں ہوتے۔ خلفاء وسلاطین کے خلاف خروج و بغادت کی تاریخ کا جائزہ لینے سے بھی اس حکم کی افادیت واہمیت واضح ہوتی ہے۔ گی افادیت واہمیت واضح ہوتی ہے۔

ناریخ میں خروج و بغاوت کمیے جتنے بھی واقعات بیں 'ان میں سے کسی سے بھی امت مسلمہ یا اسلام کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصیان ہی ہواہے۔

ای طرح آج کل کی جہوریت میں بھی جس میں اس طرح آج کل کی جہوریت میں بھی جس میں حکومت وقت کے خلاف مظاہرے جہوریت کا ایک حصہ بلکہ اس کی جان سمجھے جاتے ہیں 'یہ آیک ہے تمر مملک و قوم کو کوئی فا کدہ حاصل ہو تاہے 'البتہ تو ڈپھو ڈ ملک و قومان بہنچاہے اس سے لوگول کی اطلاک کو تقصان بہنچاہے اور بعض وقعہ انسانی جائیں کا ضیاع بھی ہو تاہے۔اس اور بعض وقعہ انسانی جائیں کا ضیاع بھی ہو تاہے۔اس ایر سے بھی شرعا" محل نظر ہیں۔
لیے یہ سیاسی مظاہرے بھی شرعا" محل نظر ہیں۔
اس حدیث میں حکم الوں کے خلاف اس قتم کے اس حدیث میں حکم الوں کے خلاف اس قتم کے

اقدامات پر سخت وعیدبیان کی گئے ہے اس لیے ہمیں مکومت دفت اور محمرانوں کی اصلاح کے لیے اور امر بالمعروف اور سی عن المعنکو کا فریضہ اوا کرنے کے لیے کوئی اور مناسب طریق کا روضع اور انتقار کرنا چاہیے جس میں محض تقید پرائے تقیدنہ ہو بلکہ صبح معنوں میں خیرخوائی اور ملک وقوم کے مفاوات کاجذبہ معنوں میں خیرخوائی اور ملک وقوم کے مفاوات کاجذبہ کار فرما ہوں یہ احتجاجی ہڑ تالیس اور سیاسی مظاہرے مشری لحاظ ہوت ہمی غلط ہیں اور جریات نے ہمی ثابت شری لحاظ ہے کہ ان سے سوائے نقصان کے کہنے حاصل منیں ہو یا۔

عربوں میں رواج تھا کہ وہ بد عمدی کرنے والوں کے
لیے بازاروں میں جھنڈے گاڑ دیا کرتے تھے ماکہ وہ
بدنام اور ذلیل ہوں۔ اس رواج کے مطابق اللہ تعالیٰ
نے ان کی اخروی سزا کا تذکرہ قربایا ماکہ اس جرم اور
اس کی سزائی توعیت آوگ سمجھ سکیں۔

' و المحلتين إلى 'جن ش وه مول كى وه خالص منافق مو گا اور جس ميں ان ميں ہے كوئى ايك خصلت موكى تو اس ميں نغاق كى ايك خصلت موكى يمال تك كه وه اسے چھوڑو ہے: جب اس كے پاس امانت ركھى جائے تو خيانت

جب ہیں کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ مصاب کے ماتھ میں میا

جب بات کرے توجھوٹ ہوئے۔ جب کوئی عمد کرے تو بے وفائی کرے اور جب کسی سے جھڑے کے توبد زبانی کرے۔"(بخاری ومسلم) فوائد ومسائل : 1 بیر منافقانہ خصائتی ہیں' ایک مومن کو ان تمام خصائوں سے پاک ہونا

چاہیے۔ ھے - آخلاق فاضلہ کا ایمان سے مہرا تعلق ہے 'جہاں ایمان ہوگا 'وہاں حسن اخلاق کی بھی جلوہ کری ہوگی اور جہاں نیمان نہیں ہوگا 'اخلاق کا بھی فقد ان ہوگا۔

حكمرانول كيخلاف

حفرت الوسعيد فدري رضى الله عنهات روايت برعمد بنى كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا " برعمد فلكن في الله عليه وسلم في فرمايا " برعمد فلكن في الله جمدا الهو كا- است اس كى بدعمدى كے تأسب سے بلند كيا جائے كا-سنو! عام لوكوں كے اميرو حاكم كے عمد كو تو رف والے سے برط عمد فلكن كوئى نہيں ۔ " دسلم)

نہیں۔ "(سیم)

فوائدومسائل تا اعامتہ السلمین کے امیر

سے مراد حاکم وقت (خلیفہ 'یادشاہ اور حکمران) یا اس کا

نائب ہے۔ اس کے عمد کو توڑنے سے مراد اس کے خلاف

عمد اطاحت اور بیعت کا توڑنا اور اس کے خلاف

خروج و بغاوت ہے۔ اسلام نے حکمرانوں پر تنقید

کرنے اور قرآن وحدیث کی روشنی میں ان کی اصلاح

کرنے کی تو تاکید کی ہے اور اس کے لیے امرائم عروف

اور نئی عن المعنکو کا عظم دیا ہے "لیکن ان کے قسق و

اور نئی عن المعنکو کا عظم دیا ہے "لیکن ان کے قسق و

اور نئی عن المعنکو کا عظم دیا ہے "لیکن ان کے قسق و

جوریا ان کے خلاف خروج و بغاوت کی اجازت

دینے اور ان کے خلاف خروج و بغاوت کی اجازت

راوی بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات تین مرتبہ ارشاد فرمائے۔ حضرت ابوذر نے عرض کیا : وہ نامراد ہوئے اور كحات مي رب الاندك رسول صلى الله عليه وسلم أبيه كون لوگ بين؟ الله عليه وسلم نے فرمایا۔ " نخوں سے نیچ کپڑا لٹکانے والا 'احسان کرے احسان جتلانے والا اور ایناسامان جھوٹی قشم کے ذریعے سے بیجنے والا۔ "(مسلم) اور مسلم کا یک اور روایت میں ہے۔ "ای ازار کو نیچے انکانے والا۔" لیعنی اپنی شلوار " یاجامے اور کیڑے کو تکبر کی وجہ سے تحفول سے سے فوائدومسائل: 1-اس سے واضح ہے کہ شكوار 'ياجامه' پتلون اورية برندوغيره فخنول سے پنچے انڪانا حرام ہے۔ یہ علم مردوں کے لیے ہے۔ عور اول کے کیے اس کے برعس شخنے بلکہ پیر تک بھی ڈھکنے ضروری ہیں۔ 2 - مثل مشہور ہے" نیکی کر دریا میں ڈال" لیعنی کسی 2 - مثل مشہور ہے" نیکی کر دریا میں ڈال " لیعنی کسی یر احمان کرکے پھراسے ہر گز نہیں جتلیانا چاہیے، میونکہ اس سے نہ صرف وہ نیکی برماد ہوتی ہے بلکہ انسان عذاب شدید کابھی مستحق تھر آ ہے۔ اس لیے کے اس کیے کے کستحق تھر آ ہے۔ اس لیے کی کستوں مشکل اس نیکی کی ک حفاظت كرنا ہے۔ 3 - جھوٹی قشم کھانا مطلقا ''حرام ہے کیکن سودا بیجنے كے ليے كامك كو دھوكا دينے كى تيت سے جھوتي سم کھانا تواور زیادہ براجیم ہے کہ اس میں دوجرم آئے موجات بين جمولي سم أوردهوكادي-فخرکرنے اور ظلم و زیادتی کے ار تکابسے الله تعالىنے فرمایا۔ "ممایی بابت باکیری کادعوی مت کرو متم میں سے

جو يربيز كأربي ان كووه خوب جانيا ٢٠٠٠ (التجم \_

مین آدمی حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنماسے روابیت ہے نی کریم مسلی الله علیه و سلم نے فرمایا۔ "الله تعالی نے فرمایا ہے کہ قبن آدمی ہیں جن سے قيامت والدن من خود بتفرول كأ: ایک وہ آدمی جس نے میرے نام سے عمد کیا مچر است توزديا۔ ووسراوہ آدمی جس نے کسی آزاد آدی کو ایج کراس کی قیمت کھالی ۔ اور تیسرا وہ اوی جس نے اجرت پر ایک مزدور حاصل کیا مچتانچہ اس ہے اپنا کام تو بورا کیا لیکن ائے اس کی اجرت نئیں دی۔ "(بخاری) فائدہ : اس میں عمد دن کو پورا کرنے "آزاد مخص کو فروخت نه کرنے اور مزدور کواس کی مزدوری دیے كى ترغيب عطيه وغيره دينے كے بعد احسان جتانا الله تعالىنے فرمایا۔ ''اے ایمان والو!احسان جنا کراور تکلیف دے کر اين صدية ضائع مت كو-" (القوه-264)

اور الله تعالى في فرمايا '' وہ لوگ جو اینے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔(ان کا اجران کے رب کے یاس ہے 'ان برنہ تو کھھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں كــ")(البقرة 262)

حفرت ابوذر رضی الله عنها سے روایت ہے انبی كريم ملى الله عليه وسلم في قرايا-وتنين آوميول سے قيامت دالے دان الله تعالى نه کلام کرے گا'نہ (رحت کی نظریے) انہیں دیکھے گا اور شریاک کرے گا اور ان کے لیے ورو ناک عذاب

5 2011\$·خورى

نے اس طرح اس کی وضاحت اور تفسیل بیان کی ہے۔ اور جن ائمہ اعلام نے یہ تغییر کی ہے۔ ان میں امام الک بن الس امام خطابی امام حمیدی اور دیگر ائمہ ہیں۔ فائدہ : اس میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنے اور ود سرد ل کو حقیر کردائے کی ممانعت ہے۔

مسلمانوں کے آلیں میں تین دن سے زیادہ بول جال بندر کھنے کے حرام ہونے کابیان

الله تعالى في فرمايا \_

"مومن تو بھائی بھائی ہیں 'چنانچہ اپ دو (لڑے ہوئے) بھائی بھائی ہیں 'چنانچہ اپ دو (لڑے ہوئے) بھائی ہیں مسلح کراود۔"(المجرات۔10) نیزاللہ تعالی نے فرمایا۔

'جمناہ اور زماوتی (کے کاموں) میں آیک دو سرے کی مدونہ کرو۔'' (المائدہ۔2)

فائدہ آیات : لوائی اور ترک تعلق 'متقضائے افوت کے خلاف ہے ہیں لیے مسلمانوں کو انجم لوے ہوئے مسلمانوں کو انجم ویا کیا ہوئے مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے کا تھم ویا کیا ہے ماکہ مومنانہ اخوت بر قرار رہے۔ بغیر کسی سبب شری کے بول چال بند رکھنا بھی گناہ اور زیادتی ہے ' اس کے وصلہ افزائی بھی گناہ پر تعاون ہے ' اس کے حصلہ افزائی بھی گناہ پر تعاون ہے ' جس سے مسلمانوں کو روک ویا گیا ہے۔ بلکہ ایسے مدقد اس کی حصلہ افزائی بھی گناہ پر تعاون ہے ' مدور سام سے مسلمانوں کو روک ویا گیا ہے۔ بلکہ ایسے مسلمانوں کو روک ویا گیا ہے۔ بلکہ ایسے مدور سے مسلمانوں کو روک ویا گیا ہے۔

، موقعول پر منروری ہے کہ صلح کرادی جائے۔ مغفرت تہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا۔ '' ہر سوموار اور جمعرات کو (بارگاہ اللی جیس) اعمال بیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی ہراس محض کے گناہ معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھسرا آم ہو 'سوائے اس محض کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے در میان وشمنی اور کینہ ہو تو اللہ تعالی فرما آب :ان دونوں کو چھوڑدد' یساں تک کہ رہے صلح کر کیں۔ ''(مسلم)

لیں۔"(مسلم) فاکدہ : بغیر کسی سبب شری کے آپس میں دشنی رکھنا مغفرت اللی سے محرومی کا باعث ہے۔اعاد تااللہ نیزاللہ تعالی نے فرمایا۔ " بے فٹک ملامت کے لا کتی وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سر کشی کرتے ہیں ' تمی لوگ ہیں جن کے لیے درد ناک عذاب ہے۔" (الشوری۔42)

عاجزى اختيار كرنا

حضرت عیاض بن حمار رضی الله عنها سے روایت ہے 'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔
" الله تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی دمی فرمائی ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو 'یمان تک کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ کوئی کسی دوسرے کے مقابلے میں خرکرے۔" (مسلم)

مرسے اللہ اللہ ہے۔ اللہ نے کسی کو مال و دولت! در جاہ و منعب یا حسن و جمال یا علم و صنل عطاکیا ہو تو یہ اس پر اللہ کے تھم کے مطابق اللہ کا احسان ہے۔ اس کو اللہ کے تھم کے مطابق تواضع اور عاجزی اختیار کرکے اللہ کا شکراداکرنا چاہیے، اور اللہ تعالی کی عطاکردہ ان نعمتوں سے دو سرے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے نہ کہ فخرد غرور کا اظہمار کرکے اللہ

کی ناشکری اور نوگول پر ظلم و زیادتی کار تکاب کرے۔

تباه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔
''جب کوئی آدمی یہ کے کہ لوگ جاہ ہو گئے تو وہ ان میں سب سے زیادہ جاہ ہوئے 'اس مخص کے لیے منع ہے جو بیہ کمنا کہ جاہ ہو گئے 'اس مخص کے لیے منع ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھے 'لوگوں کو حقیر اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھے 'لوگوں کو حقیر کردانے اور ان پر اپنے آپ کو برتر خیال کرے ' یہ حرام ہے۔ لیکن جو مخص یہ اس لیے کہے کہ وہ دیکھا حرام ہے۔ لیکن جو مخص یہ اس لیے کہے کہ وہ دیکھا اظہار افسوس کرتے ہوئے (دی غیرت کی وجہ سے) یہ الفاظ اس کی زبان پر آجا میں تو کوئی جرج نہیں ہے علما

ようない いい いるりきが

## المال كى د مالية المان المان

سال مجمی آفر بیت م اليسين ياوين فواب پھے انگھڑیاں پر آب لیے گزرتے ماہ وسیال' آتی جاتی رتیں' ڈوسٹے ابھرتے روزوشب ایک ادای بھرااحساس دے کر رخصت ہوتے جاتے ہیں۔سال کزشتر خوش آئند منظروں کے ساتھ ساتھ بست سے دکھ اور آنسو بھی دامن میں ڈال کیا۔انسان حال میں زندہ رہتا ہے لیکن ماضی سے کٹ بھی نہیں ہا تا۔ مستقبل کے خواب دیکھا ہے لیکن مستقبل میں جھا تگنے ہرنے سال کی آمر پر چراغ امید نے سرے سے روش ہو تاہے کہ رات کتنی بھی طویل سبی ماس کے اختیام پر رہے۔ نے سال کی آمر پر حسب روایت قار کمین سے سروے شامل ہے۔ سوالات میہ ہیں۔ یوں لگا مجھ کو نے سال کا پہلا کھہ زرد شیشے یہ کوئی پھول مرا ہو جیسے فے سال کی آرپر آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ سلے سے خدوخال ہیں نہ پہلے سے وہ خیال ہم ایک سال کے اندر کتنے بدل کئے محزرے سال میں وہ کون می تبدیلیاں تھیں جو آپ میں اور آپ کی زندگی میں آئیں اور آپ کی خواہدوں سے محتني ہم آہنگ تھیں؟ 3 فرزے سال میں شعاع کی کون می تحریر اس شارے کا سرورق آپ کولیند آیا؟ المير ويكهي بي ماري قار تين في ان سوالول ك كياجواب حيد بين-

یا پھرکوئی ہم ہے جدا ہوگا نے سال کی آمر پر بڑے جامد سے احساسات ہیں بالکل مرد۔ جیسے دسمبر کی شامیں یا پھر جنوری کی صبحت میں مہت اواس۔ دسمبراور ادامی کا تو محویا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ادھر نوسیہ نور۔ کشن گڑھ بھاول مگر 1- دسمبر کے مہینے میں سال نوکی آہٹ پر میراول جو نک اٹھاہے کیا کوئی بچھڑا آن لیے گا





2\_ موجاتها چھلےد سمبریس . اگلاسال کٹے گاکیے

ابھی جنوری میں بیٹھے سے کہ ماہیہ او کزر آگیا جرت ہے دیکھاکیانڈر کو تورل كود حيكالكا الجمى توجنوري آئي تقى ابھی۔۔۔دمبرالمیا ابحى تونئ سال كانائم ميبل بناناتها اورابھی۔ سال کزرگیا بس يى سوچة سوچة الكا سال كرد كيا. مرزے سال میں بجھ میں تو "میرے خیال کے مطابق کوئی تبدیلی نہیں آئی۔اور زندگی بھی اسی ڈھی ہے گزر رہی ہے۔ اور اجماعی طور پر بھی جو تبدیلیاں آئی ہیں قطعا" خوش موار نہیں۔ دھائے ورکش صلے تو اب پرانے موے اب نیادور آیا ہے جلے جلوسوں کا۔ برسندہ اب مفاد کے بیچنے پاکل ہے ال جو قومی نقصان مودہ جائے بھاڑ میں۔ کون جائے کشتی ڈو بے تو ڈو ہے سب بى بن- جائے يد اندروني جنگيس كب مارا بيجيدا چھو ويس ائس ہے کہیں جاکرکہ كراكتفاميرك خوارر میری نسل کوتوا مان دے مِي سائبال جلے لو کميا ہوا میرے سریہ دھوپ ہی تال ہے انک بیہ سوال تھوڑا مشکل ہے بیل تو لکھتے لکھتے تام سائیڈ وممبرآيا ادهرول قطره قطره بكهلنا شروع موا ميسي كوكى بست ا پنا چھڑتا ہو'اور چھڑتورے ہیں ہم خوداہے آپ ہے۔ لحد لحد الطرو تطرور دب اول زندگی كزرے جاتی ہے۔ زِندُ كَ مِن كِنْنِي مُسِحِينَ مُزِيدِ آني بِي 'كَتَّخِ سُورِج وْضَلَة دیکھنے ہیں۔ بھی اپنے آپ سے ملاقات مولوب سوچیں۔ س دنیائے شور منگاہے 'بھاگ دوڑاور ایک دو سرے ہے آتم نکلنے کی خواہش پیچھے مڑ کرد مکھنے ہے۔ نه جانے کب زندگی کاساتھ چھوٹے اور آیک نیاسفر شروع موجائد انسانوں کے ڈھیرے ایک انسان سرک جائے اور قافلہ بے خبر ساچانا جائے۔ وقت کے سودے میں جانے کتنا سود ہو اور کتنا زمان ۔ بے خبری می ہے خبری ے 'جانے است ماہ و سال کیے منوا دیے۔ اور گزرے وقت کودیکمیں توالیا لگاہے کہ جیے کوئی کھے جیائ نمیں : سول سے ایک بی تقطے پر کھڑے ہیں۔ موا کوئی نیاسال آیایی نمیں۔بقول شاعر۔ ' کُنْی بے رنگ ہے زندگی کیواس میں کمنے ہی سال گزر گئے كونى نياسال آيا بي حسيس کی میارین خزاں کئی موسم کزرے تو ہیں تکر اپے اُندر کاموسم گزر تاہی شیں کتی خوشیاں ' کتنے تم ' کتنے ہمدم بچھڑتے تو ہیں تکر کوئی آمای نهیں آنکھوں میں کوئی دیا جاتا ہی نہیں



ابندشعاع جنوری 18 👊 🕦







تھی یا پچھ آگے بڑھ گئ؟ کیا میں نے اس گزرے سال کو ایسے گزارا جیسے سوچا ت

ایک ہے ہیں کا احساس ہمی ہوتا ہے دل میں خوشی ہمی موتا ہے دل میں خوشی ہمی موتا ہے دل ہیں خوشی ہمی ہوتا ہے ہے ہیں سوائے ایک ہند ہے۔ تر بلی قدرت کا قانون ہے۔ انسانوں کو بھی اچھا گاتا ہے۔ تبدیلی قدرت کا قانون ہے۔ انسانوں کو بھی اچھا گاتا ہے۔ توبہ خوشی کی بات ہے اور واقعی بقول شاعر در شیشے پید کوئی پھول کرا ہو جیسے در در شیشے پید کوئی پھول کرا ہو جیسے در در سال میں تبدیلی ہو آئی کہ میری عمرایک سال در اور میں۔ اور میں میں اس میں تبدیلی ہو گئی اکتوبر میں۔ گھر میں دوسری میں ہو گئی اکتوبر میں۔ گھر میں دوسری میں ہمی آگئیں۔ آکتوبر میں پہلی ہوا ہمی نے بید خوش میں ہمی آگئیں۔ آکتوبر میں بی پہلی ہوا ہمی نے بید خوش میں ہمی آگئیں۔ آکتوبر میں بی پہلی ہوا ہمی نے بید خوش میں سال کی میں ان شاء اللہ کے بھوبنوں گی۔ بید پیچھا سال بیت ساری خوشیال لایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تبدیلیاں ایجھی بیت ساری خوشیال لایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تبدیلیاں ایجھی بیت ساری خوشیال لایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تبدیلیاں ایجھی بیت ساری خوشیال لایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تبدیلیاں ایجھی بیت ساری خوشیال لایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تبدیلیاں ایجھی بیت ساری خوشیال لایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تبدیلیاں ایجھی بیت ساری خوشیال لایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تبدیلیاں ایکھی بیت ساری خوشیال لایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تبدیلیاں ایکھی بیت ساری خوشیال لایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تبدیلیاں ایکھی بیت ساری خوشیال لایا۔ اللہ کا شکر ہو ہو گئی ہو گئی

3۔ مرزے سال میں شعاع کی جمھے توایک ہی تحرر سب
سے زیادہ اجھی گئی۔ آپ سمجھ ہی سکتی ہیں ''وہ کون تھی''
آب زیادہ لوگول کو چاہے پسند نہ آئی ہو۔ ویسے بھی پسند
ناپسند سب کی مختلف ہی ہوئی ہے۔ اور سرورق جولائی کا
بھی اچھا تھا اور دسمبر کا بھی بہت اچھا ہے۔

کائنات خالیہ... کراچی مرازا مال اوران میں آت

1- بچ کهوں تو میرانیا سال اسلامی سال ہو تاہے مور میں شے سال کی مہارک باد بھی سب کو تب ہی دیتی ہوں 'جب رر کھوں تو ہے بھول جا آئے کہ کہاں رکھا نیہ تو پھرسال ہھر کی بات ہے تو چناب اس سوال کے لیے معدرت کیوں کہ پورے سال کرا کوئی وہاں کرا' کے مصدان 'ادھرادھر بھر کوئی یہاں کرا کوئی وہاں کرا' کے مصدان 'ادھرادھر بھر چکے ہیں کل ملا کر بچھے دو پر ہے سلے ہیں وہ بھی ٹا سٹل کے بغیر (تا سٹل کی شہادت سمیرا باجی کے بار جو آیا ہے) بال البتہ سے دسمبر کا شارہ رکھا ہے، اور میری فض رائے کے البتہ سے دسمبر کا شارہ رکھا ہے، اور میری فض رائے کے مطابق اس کا ٹاسٹل کافی زیروست ہے خاص طور پر پس منظر ندھم ہی روشنی والے 'منمات سے خاص طور پر پس منظر ندھم ہی روشنی والے 'منمات سے خاص طور پر پس

مرست تاند. دادل نزی

یوں لگا جھے کو ئے سال کا پہلا لو۔ زرد شیشے بہ کوئی پھول محرا ہو بیسے بیرسوال معرسے شروع ہوا۔ جو بہت ہی اچھاتما۔ یوں

تو میں کافی زیادہ بدفوق واقع ہوئی ہوں۔ شعروشاعری مجھے سپور سمجھ نہیں آتی۔شال کرکے سرکے اوپرسے گزرجاتی سب شاعوں رکھی تو دیکھیں نا۔

ہے۔شاعروں کو بھی توریکھیے تا۔ اتنی تکبیری شاعری کرتے ہیں۔ بیٹھ کرمطلب پر غور کرتے رہو آگراییا ... بھی نہیں ہے۔ تبھینے والے سمجھی ہی جاتے ہیں۔ چلو میں تو دیسے بھی بانتی ہوں کہ میں بدندق ہوں۔ چھوڑتے ہیں اس قصے کو تمکر شعر بہت اچھا ہے۔ سمیا یہ ا

توجهاں تک احساسات کی بات ہے تو۔ زندگی کالیک اور سال کزر میا اور میں کمال کھڑی ہوں؟ دہیں جمال سے جلی

المندشعاع جنوري 2015 19



محرم كاجاد نظر آب- توجي جناب اجب نياسال آباب تو جراً مَّيْ ہوتی ہے کہ ایک سال اپنی جلدی گزر گیا۔ پھر

سوچتی ہوں کہ جو غلطیاں بچھلے سال ہو کیں 'اب کے سال نہیں گردل گی وعاکرتی ہوں نیاسال ہارے لیے خوشیوں والأسال مو- (ہرسال ' شے سال کی آمد بید میں بید دعا ضرور کرتی ہوں)

2- بست ي اليي تبديليان بين جو جھ من آئيں 'جيساک سلے میں ہرایک کے لیے دعاکرتی تھی (دعالوات بھی بہت كرتى مول ممر كچھ فرق كے ساتھ) جيساكہ جو كوئى مجھ ہے دوست مکن وغیرہ این پڑھائی دغیرہ کے متعلق کچھ چھیائے لا میں اس کے لیے آس کی جھیائی ہوئی بات کے حوالے سے کوئی دعانہیں کرتی-(پانہیں میہ فرق اچھاہے یا غلط بھر بيه تبديلي مجھ ميں اور ميري زندگي ميں پچھ مينوں سيے لوگوں كروتول سے آئى ہے) مرجھ میں ایک فاص بات يہ بھی ہے کہ میں جاہے لڑی ہویا لڑکا اس کے بہترین نصیب کی دعاً ضرور کرتی ہوں اور سب ہے اچھی تبدیلی زندگی میں ہے آئی ہے کہ ہاتھ میں ہنر آگیا ہے، "سلالی کا ہنر" اور سے تبدیلی مجھے میری زندگی سے قریب اس کیے بھی مجیوں موتی ہے میوں کہ بیر میرے مان باپ کی خواہش بھی تھی۔ 3 دیسے تو مجھے تمام برہے بہت پہندیں مردق یہ نیادہ وهيان نهين وي**ي 'ليکن** رمضان کا سرورق بهت پيند آيا ' جمال تک بات تحررول کی ہے تو یاد نہیں رہتا کہ کون س تحریر شعاع ۔ کی ہے آکیوں کہ آپ کے تمام پر چے جار جار دن کے بعد ہاتھ یں ہوتے ہیں محریت شکن تیرے

سنگ حسین ہے راہ گزر مسنم سے صد تک اور بھی بہت سارے جو کربندیدہ ہیں مگریاد نہیں آرہے ہیں۔اچھاجی سب کونیاسال مبارک ہو۔

شمینه آگرم... بهار کالونی لیاری کراچی بول لگا مجھ کو نے سال کا سلا کی زرد شیشے یہ کوئی پھول سرا ہو 1- ہرسال نے سال کی آمدیر میں اس شعری عملی بی نظر آتی ہول اب سے پھے سال پہلے نے سال کو جوش و خروش سے ویکم کنے والوں کی صف میں میں بھی اول رہا کرتی تھی۔ مجھے یا دے کہ دسمبرے آخری دنوں میں نیوانر کارژزاور تکفشس کی نزیداری کی جاتی 'پرکارززادر تخفی تحائف کا نیادلیه کیا جاتا۔ 31 دیمبرکی ات سب كي كيدرنگ ۽ وتي - بھي چكن ، وڀ تو بھي بوا س اندے اور حرما حرم کانی سے لطف اندوز ، وت مان است ببج نفسال كى خوشى مين جب خوب فائر تنگ بيوتى توسب كَ سائِه بل كراسي بهي خوب انجوائي كرتي تقي ... ايك وومرے کومیسیجیزیروش کیا جا آاور فون پر نئے سال کی مبارک باد دی جاتی تھی۔ مراب نے سال کی آمد پر میرے احساسات ارای مجرے ہوتے ہیں۔ای کیے اب سی طرح کا کوئی اجتمام کرنے کادل تی سیس جابتا۔ پھر مکی حالات بھی جس طرح کے ہورہے ہیں اپنی ذات کی خوشی ا خوشی نہیں دیت۔ سال میں کی گئی غلطیوں پر میں سیجے مل

ہے توبہ کرتی ہوں 'اور نئے سال میں انہیں نہ دہرانے کا

عرم مصم بھی کرتی ہوں۔ نے سال کاسورج طلوع ہونے

بندشعاع جنوري 2015



ہوں۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا تیجے۔ ہر خوشی کے موقع پر شکرانے کے نوافل اور ہر کام شروع کرنے ہے كيك تماز حاجت ير هنااب ميري عادت بن كي ب-

3 میرے سامنے 2014ء کے 12 شارے تھلے ہوئے ہیں۔ گزرے برس شعاع نے ہمیں بہت ی بنترین تحاریر اصنے کو دیں بحس میں سرفہرست آمایہ خان کا عاولت ''بت شکن'' (جنوری) رہا۔ یہ ناولٹ چھو اقساط پر مشتل تنيا اور جون من اختيام پذير موا محرايك نا قابل فراموش تحریر ہے بجس کا کریڈٹ آلیہ فان کو جا تا ہے۔ ارِیل+مئی میں شائع ہونے والا تھمل ناول '' تعبیر'' (مریم عزیز) جھے بے حد پہند آیا۔ کینرنبوی کاناول ''منم ہے صد تک بمبھی ایک پر اثر تحریر تھی۔جس نے دلوں میں انمٹ نفوش چھوڑے۔ جولائی میں شروع ہونے والاسمیرا حمید کا ناول "يارم" بھي ميرے بسنديده ناولزيس شامل ب جو كيد تاحال جاري ہے۔اس كے علاقه باياب جيلاني أسيه رزاتي اور رخسانہ نگار عدمان کی تحاریر بھی میں شوق سے پراھتی

اب گزرے سال میں شعاع کا پہندیدہ سرورت کون سا ب تواس كافيمله كرمازرامشكل ي كيول كه 2014ء کے تقریباً"مسوی مردرق ایک ہے برھ کرایک ہیں۔ چندایک توپندیدگی کے کھاظ ہے سرفہرست ہیں جس میں درج ذيل بين-

پندیدہ سرورق سب سے زیادہ دسمبر 2014ء کا مرورق ہے۔ جنوری کا مرورق جس میں ماؤل براؤن

ے مہلے سب کے لیے اور خصوصا "یا کستان کے لیے بہت دعاکرتی ہوں۔ سال کے اختتام پر اپنااختساب ضرور کرتی ہو<sup>ں</sup> 2\_ تبديلي الله كي طرف سي ياور تبديلي كي خوابش انسانی فطرت کا ایک لازی جزے ممریہ تبدیلی مثبت اور راست سوچ کی ہونی چاہیے۔ گزشتہ برس میں وہ تبدیلیاں جو مجھے میں رونما ہو ئیں۔ بہت واضح ہیں ان کا تعلق میرے باطن اور ظاہر ... دونوں سے ہے۔

كزسته سال كابورا عرصه ميس في اين بياري ميها يا كنش و" " ے نبر آنما ہو کربت ہمت حوصلے اور مبرے گزارا ہے۔اس بیاری کی آزمائش کی وجہ سے میرے اندر شکر گزاری بہت برمہ محتی ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین اور پختہ ہوگیا ہے۔ سلے مجھے اپنی قلطی کا احساس اٹنی جلدی نہیں ہوا کر یا تھا۔اب جو مجھے میں تبدیلی آئی تو غلطی کرنے کا احساس ای دفت ہوجا آہے اور پھر میں فورا" می سامنے والے سے معانی بھی مانگ لیتی ہوں اور اللہ کے حضور بھی توبه استغفار كرتى مول - سمى كي بهى تسى بهى بات كاند توبراً مانتی موں ادر نید بی بر گمان موتی موں۔ جبکہ بہلے یہ عادت مجے میں نہیں تھی۔ بجھے رات کی تنائی میں خدا کے سامنے مریہ وزاری کرنے اور رونے کر گرانے سے بہت سکون لما ہے۔ ای زندگی کو مهلت سمجھتے ہوئے ہر ہر لمحہ اپنے رب کی خوشنوری می گزارنای میرامقصد حیات ہے اور بید تبديلي ميري زعركي من اپنے بينے كي شهادت اور اپني بياري سے بعد رونماہوئی اور آخرت کی فکردامن کیرہوگئی۔اپنے حضور پاک کی سنت اور شریعت پر چلنے کی بھی طلب گار

21 <u>2015</u> جنوري 2015

ڈرلیس میں ملبوس ہے۔ فروری کا سرورت 'مارچ کی ملو ڈرلیس پینے ہاڈل' جولائی کا ٹائنل پنک دوپٹا اوڑھے پاکیزہ چرے والی ہاڈل' اگست کا ٹائنل' بلوڈرلیس میں ملبوس ہاڈل اور نومبر کی قبیح بالوں والی ہاڈل کا سرورق مجھے بہت پند آیا۔ باتی سب مجھی ٹھیک ہی گئے۔ ناپند کوئی سرورق نہیں آیا۔ باتی سب مجھی ٹھیک ہی گئے۔ ناپند کوئی سرورق نہیں

انجل دومرک

مینے کی آگھ میں اب کے برس
کوئی علس مہواں مجمی نہیں
مہواں مجمی نہیں
مہواں مجمی ہوتا ہے کہ نہ تو گزر ہائے دالے ہیں
اور نہ ہی آنے والے سال ایک خملش ایک ہے نام
اواسی کے سوانہ تو چھ لے کر آتے ہیں اور نہ ہی تچھ لے کر
جاتے ہیں۔وہی ہمارے مکسال شب وروز ہیں مجھول شاعر

وی دن دن کی طرح وی دات بی کی طرح دات

اک شور سنا نیا سال مبارک نیا سال مبارک

اب آتے ہیں سردے کے تیسرے سوال کی طرف

ال برار چودہ میں دسمبراور می کا سردرق پیند آیا اونوں میں ایک قدر مشترک ہے دہ ہے ریڈ روز۔ سرخ کا اس اللہ کی زاکت و دکشی بہت انسپائر (Inspire) کا مرائی ہی ہوں وہ کہا ہے کھے۔ شعاع کی تحریوں میں با نہیں کیوں وہ پہلی ہی بات نہیں رہی مرف "رقص بل" نے مجھے بہتی ہے کہ نبیلہ عزیز بہتی ہے کہ نبیلہ عزیز میری فیورٹ ہیں۔ ورنہ اس کمانی کا بلاٹ اتنا جاندار میری فیورٹ ہیں۔ ورنہ اس کمانی کا بلاٹ اتنا جاندار میری فیورٹ ہیں۔ اور اس کی جمی وجہ بھی ہے کہ نبیلہ عزیز میری فیورٹ ہیں۔ ورنہ اس کمانی کا بلاٹ اتنا جاندار میری فیورٹ ہیں۔ ورنہ اس کمانی کا بلاٹ اتنا جاندار میری فیورٹ ہیں۔ ورنہ اس کمانی کا بلاٹ اتنا جاندار میری فیورٹ ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت کے خدا کرے نیا سال تمام وطن باسیوں کو راس آئے۔ کہ فدا کرے نیا سال تمام وطن باسیوں کو راس آئے۔ (آمین)

سنبل ملك اعوان بالامور

1- نے سال کی آمر ہمرے احساسات بہت ہی پُر ہوش ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی نو عمر لڑکی۔ میرا مطلب جیسے کوئی مین ان کڑکی کے ہوتے ہیں۔ میں باقاعدہ 31 دسمبر کی شام کو مسل لے کر عشاء کی نماز پڑھتی ہوں مساتھ دولفل شکرانے کے اداکرتی ہوں پھرایک کیک منگواکر شکرانے

کے طور پر سب کو کھا تی ہوں کہ سب ان پھوٹی پھوٹی خوشیوں کا حصہ بن جا میں۔جب آدھی رات کزرتی ہے تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آنسو بھی بماتی ہوں 'اور دعا کرتی ہوں اللہ بجھے گناہوں ہے بچائے۔ میں اپنے والدین سے کلے ملتی ہوں' جنوری کی پہلی جبح ان کے گالوں پہوسہ دبتی ہوں اور اس بیار میں اب تو میرا بیار اور متاسا بمتیجا بھی شائل ہے۔

2۔ گزرے سال نے میرے اندر بہت می تبدیلیاں كين- مين يملے ب زيادہ فريندل ہو تئ ہول. 2014ء میرے کیے کوئی اسپیش خوشیاں و لے کر نہیں آیا جمرمیرے لیے اہم ضرور رہا۔ میری ٹرانسفر ہوئی میرے علاقے میں۔میرے لوگ جھے جانے لگے۔میرے علاقے کے لوگ میری عزت کرنے لگے۔ پھر ڈینگی سروے کے دوران میری ڈیوٹی مختلف علاقوں میں کلی مجھے لوگوں کی بھیان ہوئی۔ لوگوں کی روایات کا بتا چلا۔ لوگوں کے رہن مہن کا پتا چلا۔ پھرلوگول میں شعور بیدار کیا کہ وہ لوگ گاؤل میں رہتے ہوئے کیے اپنے آپ کو ڈبندی مجھر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں صاف بانی کو دھانب کرر کھنے کی ر غیب دی۔ میرے بہت سے داست بنے 2014ء میں۔ میری بہت سے لوگول سے پیچان بھی ہوئی ۔ادر جمال تک خواہشوں کی بات ہے میری ایک جمی خواہش پوری نہیں ہوئی۔نہ تعلیم کے مطابق نوکری ملی اور نہ ہی منری شادی کی دعا قبول ہوئی (بید دعامیری ما ای ہے) 3۔ کہتے ہیں جو چیز دل کوا چھی کیے اس میں پرائی ہو بھی تو وہ بری نہیں لگتی تو جناب میں حال شعاع کا ہے کہ بنھے شعاع ہے اس قدر لگاؤ ہے کہ مجھے اس میں کوئی بھی تحریر فرى تهيس للي اور سرورق أوجهي كرميون كالجهالكا تعاجيب بارچ ہے کے کراگست تک کا۔ تحریہ 2014ء "ایک متمى مثال " باقى دسمبر كاناول يا رم بهت بى خوب صورت. "أيك تھى مثال" پليز- پليز آنئي رخسانە عدمان كاانٹرويو

عائشه خان بيد نندو محدخان

1 پہلے سوال کا جواب۔ احساسات حالات و واقعات پر منحصر ہوتے ہیں 'اگر چہ دیجھلے سال میں کوئی خاص خوشی کمی ہو تو احساسات خوش

ابندشعاع جنوري 2015 222

بسرحال ہے سال کی خوشی زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت گزرے سال کے عم کے۔ 2 مخزرے سال تبدیلی مزرے سال تبدیلی محموط حدا براہیم کی تدینے پوری طرح سے جارا لا كف اسائل تبديل كرديا - اولاد خدا وند تدوس کا ہیش بہا قیمتی تحفہ ہے۔ اس کی ہر شرارت مرحرکت میرے دوصلے بلند کردی ہے۔ 3 شعاع کی تحریر ادر ناسل جوزیاده پسند آیا۔ بى جن<u>ا</u>ب" يارم" الین تحریم جو بری بی پیاری اور متاثر سمن ربی کا مثل

عائشه جميل-لابور

أكتوبر2014 كابهت اجيمانكا قعاً..

1 ویسے بنٹے سال کے اس آغاز پر میرے مجھے خاص احساسات نہیں ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم مسلمانوں کانیاسال تو تحرم الحرام ہے شروع ہوجا تا ہے۔ پھر بھی اب چونکہ مجھلے سال سے میرے پاس موبائل ہے توانی دوستوں سے معانی کامیسیج کرتی ہوں۔ اور ان کومعاف کردیتی ہوں۔ <u>ئے</u> سال کی مبار کبار بست کم دیتی ہوں یا دیتی ہی نہیں۔ 2 سال 2014 ميس كيا تبديليان أنمس؟ تو جناب! تبديليال توبهت ساري آن بين-ويسي بمي انسان لمحدبه لمحه بدلتا ہے۔ خواہش تھی کہ اس سال بھائی کی شادی ہوجائے تووہ اللہ کے فضل ہے مئی میں ہوگئی۔اس سال چو نکسمیں ایم بی بی الیس فرست ایتر میس مقبی تو زندگی واقعی بدل حمی فی نوعائی نیسٹ Sendups پر Prof اللہ ہے دِعا کی کنہاں ہوجا ئیں اور 4 وسمبر کو رزلٹ کا دھاکہ ہوا۔ لسي كونهنين بتانيماك آج رزلت آوك بونا ہے۔الحمد اللہ یاں ہوگئ۔ ای کہتی ہیں کہ تم اب غصہ زیادہ کرنے لگ می ہو۔ توبیہ تبدیلی مجھے پہنیہ شیں۔ اس کو دور کرنے کی كوششش كمول كي - باجي اساء كهتي جي - تم دو مرول په بهت تقییر کرتی موادر خود کو پرفیه کٹ سمجھتی ہو۔ بیہ بھی ای سال کی بات ہے۔ کہتی ہیں میڈیکل میں جائے تہمارا دماغ محوم كيا بيد ان شاء الله اس عاوت په مجي قابو يا ناہے۔ اورباجي اساء كهتي بين تمهارا لهجه بهت كرفت بي حالا مكه مجھے نہیں لکتا ہے۔ پر چربھی کوشش و کرنی ہے اسے درست كرنے كى بنى- اور 2014 من 2nd Tean من أنا احجما لكا بفئ بم سينتر موسكة بيل- الحمد الله عارا

آئنداور پر امید ہوتے ہیں بجبکہ آگر کوئی دکھ ملا ہویا کسی اپنے کے مچھڑتے کاغم مازہ ہو جیسا کیہ میری نزدشاکرہ ہاجی جومیرے کھریے قریب رہائش پذر تھیں اجانک اس دار فانى سے كوج كر تمكيں۔ 2 کزرے سال میں سب سے بری تبدیلی یہ آئی ہے کہ میں کائی یو زمنی ہو ہو تئی ہوں۔ پہلے میں جین باتوں پر جلتی نځرمين تقي يا نسې کې زياد تی پر د تھی ہوتی تھی 'وہ سب ميس نے کمیں میکھیے جھوڑ دیا۔ اس سال کے اختیام نے مجھے سب سے بڑی خوشی ہیے دی ہے کہ میراافسانہ ڈائجسٹ میں

لگاہے۔ 3 تیسرے سوال کاجواب۔

مرورق سب زیاده اریل 'جون ادر آکتوبر کادل کو جمایا ' جبکیرسب سے زیادہ برمزاجولائی کے سردرق نے کیا۔ تحریم بن توبست می دل کو بھامیم فہرست : را طریل ہے۔

افسانوں میں بیسٹ (پکار' قرۃ العین خرم ہاشمی) (تھام لیا ہے 'فرحین اظفر) (دل کی عیدی 'حیا بخاری) (سرخ جوڑا 'شازیہ جمال) (شکریہ 'عنیقہ محد بیک) (محبت کا ستاره ' ما سمين حنق) (رحمت قرة العين راسك) إكو كله )میموند صدف (جائے مسرال موری معدبیہ رئیس) (سيماب من لفظ ممسباح خادم على) كلّم-

جبكه ناولث ميس (اميد كاستاره سورة المنتي) (انهوني تكست مسيما) (روب كى روسة مدن أصف) (كمانى أيك كفركى راشده رفعت) (کمهاری کا گھروجیںہ احمہ) (اور کمہاری کا گھر ہورے مال کا بیسٹ عنوان تھا) (دل و نظرے آکینے مدف آصف) (بنددروازے سدرة المنتی) بہت لبند

تمل ناول میں' ثاب آف دی کسٹ (ڈھل کمیا ہجر کادن' مدف آصف) (آہ عمارہ رضا) (کرو کے بار (نایاب جيلاني)(دُور آصفه إعوان) ---اور قسط وار ناولز کی توکیانی بات بسیارم بت حمکن

اور ود اقساط بر مشمل عشق وعاس اور تعبير بهت اعلا

نوال افضل ممن-كينال وبولا مور 1۔ بس خوشی وغم کے ملے جلے احساسات ہوتے ہیں۔

99 پرسینٹ رزلٹ رہا اور پنجاب بھرمیں ہمارا پیارا کالج امیرالدین میڈیکل کالج اول آیا۔ اس خوشی میں پرنسپل صاحب نے ہمیں کوئی ہارئی دی۔

صاحب نے ہمیں کوئی بارٹی دی۔
3 میں ڈائجسٹ کاٹا سکل بہت غورے دیکھتی ہوں۔ اور اسٹر ٹائندلز مجھے یا دہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر 2014 کے لقریبا سب ہی ٹائندلز اجھے تھے۔ مگر پھو زیادہ اجھے گئے۔ بھیے جنوری کا بیاری سی بھیے جنوری کا موہنی می صورت والا 'فروری کا بیاری سی مسکر اہٹ 'مارچ کا بہت کول کلر کاڈرلیس تھا 'مئی ماڈل کے مسلم اہٹ مارچ کا بہت کول کلر کاڈرلیس تھا 'مئی ماڈل کے باتھ اور گلاب کے بھول 'جولائی۔ معموم سالگا' اگست میں ماڈل کاڈرلیس اجھالگا' متمبر کا چھاتھا۔ نو مبر۔ ماڈل کے بال 'مارٹ کاڈرلیس اور وہ خور۔ جون کا بالکل بسند شمیں آیا تھا۔ اسکا ڈرلیس اور وہ خور۔ جون کا بالکل بسند شمیں آیا تھا۔ اسکا ڈرلیس اور وہ خور۔ جون کا بالکل بسند شمیں کی نے تیسرے اس کا ڈرلیس اور وہ خور۔ جون کا بالکل بسند شمیں کی طرف توجہ دلائی تو دیکھا۔ واقعی وہ کس کا باتھ تھا؟ اور آگر آپ کہیں کہ صرف ایک بسند بی اور آگر آپ کہیں کہ صرف ایک بسند بی اور آگر آپ کہیں کہ صرف ایک بسند بی وراگر آپ کہیں کہ صرف ایک بیند بیدہ ٹائس تا کمیں۔ تو بیند بیدہ ٹائس تا کمیں نے جناب! وہ ہے وسمبر 2014 کا۔ بیارا ہے۔ بلکہ بست ہی بیارا ہے۔ بلکہ بست ہی بیارا ہے۔ اسکے اسمجھا کریں نہ ۔ نی چیز بی زیادہ بیاری

آبُ آتے ہیں تحریوں کی طرف۔ بہت می تحریق اچھی لکیں۔ عشق دعاہے'کوئی چاند رکھ میری شام پ' نایاب جیلانی'کمانی ایک کھر کی' راشدہ رفعت' صنم ہے صد تک 'کنیز نبوی' کمہاری کا گھر'وجیمہ احمد' آہ سائرہ رضا' روپ بھر کی رام کمانی' نعیمہ ناز' بیہ ہنتا ہوا موسم' راشدہ رفعت' شب غم رہی ہوئی دیر تک' فرحین اظفر' کردگی پار' نایاب جیلانی' افسانوں میں بے جوڑ' راشد ور فعت اور تھام نیا' فرحین اظفر' افسانوں میں بے جوڑ' راشد ور فعت اور تھام

اور سال 2014 کا موسٹ فیورٹ ناول ہے۔ "صنم سے صد تک از کنیز نبوی "" یارم " بیک وقت بنسا ہا ہوا اور رانا ہوا مفرد ساناول ہے۔ تمراب کچھ الجھار ہاہے ججھے۔ ایک تھی مثال از رخسانہ لگار عدنان 'شروع میں مجھے اچھا نسیں لگا تھا۔ تمراب اچھا لگنا ہے اور معذرت کے ساتھ رقص کیل مجھے اچھا نسیں لگا۔ ساتھ رقص کیل مجھے ہا نہیں 'کین اس سال کے آنے 1 پہلے سالوں کا تو مجھے ہا نہیں 'کین اس سال کے آنے

1 پہلے سالول کا تو مجھے پتا نہیں ، لیکن اس سال کے آنے سے میرے احساسات بھیب قسم کے ہیں۔ سوچتی ہوں کیا اس سال یعنی 2015 میں باتل کا آنگن بچھوڑ کر جانا ہوگا اور وہ بھی اس محض کے سنگ جس کا ساتھ مجھے قبول ہی نمیں۔ کیا میں اس کے ساتھ اچھی ازدواجی زندگی گزار میں۔ کیا میں اس کے ساتھ اچھی ازدواجی زندگی گزار

سکول گی؟ مجھے لگتا ہے نہ میں خود خوش رہیاؤں گی نہ اسے خوشی دے سکول گی۔

2 گزرے سال میں وقت کے ساتھ ساتھ ایسے لگتا ہے ہیلے یہ سوچ کر خاموش ہوجاتی ہوں کہ کون ہے جو میری سنے گا۔ سوچ کر خاموش ہوجاتی ہوں کہ کون ہے جو میری سنے گا۔ اس سال میں میری ایک خواہش پوری ہوئی ایک نہیں ہوئی ۔جو پوری ہوئی ایک نہیں ہوئی ۔جو پوری ہوئی وہ یہ کہ مجھے ہرباہ ہا قاعدگ سے ایک ؤائجسٹ راھنے کو مل جا آ ہے 'اور جو خواہش پوری نہیں ہوئی۔ نہیں ہوئی 'وہ یہ کہ میری زندگی کا فیصلہ میرے پو جھے بغیر کر ایک ایسے۔ جس میں مالک خوش نہیں ہوں۔ کر ایک ایسے۔ جس میں مالک کی سب ہے بہترین تحرر کنز نبوی کی "صنم کر ایک ایسے۔ جس میں الک خوش نہیں ہوں۔ سے صد سک تھی "جو میرے خیال مین مثال ہے جس حیا کے مرنے کا بہت زیادہ وکھ ہے۔ جب می کا شارہ ہاتھ میں آیا تو ایسے لگا جیسے ساری سستی دور ہوگئی 'باڈل کے پھولوں کے مرنے کا بہت زیادہ وکھ ہے۔ جب می کا شارہ ہاتھ میں آیا تو ایسے لگا جیسے ساری سستی دور ہوگئی 'باڈل کے پھولوں کے مرنے کا بہت زیادہ ایس میں ٹا سطی بہت زیادہ ایسے ہیں۔ سال میں اس کی بی ٹا سطی بہت زیادہ ایسے۔

حناسليم اعوان- كاوك آخون باندى برى بور بزاره

پہلا احساس تو عمر دفتہ ہے ایک سال کم ہونے کا ہو ہا ہے۔ سال گزرنے کا بتا بھی نہیں چاتا۔ دیے پاؤں۔ چیکے چیلے۔ بغیر کسی آہٹ کے بھیے ممینہ گزر ماہے۔ ارے۔ میر کیا۔ اتن جلدی گزرگیا سال۔

2 تبدیلیوں ہے ہی تو ذندگی کا حسن برقرار ہے۔ میری دندگی میں بھی آیک تبدیلی آئی ہے بہار کی صورت۔ اور اس تبدیلی کا سازا کریڈٹ موسٹ فیورٹ نمرہ احمد کو جا آ ہے۔ مقبلک یو نمرہ۔ آپ کی کمالی "جنت کے ہے " نے میری ذندگی کی ترجیحات کو تبدیل کردیا ہے۔

یری رسی می ربیات و بدی مرابی ہے۔ 3 گزرے سال میں بہت ساری تحریب بیند آئیں۔ تمام رائٹرزنے بہت عمدہ لکھا سال کی تمبرون تحریب بت شکن اور یارم ہیں۔ جنوری کے شارے میں عظمی افتار کا۔ "محبت رازہ ایما" عارفہ رباب کی "زندگ ہے یوں کھیلے" قانیا رابعہ کی "رکاوٹ" فروری کے شارے میں ام ایمان کی۔ ابا کی جمیعی۔

مارچ کے شارے میں راشدہ رفعت کی۔ کمانی ایک گھر کی' اکتوبر کے شارے میں۔ عائشہ نصیراحمہ کی۔ اکہاتھ ذرا برمعا۔ جمال تک بات ہے پہندیدہ سرورق کی تومیری

لظرمیں جو سب سے پر فیہ کٹ مکمل 'حسین سرور ق ہے وہ دسمبر2014 کا ہے۔

اس کے علاوہ اکتوبر کے شارے کی پنک اور وائٹ كيرُول والى ماذل من كوب صد بھائى ہے۔ اور جولائى كا تا مثل برا مقدس سالگا- سريه دوينه او رشعه معصوم س ماذل سب سے منفرد تھی۔

فرحت ہاشی۔ موجرانوالہ

1 بنے سال کی آمدیہ احساسات جمنیا سال پرانا سال کچھ پتا میں لگے رہا۔ اِب توسب دن سب را تیں ایک ی ہیں۔ ہاں جھی مھی کوئی کھے الحال ضرور مجاتا ہے۔ کوئی بل ضدی بنچے کی طرح مچل جا آئے تو اس کا ہاتھ تھام نے تھر سے پہلے کی طرح ہوجاتی ہوں۔ لیکن سے جو زندگی سے ناچہ چہ ہانچھ تھینچ کے بلکہ جھانپرالگا کے حال میں واپس لے آتی ہے اُور "مندی بچه" پی ضدید روتے روتے سوجا تاہے۔ 2 ایک سال کے اندر کتے بدل میے؟ ارب صاحب کتے کیا سرتا بیرول محے اور سے اور ہو محے۔ شوخ و پیجل اڑی ذمہ دار گھریلو بیوی بن گئی۔ گھروالوں کی منہ بھٹ بیٹی منہ س کے ام میں بہویں گئی محقول میری چیچد جانی دستن کے

وانت کھٹے کردینے وانی زبان دانتوں میں دبا کے بیٹھ گئی۔ لیکن بدلے میں سسرال ہے پیار بھی بہت پایا۔ساس مسر نے بیٹی مسمجھا اور نندوں اور جیٹھ صاحبان نے بہن پھر بلاک بسنر وحاکہ مابدولت ال کے مرتبے یہ بھی فائز ہو گئے عوجی راتوں کی نیندیں اور دن کا آرام مجی تمیار "ابراہیم"کو گئے نے لگائے جوسکون کتاہے 'ہزار راتوں کی نیند بھی قرمان اور دن کی بے آرامی بھی جی جان سے قبول اور اس سال کی سب سے روی تبدیلی که سب خوشیال ا جاتک ہاتی لباس تلے چھپ کئیں۔ میرے عزیز ا زجان ڈیڈی جلے سے اس دنیا کی رونق بڑھانے جماں ہے کوئی واتیں نئیں آیا۔ کیا اس سے برا اور بھی کوئی غم ہوسکتا ہے؟اب بھی لقین نہیں آیا جرانی ی جرانی کے کیا ایس صورتیں بھی مٹی میں مٹی ہو سکت ہیں؟-<sub>-</sub> 3 تحرر\_بيدهاساايك جواب"يارم"كياكمانى سے بنى خوشی زودر بھی ورد کھ کا امتزاج کیے ہوئے ول جاہ رہا ے میں بھی انچسٹر یونیورٹی نے ایک ڈگری لے ہی اول اور مھی بھی تھوڑی تھوری جلن بھی ہوئی موقفی رو تھی

نگاہوں ہے "یارم" کویڑھا۔ بیرلیا اتنا احیما کیوں لکیما ہے اتنا احما تو صرف ميرا خق ب لكيف كا أب بهي لكيس فردت)

#### مصباح مسكان رؤف ببهلم

ہے سال کے پہلے دن میہ خیال بردا شدید ہو آ ہے کہ زندگی کا ایک اور سال بیت گیا۔ دل ہے میں دعا تکلتی ہے کہ یا اللہ اس سال کوسب کے لیے احصابنانا ممن و سلّامتی کا سال 'د کھ دیریشانی ہے دور 'پر امن اور خوش کو ارسال۔ 2 گزرے سال میں سب سے بری تبدیلی جو میری زندگی میں آئی 'وہ میرے خواب کی تعبیراور خواہش کی سحیل تقى - مِن را ئِنْرِين كَنْ - مِنْ 2014 ادر جولا فى 2014 میں میری ید تحریق شائع ہو کمیں۔ سے سال میرے لیے بہت ہی گئی ثابت ہوا اور میں نے اسٹوڈ نٹ لا نف سے يريكنيكل لا نَف يعني نيجرز لا نف مين قدم ركها- وه بهي اس ظرح كه ميں بيك وقت اسٹوؤنث بھی ہوں اور نيچ بھی۔ 3 سرورق توسب بی پیارے تھے کیکن سب سے زیادہ ارِ بل من اور سمبر کے شرور آنے متاثر کیا۔ تحریب بھی سب ہی اچھی تھیں۔ ایک کی تعریف کرنانا انصافی رکی مگر زياده قابل تعريف جو تحريب لكيس ان من امايه خان كي "بت شكن" مريم عزيز كى "تعبير" سدرة المنتنى كى "كوئى اميد كاستاره ٢٠ أور قائنه راتعه كي "ليلته القدر" شامل ي- قط دار جي سب بي دليب ين- اسپيشلي اقیارم" میراحیدی بهت احیمی تحریب --

مسميعه سحرقريشي- صلع يعاول تكر

1 بموده بربرلحه محسوس كرتے بيں۔ جو بم بھى بھي بھول نهیں سکتے۔ ہم ہوتے تو حال میں ہیں کیکن جانے کیوں <u>امنی میں چلے جاتے ہیں۔</u> 2 مرزے سال میں تبدیلیاں تو کوئی خاص نہیں ہیں البته خواہش بہت میں جیسا کہ میرے بھائی کی شادی جو كه 2015 كے مارچ میں ہوگي۔ان شاء اللہ۔ 3 تیسراسوال توبست ہی اچھا کیا۔سارے ریبالے لے آئے۔ اور خوب غورے ویکھا کہ وہ کون سے تحریر ہے 'جو ہمیں بہت انجھی گئی۔ ''ایک تھی مثال' رقص کہل' یارم' زندگی سے یول کھلے'کوئی چاندرکھ'اباکی بھیجی'تم ہی ہو'تعبیر'بڑی آزمائش'منم سے صعر تک'لیلتہ القدر' آہ'

گردکے پار "اک ذرا ہاتھ بردھا "یہ ہنتا ہوا موسم "محبت فاتح عالم "اور میہ کہ جون اور دسمبر کے مکمل ناول مجھے بہت بہت پہند آگ

#### حميراا شرف عارف والا

چر سے آک سال ہے مزرا کسی بیب کی ماند
پھر سحر بن کے نیا سال آگاہ یارو

1- نیاسال جب بھی آ باہ جھے اس طرح محسوس ہونا
ہے کہ میری عمراب بڑھی ہے ناکہ میری سائلرہ کے روز
بینی آگست میں۔ مزے کی بات ہے نا؟ دل جاہتا ہے نے
سال کو اپنی سائلرہ کی طرح مناذل نیاسال آتے ہی خود
سال کو اپنی سائلرہ کی طرح مناذل نیاسال آتے ہی خود
سے نے عمد بھی باندھتی ہوں کہ اس سال میں کم بولا
کول گی رات 12 بجتے ہے پہلے میں خاص کر جائتی
گی (خاص کر اللہ کی) اور زیادہ سے زیادہ عبادت کول گی۔
ہوں ماکہ بارہ بجے نے سال کے نے کھوں کو میں دیکم
کوس کول (یہ میرے ہرسال کی عادت ہے) اور میری خوشی
کوسکول (یہ میرے ہرسال کی عادت ہے) اور میری خوشی
کوسکول (یہ میرے ہرسال کی عادت ہے) اور میری خوشی
سویانی ہو جنوری کو موسم سرباکی تعطیلات ختم ہوجاتی ہیں اور
اسکول تھلتے ہیں۔ اور ہم بہت ہے بچول کے استاد محترم
اسکول تھلتے ہیں۔ اور ہم بہت ہے بچول کے استاد محترم

ہوتے ہیں تو میری خوشیوں پر چھٹیاں ختم ہونے ہے۔
دُھِروں دھند اور کھرا پڑ جاتا ہے۔
2 ہرگزر ناسال آپ کو نیاسبق اور سوچ کے شئے راست
و کھاجا ہاہے۔ اس گزرے سال نے میری زندگی کوجو سب
سادیاں ہو گئیں اور ہیں جو دقت بودقت ان ہے ملئے چلی
جاتی یا کال کرلتی تھی اس عیاشی ہے محروم ہو گئی۔ اس
کے علاوہ پروفیشنل لا نف ہیں ہیں نے ہرسال جہاں بچوں
کو پڑھائے ہوئے بہت بچھ سکھا وہیں اس سال جھے ایک
ہوجا میں ٹوگ آپ کو ضرور با استعمال کرکے پھر آپ کو
ہوجا میں ٹوگ آپ کو ضرور با استعمال کرکے پھر آپ کو
ہوجا میں ٹوگ آپ کو ضرور با استعمال کرکے پھر آپ کو
ہوجا میں ٹوگ آپ کو ضرور با استعمال کرکے پھر آپ کو
ہوجا میں ٹوگ آپ کو ضرور با استعمال کرکے پھر آپ کو
ہوجا میں ٹوگ آپ کو ضرور با استعمال کرکے پھر آپ کو
ہوجا میں ٹوگ آپ کو ضرور با استعمال کرکے پھر آپ کو
ہوجا میں ٹوگ آپ کو ضرور با استعمال کرکے پھر آپ کو
ہوجا میں ٹوگ آپ کو مشرور با استعمال کرکے پھر آپ کو
ہوجا میں ٹوگ آپ کو مشرور با کھر کوئی مرائے ہے خاموش اداس۔ وہ
ہمیں نگا کہ ہمارا گھر کوئی سرائے ہے خاموش اداس۔ وہ

واپس آئیں تو روئق لوٹی۔ اللہ سب کی ماؤں کو ساامتی دے۔ آمین۔

3 شعاع ہے وابنتی جتنی پرانی ہے اس کا تقاضاتو ہے کہ یہ سوچے ہوئے بچے شرم آنی چاہیے کہ کون ساشارہ اچھا ہے۔ تو جناب اسب شارے سامنے رکھ کرکنی دفعہ خیال بدلے اور پھر بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ "جنوری" کا محنڈ ا اور برانفیس سا آثر رکھتا سرورت اور "جولائی" کا گلابی رگول سے آٹھول کو محنڈ ک دیتا انتمائی سادہ سا سرورت سب پہ بازی لے گیا۔ تحریرول کی بات سادہ سا سرورت سب پہ بازی لے گیا۔ تحریرول کی بات کریں تو جنوری کے شارے میں "عارف رباب" کی تحریر دی گاب" کریں تو جنوری کے شارے میں "عارف رباب" کی تحریر دیسے بول کھیلے سنیعہ عمیر کا "نیلا گلاب" دیگری سے بول کھیلے سنیعہ عمیر کا "نیلا گلاب" دیسی میر تک "سمیرا جمید کا "نیالم لاہوت" جس دجسید کا دیسانہ میں تحریری تھیں۔ پر اس سال فائزہ انتخار کو حمید کا عمرہ ترین تحریری تھیں۔ پر اس سال فائزہ انتخار کو حمید کیا ہمت میں۔ کیا ہمت میں کیا ہمت میں۔ کیا ہمت میں۔ کیا ہمت میں۔ کیا ہمت میں۔ کیا ہمت میں کیا ہمت میں۔ کیا ہمت میں کیا ہمت میں۔ کیا ہمت کیا ہمت میں۔ کیا ہمت میں۔ کیا ہمت میں۔ کیا ہمت کیا ہمت

عماره رفيق فاصل بور

الله پاک کالا کھ شکر ہے کہ پچھلے سال کی طرح ہید سال بھی بخیرد عانیت گزر کیا۔ جمال تک شخے سال آرکا سوال ہے تو اس ہمی بخیرد عانیت گزر کیا۔ جمال تک شخے سال 15 (2) م ہے تو بس میں اتنا کموں کی اللہ پاک شخے سال 2/015 م میں دطن عزیز پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ (آمین)

یں وس مریز پر لوی معیبت نه اے۔ (آمین)

2 دو سراسوال 2014 میں کوئی خاص تہزیلی نہیں آئی
۔ الحمد الله کرر نے سال میں نے بست کھیایا اور کم کھوا۔
3 ارے داہ کیا سوال کیا آپ نے دیمی انتظار میں تھی
کب یہ آئے سوال جہال تک تحریر کیات ہے اس میں
میر نعت سے لے کر ہر تحریزی ہیں سٹ کی لیکن اس سال
کی جو ہیسٹ اسٹوری ہے وہ ہے "ہاز گشت" جو سب سے
کی جو ہیسٹ اسٹوری تھی ویل ڈن سنے مدھ میر اور "دمنم سے
الگ اسٹوری تھی ویل ڈن سنے مدھ میر اور "دمنم سے
میر تک "کنیزنوی مبارک بست ہی زبروست۔
اور سرور آس سب ایکھے تھے کیکن اگست 2014ء کا
اور وسمبر کوئیا سال مبارک۔
دخواعی کیم کوئیا سال مبارک۔







ہمیں نمیں یادکہ '' ڈاکٹرونس بٹ '' نے کو لکھا ہواور انہیں ہاکای کا سامنا کر ہا رہا ہو۔ ڈاکٹرونس بٹ ایک طویل عرصے سے قلم کی دنیا سے وابستہ ہیں ان کی شکفتہ تحریس نمیش زدہ چروں یہ بھی مسکر اہٹ بھیر دبی ہیں۔ ''ہم سب امید سے ہیں ''میں ڈاکٹر صاحب نے طنزو مزاح کو ایک نے انداز میں روشناس کرایا۔ ترج بہت سے چینل ڈاکٹر صاحب کی ہی تھا یہ ۔ ترج بہت سے چینل ڈاکٹر صاحب کی ہی تھا یہ ۔ سکا۔

''جی کیے ہیں ڈاکٹرصاحب؟'' ''جی الحمد نند۔'' ''معروف تھے؟'' ''جی ۔وہ تو ہیں ہو تاہی ہوں ۔۔۔ لیکن آپ پوچمیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ کی تحریر سی آپ کے انٹرولوز میری نظرے گزرتے رہتے ہیں۔''

#### مناح نگار مُضنف کالم نگار رونس سرطن سے ممالاقات شابین رشید

"پونکه الیشن کے دن تھے اور ہرسیاست دان کو امید تھی کہ وہ آکٹریت میں آجا ہیں گے تو ان کے پوائٹ آج اس کے تو ان کے پوائٹ آف ہوائٹ آف ہوائٹ برافٹ چل رہا ہے کیونکہ عوام کو بھی امید ہواور کئے برافٹ چل رہائے کیونکہ عوام کو بھی امید ہواور لیڈران کو بھی امید ہے کہ طالات برلیں گے۔ "

دو لیے لگا تو نہیں ہے کہ بھی عوام کے طالات برلیں گے۔ طانو مزاح کی طرف رجان بچپن ہے، برلیں گے۔ طانو مزاح کی طرف رجان بچپن ہے، برلیں گے۔ طانو مزاح کی طرف رجان بچپن ہے، برلیں گے۔ طانو مزاح کی طرف رجان بچپن ہے، برلیں گے۔ طانو مزاح کی طرف رجان بچپن ہے، برلیں گے۔ طانو مزاح کی طرف رجان بچپن ہے، برلیں گے۔ طانو مزاح کی طرف رجان بچپن ہے،

"بی بالکل کھنے کاشوق تو بچین سے بی تھنے خالبا" پانچیں یا چھٹی کلاس میں تھا تمب سے بچھے نہ بچھ لکمتا رہتا تھا۔۔ اور دلچیپ بات بیر کہ اپنے لکھے یہ اعتبار دمیں تھند اس لیے لکھ کر بھاڑ بھی دیتا تھا۔ اور اپنی دوب شکر واکٹر صاحب! اشالاند چوہیں پینی سال ہے آپ لکے رہے ہیں۔ ہر تحریر نے مقولیت حاصل کی مگر دو ہم سب امیدے ہیں "کی مقولیت میں میں میں آپ کی ائیڈیا تھا کہ یہ مزاح کی دنیا میں طویل ترین پروگر ام بن جائے گا؟"

طویل ترین پروگر ام بن جائے گا؟"
البیش سے پوائٹ آف ویو ہے بنایا تھا کیونکہ ان دلول ایکٹن ہورے سے اور ابتدا میں اس کی صرف پانچی ہی ابتیان ہورے سے اور ابتدا میں اس کی صرف پانچی ہی افسال معیں تیکن ہریہ انتازیا دویا پولر ہوا کہ اب تواس کی جوبر موال سال لک چکا ہے۔"

کوبار موال سال لک چکا ہے۔"

ور سے نے اس کا نام اپنی کیاب " عل وستہ "پر سیوں نمیں رکھا" میں اسیدے ہیں "کیول رکھا گا۔

ابندشعاع جنوری 15 20 م

''کالم نگاری کی طرف کیسے آئے؟'' "جب الله تعالى كو يحمد كرنا موياب لووه رائة کھولتا چلا جا تاہے۔ اپنی کتاب کے لیے ایک اشتمار چھوانے کے لیے ایک اخبار کے دفتر کمیا تو وہاں 'وہاں ڈ اکٹر اجمل نیازی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اُنے اخبار میں کالم لکھنے کی پیش کش کی اور یوں میں کالم نگار بنا۔ کالم کا نام ''عکس برعکس'' تھا۔ تچر مختلف إخبارات ميس بهي مضامين اور كالم لكصے اور جب میرے لکھے گئے ایک ڈرامے کی تعریف معروف ڈرامہ وافسانہ نگار اور ادیب اشفاق احمہ نے کی توالیہا لكاكم جيميم من داقعي أيك متند للصفوالا بن حميا مون أور بول نی دی کی دنیایس بھی متعارف ہوا۔" " طنزو مزاح میں آپ نے ملک کو سدھارنے کی بهت كوشش كي مميا معضة بين محنت كاصله ملايا مايوسي

"مايوسي تونهيس كهول كالورتب تك لكصتار بهول كا جِب تک کھوا تھا ہو جائے ... محنت کاصلہ ان شااللہ بھی نہ بھی ضرور ملے گا۔ ہمارے معاشرے میں اب تواليهاً لكنام كه أن سياست دانول في اوريه جود كيشر آتے ہیں انہوں نے تھیری ایسا بنا دیا ہے کہ جو کرپین كرنائے جم كرنا كو وال يہ شرمند مونے كے بجائے اس بر فخر کر رہا ہو باہ اور ایسا لگتاہے کہ کسی کو اپنا آپ ٹھیک کرنے کی خواہش نہیں ہے۔ یہاں توجو جعلی ڈکری میں پکڑا جا باہے اسے بھی انکش میں سیورٹ کیاجا تا ہے۔ دیلیوز بہت بری طرح حتم ہورہی ہیں ۔۔ ہم اس امیدیہ کے ہوئے ہیں کہ کھی بمترہو

" ہرانسان کمی نہ کمی سیاس جماعت کواپنے طور پر يسند ضرور كريا ب- يقيينا "آب بھي كرتے ہول سے تحریروں میں اس کا ظہار کرتے ہیں؟'' دونہیں کبھی نہیں ۔۔۔ عموما" لکھنے والوں کو دھمکیاں میں ماہ بھی ملی میں اور برابھلا بھی کما جاتا ہے۔ حمر مجھے آج تك اس تيجويش كاسامنا تنبيل فرنا يزار اور اس كي

تحریروں میں اینے ول کی ہاتیں اور لوگوں کے روپوں یے آرے میں لکھتا تھا۔ بھی اکیلا بن محسوس کر ہاتھا تولكهني بيره جا يا تقل"

وكب أحساس مواكه احجعا خاصا لكه ليتامون إس كو کهیں جھیوا بھی دول؟"

"جيساكه ميں نے كما بجين ہے ہى لكھ ليتا تھاليكن چھوانے کاعمل اس وقت شروع ہوا 'جب میں ایم لی بی ایس کے فرسٹ آریمیں تھا اور حلقہ ادب کی آیگ تفريب مين أيني بهلي تحرير " درو" بردهي جس مين سنجیدگی کے ساتھ ساتھ تھوڑا مزاح بھی شامل تھا۔ میری تحریر کو اوبی حلقول میں بے حدیبیند بھی کیا گیا' جس سے میری خوصلہ افرائی ہوئی ... مجھے یاد ہے کہ ایک اخبار نے میری تحریر تبعرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ''انشائیہ'' کیا ہو ہاہے تو وہ ڈاکٹرلونس بٹ کی اس تحریر کوپڑھ لیں۔'' ''کردی حصلہ افرائی ہوئی موگی اب کی ؟'

"جي بهت زياده أور پير بهت مولى مزيد للصنے كى اور چھپوئے کی -اب میں تحریب کھھ کرپھاڑ تا نہیں تھا بلکہ سنجال کررکھتا تھا کہ مناسب موقعوں پر چھپواؤں گاادر چھیوا تمیں بھی۔"

" وْاكْرُصاحب! آب كے بارے من ي رواما ہے کہ آپ کے مضامین کو کوئی کتابی شکل ویے کو تیار ہی

منتے ہوئے "دسیح پردھا آپ نے یہ ویکھ لیں دنیامیں ہے کیے لوگ ہیں۔ حالا مکہ بیری تحریب تھیں 'جو میں ہے۔ بیت رہے ہیں۔ اور میگزین میں شائع ہو چکی تھیں۔ مختلف اخبارات اور میگزین میں شائع ہو چکی تھیں۔ ممرکوئی ان کو شالع کرنے کے لیے تیار نہیں تھاتو پھر میں نے اسے اپنے طور پر شائع کروایا اور اس کا نام

« شناخت برید "رکھااور آپ نقین کریں مب کتاب کے شائع ہونے کے تین جارون کے بعد پاشرز میرے میتال آئے کہ آب اجازت دیں قوہم اس کے مزید ایڈیشن شائع کر دیں تو میں بہت حیران ہوا کہ پہلے ہے



ONUNEJLIBRARSY

FOR PAKISTAN

مولی؟"



میں جاہتا۔ان بڑے لوگوں میں اتھنے مٹھنے کا ۔۔ میں ہے جیسے اور ایے ہم مزاج لوگوں میں اٹھنا میصنا زیادہ پند کرما ہوں۔ اوروں شاعروں کے باس بیٹھنا مجھے زیادہ اجما لگتا ہے۔ کیونکہ وہ سوچ رکھتے ہیں۔ وہلغ رکھتے ہں ادراجھی طرح ملتے ہیں۔ "بيساس فيلدُين؟"

"جی ہاں۔ کیکن میں نے بھی ہویں نہیں کی ہیے ی بایک واقعرسنا تا مول آب کو .... بزر کول سے ہمیشہ برسناكه انسان كے حصے كارزق الله تعالى نے فكس كيا ہوا ہے۔ مراہے حاصل کس طرح کرنا ہے اس کی تلاش انسان کوخود کرنی پرتی ہے۔ جھے یاد ہے کہ جب میں کلاس سیکس میں پڑھتا تھا تو ایک دن اسکول کے راستے میں مجھے زمین یہ بڑے ہوئے کچھے میںے کیلے۔ بهكو مسافعان فالمرخيال آياكه جب الله في رزق دے کا وعدہ کیاہے تو چر کرا ہوا پیبہ کیوں اٹھاؤں۔ جبوہ عرت کے ساتھ دے گائت بی لول گا۔ بودہ مجھے دے رہاہے عزت کے ساتھ ۔۔ اور میں اللہ کا شکر گزارہوں کہ دہ جھے اپنی ہر نعمت سے نواز رہاہے۔" " بحين من برك خواب موت بي كه يه بني

امنل وجدید ہے کہ میں بیشہ نیوٹرل ہو کر لکھتا ہوں اور سب کے ساتھ ایک جیسای سلوک کر تاہوں۔ توجو *منگرانِ ہو یا ہے دہ ہی میرے ملاف ہو تا ہے۔*" ' و ممهی کسی نے خود سے کما کہ ہماری پیروڈی کریں ؛

'' بالکل کہتے ہیں۔ ایک جماعت نے خاص طور پر كماكه آب مارے ليڈركوشايد ايك علاقائي ليڈر مجھتے ہیں اس لیے ان کا ذکر نہیں کرتے ہو پھر جب ان كى بيرود يركي كنس توانسين بھي اچھالگا۔" "مارے لوگوں کے ول بہت چھوٹے ہیں۔ لیڈر بڑے بنتے ہیں مرجھوٹی چھوٹی بات کودل یہ لے کیتے

یں۔ الکل ٹھیک کما آپ نے۔ دل یہ لے لیتے ہیں۔ برداشت سیں ہے حالا نکہ ہمارامقصد کسی کی بے عزتی كرنانسي- بم توخوش كواراندازم تقيد كرتے بي مكر پير بھی لوگوں کو اپنے کر پہلن میں پچھ نہ پچھ نظر آ ي جا آب

دومهمی در انگا آپ کو که کهیں ایسانه ہو جائے ،کهیں ويسانه دوجلن ؟

''ارے نہیں۔ آگر ڈر ہاتو پھراتے عرصے سے لکھ یند رہا ہو یا اور آگر لکھ مجسی رہا ہو تا تو آپ سب میری فحرروں كوب باك نه كتے من در ما مول تو صرف اور صرف اسے رب سے بجو پوری دنیا کامالک ہے اور الله كاور آب كوبهت خوف - اور ورسي بحاليما ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان سب سے زیادہ ا پنے آپ وڑر آ ہے جب وہ خیانت کر آ ہے اکسی تے ساتھ زیادتی کررہا ہو بائے یا کسی کاحق اررہا ہو تا ے تو اسے میہ خوف ہو تا ہے کہ کسیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ تواللہ کاشکرے کہ میں نہ کسی کی بے عزتی کر تا ہوں اور نہ بی کسی کو ٹار کٹ کر تا ہوں۔ میں ذاتی طور

ير كى سے ما بھى نىيں ہول كد ججيے بلند ممار توں اور برا لوكول سے خوف ساآ اے اس طرح كاخوف نعي كديد كميل مجمع تقصان نه بننياتي بس ميراول

المندسعاع جنوري 2015 29

ONUNEJUBRARSY

HOR PAKISTAN

آفرزتو آتی رہتی ہیں۔" '' اس ونت آپ شهرت کی بلند یون پر ہیں تو آپ غوش میں سب پھھیا کر؟<sup>٠٠</sup>

والمحمد لله ... بهت خوش مول - ليكن من آب كو بناول که میری شهرت کاسب سے احجاددروہ تھاجب من كتابس لكماكر القا-اس زائي من بجمع بهت زياده فسرت ملی میری کتابیں بہت زیادہ بکتی تھیں اور لوگ بحص بهت زیاده پهچانتے تھے اور بهت پیند کرتے تھے۔ اس کے بعد '' فنیلی فرنٹ '' نے مجھے بہت زیادہ شہرت

دی.." " مجھ حاصلِ کِمنا زیادہ مشکل ہے یا حاصل کیے کو " میں عاصلِ کِمنا زیادہ مشکل ہے یا حاصل کیے کو قائم رکھنازیادہ مشکل ہے؟" '' حاصل کرنے کے لیے توانسان بہت محنت کر یا ہے مرجامل کر کے اس کو بچانا زیادہ مشکل ہے ایک اسنیج ایسی بھی آجاتی ہے جب حاصل کیے تھے کو بحافے کے کیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ " ایک طرف آپ ڈاکٹر ' دوسری طرف مزاح نگام ... وولوں کام ایک دو سرے کے متضادیں ... کیا

المیں کے آپ ؟ " ہال متضادیة ہیں ... بس بجین سے بی مجھ میں مزاح کی حس تھی آور مجھے مزاح لکھنے میں اور بولنے میں زیادہ محنت نمیں کرنی ہوتی تھی۔اس کیے میں نے سوجا کہ جو کام آسان ہے وہ ہی کروں۔" ور مزاح نگار کے ول اندر سے سنجیدہ اور رنجیدہ موتے ہیں۔ آپ اپ اِس مے ؟ ، ، "ووسرے لوگول کے بارے میں تو مجھ شیس کمہ سكتاليكن جمال تك ميرامعالمه ہے توجي تو اندر ہے بهت سعجيده مول ... اوربس سيرمب قدر تي مو تاي-

جيے چي رہے والا آدمى پينتنگر بست الحجي بناليتا ہے، اوراييانين كديس في في الصفيد توجه نيس دي-شروع شروع من من سے کھ سیریلز لکھے ہیں سجیدہ لوعیت کے کیکن میں نے محسوس کیا کہ سنجیدہ سین لکھنے کے لیے بچھے بہت کرب سے گزرتا پر ٹا تھا۔ تو



مروہ بنیں مر آپ نے ڈاکٹر منے کے علاوہ کیا سوچا تھاکہ بہت بزار اسٹر بھی بن جاؤں گا؟'' <sup>دو</sup> بچین میں ڈاکٹر بننے کاتو نہیں سوچا تھا <sup>ب</sup>بچین میں تو صرف اور مسرف لكيضة كاشوق تفااور رائشر يبنغ كاي ميس تے سوچا تھا۔ برے ہونے کے بعید میرے شوق کو تقویت اور میری حوصله افزائی میر تشکیل الرحمٰن کے

ایک آدھ بار آپ ایس ادارے کو چھوڑ کر بھی علے محے ہوائی بھی آمے ۔۔ مسئلہ کیاتھا؟" وم جمال كام كرو وبال تموزك بست اختلافات تو موتے ہی رہے ہیں اور جیسا کہ آپ نے کما کہ میں چھو و کرچلا بھی جا نا ہوں میمونکہ میری مرضی کے بغیر

آگر کوئی تبدیل لانے کی کوشش کرے تو مجھے اچھا نہیں ككا\_كيكن تجريس واپس جعي آجاتي مول- تواپياسب مجم چان رہتا ہے۔ اوپر لیول کے لوگوں سے مجھے کوئی فكايت نهيل بي كيونك وو مجمع بهت زياده سيورث كرتے بيں ميں ان سے كتا مول كيد ميں يہ كرنا جابتا موں تورہ حوصلہ افرائی کرتے ہیں۔ باقی دیگر جینلا سے

ابندشعاع جنورى 2015 30

''کوئی بات جو نوجو انوں سے کہنا جا ہیں گے؟' "وفت كى تدر كرنائيكمين "ائے ضائع نہيں كريں ا جو ونت برباد كردية بين أن اپنے آپ كو برباد كر ویتے ہیں۔وقت زندگی کا سرمایہ ہے۔ "فیلے ای مرضی ہے کرتے ہیں؟" '' اتنی مرضی ہے ہی کر نا ہوں اور جن فیملوں کو درست مسجمتنا ہوں ای پر پھر عمل بھی کر ماہوں۔'' "زندگی میں کس کے احسان مندہیں؟" ودجس نے مجھے زندگی کی دولت و نعمت سے نوازا ہے۔جس نے مجھے کامیابیاں عطاکی ہیں 'جس کی بدولت آج میں دنیا میں جاتا پیجانا جا ٹاہوں'میں اس کا احسان مندہوں اور وہ میرا رب ہے۔اس کا تعاون سائدنه ہوتوانسان تجھ بھی نہیں۔ اوراس کے ساتھ ہی ہم نے ڈاکٹر پوٹس بٹ سے اجازت جابی اس شکریے کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔

 یں نے سوچا کہ بیر تو بہت مشکل کام ہے۔ بھی مال بن کے تو بھی بیووین کے فیل کرنااور لکھنا۔'' ''کامیا بی کاراز؟''

"میرف نزدیک کامیاب انسان وہ ہے جو وہی کچھ کرمے جس میں اس کی دلچیں ہو۔ میں جو کرنا چاہتا تھا وہ ہی کررہا ہوں اور جس دن سے نہیں کرنا چاہوں گائی دن چھو ژدوں گا۔"

'' '' مَن تَحْرِین سے نیادہ ایوارڈ زعاصل کیے' ''جب پی ٹی دی ایوارڈ ہوا کرتے تھے تو فیملی فرنٹ کو آٹھ ٹی ٹی دی ایوارڈ زملے تھے اور یہ ایک ریکارڈ ہے کہ اسٹے ایوارڈ آج تک کسی سیریل کو نہیں ملے ۔۔ باقی ایوارڈ تو بس ملتے ہی رہتے ہیں۔''

" "کھ اینے بارے میں تائیں۔ کب کماں پیرا ویکے دغیرودغیرہ؟"

وہ جرانوالہ کے قریب ایک گاؤل میں پیدا ہوا۔ 4 بنوری میرا جنم دن ہے۔ سن جھے یاد نہیں ۔ ابتدائی تعلیم گاؤل میں حاصل کی چھر جرانوالہ جامع ہائی اسکول سے میٹرک کیا۔ کور نمنٹ کالج سے انٹر اور کنگ ایڈورڈ کالج سے ایم بی ایس کیا۔ اس وقت اس کالج میں واخلہ ملنا بروے اعز از کیات ہوتی تھی اور اس کالج میں واخلہ ملنا بروے اعز از کیات ہوتی تھی اور اس کالج کے طالب علموں کی معاشرے میں بردی عزت ہوتی تھی ۔ جب ہم شاینگ کے لیے کہیں جاتے تھے تو ہم سے کے طالب علم ہے۔ میری ایک بہن ہے اور تھیں بھائی سے کم میسے لیے جاتے تھے کہ یہ کنگ ایڈورڈ کالح کا طالب علم ہے۔ میری ایک بہن ہے اور تھیں بھائی ہوں۔ "

''شادی اریخ تھی۔ بعد میں پہند بھی شامل ہوگئ۔ بیکم کانام آمنہ ہے۔ بین بیٹے ہیں میرے۔۔۔اور چو تک میں کم ملنے بھلے والا بندہ ہوں تو میری کل کا نتات میرا گھراور میری فیمل ہے۔ میرا لکھنا لکھانامیرے گھر رہی ہو تاہے۔ بہت کم وقت کے لیے آفس جا ناہوں۔'' ''کس کے ساتھ وقت گزار نااچھا لگتا ہے؟'' ''اپٹے ساتھ اور مجرا پے بیوی بچوں کے ساتھ۔''

المالدشعاع جورى 2015 31

نائیس کی آئیڈیا دیے کہ آپ روگراموں کواس طمع بھی کرستے ہیں۔ انہیں میرے آئیڈیا دیا ہے کہ آپ روگراموں کوان کہنے گئے کہ آئیڈیا دینے کے بجائے تم خود ان آئیڈیا دیے گئے کہ آئیڈیا دوسے سے بجائے تم خود ان طمع جو کہنے گئے کہ ریڈیوجوائن کرلو۔ اور مارے پروگرام میجرے مل لو۔ آگر انہیں تمہارے آئیڈیا نہ پروگرام میجرے میرے آئیڈیا نہ میری باتیں 'میرے پسند آگئے تو بس بجھ لوجگہ بن گئی تمہاری ۔ بھرمیری باتیں 'میرے لولنے کا نداز لیند آیا اور بول ایف ایم ہم میری جگہ بن گئی۔ "
میرے آئیڈیا نہ کیا شروع سے ایف ایم 105 میں ہیں اس بھی ہوئے کے تاثیر انہا میروع کیا اور میراس کی بنا پر میں جی سوائی کیا اور میراس آئے کو ماہ بعد کھی وجوہات کی بنا پر میں نے اس تقریبا " آئے کو ماہ بعد کھی وجوہات کی بنا پر میں نے اس تقریبا " آئے کو ماہ بعد کھی وجوہات کی بنا پر میں نے اس تقریبا " آئے کو ماہ بعد کھی وجوہات کی بنا پر میں نے اس تقریبا " آئے کو ماہ بعد کھی وجوہات کی بنا پر میں نے اس تقریبا " آئے کو ماہ بعد کھی وجوہات کی بنا پر میں نے اس تقریبا " آئے کو ماہ بعد کھی وجوہات کی بنا پر میں نے اس تقریبا " آئے کو ماہ بعد کھی وجوہات کی بنا پر میں نے اس تقریبا " آئے کو ماہ بعد کھی وجوہات کی بنا پر میں نے اس تقریبا " آئے کو ماہ بعد کھی وجوہات کی بنا پر میں نے اس تقریبا " آئے کو ماہ بعد کھی وجوہات کی بنا پر میں نے اس تقریبا " آئی کو کو ماہ بعد کہن وجوہات کی بنا پر میں نے اس تقریبا " آئی کی دو ماہ بعد کہن کو کو کو کو کو کیا کو کی کو کیس کی بنا پر میں کے کہنا کو کھی کو کھی کی کی کی کی کو کھی کو کی بنا پر میں نے کا کانداز کیا گیا کو کھی کی کی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کی کی کی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کی کو کھی کی کی کی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو



#### دستی دستک دستک

شابين رشيد

ایف ایم کوچھوڑویا اور تاپاجوائن کرلیا۔ تاپاجوائن کرنے

کے بعد میر کاوالدہ اور تانائے میری بہت حوصلہ افرائی

در اچھااعتراض ۔۔ وہ بھی اس دور میں ؟ جبکہ آج کا
دور تو ہے ہی میڈیا کادور؟"

در جی! آپ یالکل ٹھیک کمہ ربی ہیں۔ جب میں
پندرہ سولہ سال کا تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا اور

اپ کوچاہی ہے کہ جب والد کاسانہ نہ ہو تو ہر کوئی والد

سند کی وشش کرتا ہے ۔۔ خبر میں نے تاپاجوائن کرکے

بندی کو وشش کرتا ہے ۔۔ خبر میں نے تاپاجوائن کرکے

بندی کو وشش کرتا ہے ۔۔ خبر میں نے تاپاجوائن کرکے

بندی کو وشش کرتا ہے ۔۔ خبر میں نے تاپاجوائن کرکے

بندی کو وشش کرتا ہے ۔۔ خبر میں نے تاپاجوائن کرکے

بندی کی وشش کرتا ہے ۔۔۔ خبر میں نے تاپاجوائن کرکے

بندی کی دورالد بھی

در بی ایک اخران سال کا کورس تھا۔۔۔ والدہ کے

سیس شیم ؟"

## منهاج عسكرى

'' کیسے ہیں منہاج؟''
'' کی اللہ کاشکر ہے۔''
'' ریڈیو ' ڈراے اور دیگر ایکٹو ٹیر کیسی چل رہی ہیں۔''
'' سب کچھ سیٹ چل رہا ہے اور دیگر معموفیات بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں۔''
'' ریڈیو کی دنیا ہیں کہ سے ہیں اور کیسے آئے؟''
'' ماٹیا اللہ اب تو کافی سال ہو گئے ہیں۔اب توریڈ پو میرادو سرا گھرین گیا ہے۔ کس طرح آیا تو اس کی کمائی سیال ہوئے ہیں۔اب توریڈ پو سے کہ میرے ایک دوست ریڈیو پہ کام کرتے ہیں۔ ایک دن ایسے ہی ریڈیو پہ کام کرتے ہیں۔ ایک دن ایسے ہی ریڈیو پہ کام کرتے ہیں۔ ایک دن ایسے ہی ریڈیو پہ کام کرتے ہیں۔ ایک دن ایسے ہی ریڈیو پہ کام کرتے ہیں۔ ایک دن ایسے ہی ریڈیو کی بات ہو رہی تھی تو چی



علاوہ اپنی مرد آپ کے تحت میں نے ٹیوشن پڑھائی اور انا خرج خودا ملا ... الله كاشكر بكه مشكل دن كزر عمئے...آب یا دنہیں کرناچاہتا۔" "أوك يهرالف الم 105 من كسي آئى؟" " تا اے کر بجویش کے دوران بی ایف ایم 105 ے آفر آئی۔ اوارے والوں سے اجازت لے کراس "شادی کب کی "آپ کی پند کا کتناعمل دخل ہے اورلا نف کیسی گزررای ہے؟" "شادی کوماشاءالله تغریبا<sup>س</sup>یانچسال ہو میئے ہیں اور ہالکل جناب میری پسند ہے میری شادی ہوئی۔ ثنا کو میں 2002ء ہے جاتا تھا اور پیند کر ہا تھا ... پھر جاری شادی ہو گئی ... الله کا شکر ہے کہ ہماری زندگی بهت الچھی گزر رہی ہے۔" و بند مفن کے لیے آپ کا نشروبو کرنا جاہتی ہوں مگر ب کی بیکم تعاون میں کرروں؟ قتعہہ ... '' ارے نہیں 'آپ کو دیں سے انٹرویو ئير... آپ مسابغ ايم كوخالفتا" پاكستاني چينل ی کو بھی نہیں حتی کہ ۔ ریڈیو پاکستان کے چیداد کو جھی نہیں کونکہ ان کے ایف ایم یہ بھی انڈین گانے جل رہے ہوتے ہیں۔ ہماری پہلی تربیح يا كستاني ميوزك هوناج مييي-" "اس منیش زود ماحول میں آپ کے مزاج کی کیا "ماحول توكافي زمانے سے منیش زده ہے... مرمیرا مزاج فریندلی ب- عصه صرف عصوالی بات به آناب چکیں خوش رہیں.... پھریات کریں مح<sub>ے۔</sub> بينش <u>جو</u>ہان سبيلوكياحال <del>بن؟``</del>



ان دالدین په اور بچول په بمت د که موا 'جواس باري کو '' آج کل جو ملک کے حالات ہیں۔۔ کچھ کمیں گی اس کے بارے میں؟" ' و مجھے تومعان ہی رکھیں۔ بس اتناہی کہوں گی کہ الله تعالى مارے ملك يراناكرم كرے اورسب سكون کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہیں۔ملک میں جو آج کل افرا تفری ہے اللہ میاں اس سے نجات دیے۔" کس کو سپورٹ کرتی ہیں.۔۔ عمران خان کو یا نواز ور کسی کو شیں ... مجھے کسی سیاست سے دلچیسی نمیں ہے۔ بچھے صرف اپنے کام سے دلچیں ہے اور اس بات سے دلچیں ہے کہ جارے ملک میں امن و "ایک طویل عرصے سے کام کررہی ہیں۔ اے شار ڈرامے کیے... بہترین کس کو کمیں گی؟' " مجھے اپنے سارے ڈرامے بھترین لکتے ہیں۔ کیونکہ میں ان بی ڈرامول میں کام کرتی ہوں مین میں بجھے اپنا کردار پہند ہ آ اہے۔جن کی کمانیوں میں جان مونی ہے۔ آب یقین کریں ممت آفرز آتی ہیں۔ لیکن میں سب آفرز بھی بھی قبول سیں کرتی۔ وہی کردار لیتی موں جو مجھے پہند آیا ہے۔ اس لیے کسی ایک ڈراے کانام لے ہی نہیں سکتی۔" "بيش المب كرت كاراز؟" "ميري دو بأتن ياد رتمين- بديات سے آنے والول کے لیے بھی کموں کی کہ بھی این ماضی کو نہ بھولیں ، خواہ وہ کیسای گزرا ہو اور دو سری پات ہیہ کہ ہیشہ دو مروں کے ساتھ عجز وائٹساری کے ساتھ ملیں ۔ چردیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مس طرح این تغمتول سے نواز تاہے "منحانه كريملاكام كياكرتي بن؟" ووالتيخ من أبي شكل ويمني مون اور پحريال بانده رموما تل جيك كرتي بول-"

مشبور دمزاح نگار اور شاعر نشاء جی کی خوبصورت تحریری، کارٹولوں سے مزین آفسٹ طباعت ،مضبوط جلد ،خوبصورت کردپیش مجنج بجیج بجد دوجود جوجہ بجہ جہد دوجود

| 150 | Šķ. |   | 665  |
|-----|-----|---|------|
|     | Ģķ. |   | 45   |
| 70  |     | 2 |      |
| 100 | 10  | 내 | 1. 3 |
|     |     |   |      |



آواره كردكى ۋاترى سغرتامه 450/-ونيا كول ہے سغرناحد 450/-ابن بطوطه کے تعاقب میں سغرنامه 450/-ملتے ہوتو جس کو ملیے 275/-سونامه محری جمری مجرامسافر سغرنامه 225/-فمادكذم خزومزاح 225/-أردوكي آخرى كمآب لمحرومزاح 225/-اس بنی کے کویے میں يجوعدهام 300/-حاعكر . محود کام 225/-دل وحشی مجوحكام 225/-اعمعاكنوال ايذكرالين بواابن انشاء 200/-لأنحول كالشجر او منرى إا بن انشاء 120/-باتم انتاء يي ك حرومواح 400/-آب سے کیا پردہ خرومواح 400/-<del>ን</del>ትንትትተናፋናለ አትንትትተናፋናናለ

مكتب عمران دانجسك

37, اردو بازار، کراچی

**#** 



#### ببيلةني



مادرا مرتعنی ٔ عافیہ بیٹیم کی اکلوتی بٹی ہے۔ فارہ کے ساتھ یونیورٹی میں پڑھتی ہے۔ عافیہ بیٹیم اس کا اپنی سیملیوں سے زیادہ لمنا جلنا پہنر نہیں کرمیں۔اس کے علادہ مھی اس پر بست ساری پابنزیاں لگاتی ہیں جبکہ مادرا خوداعتاد اور انتھی لڑکی میں ماند میکر کردا ہے۔ یہ میں میں جب میں اور دمجل اور کی میات میں

ہے۔ عافیہ بیٹم آکٹراس سے ناراض رہتی ہیں۔البتہ بی کل اس کی حمایتی ہیں۔ فاروا پی خمینہ خالہ کے بیٹے آفاق بردواتی ہے منسوب ہے۔ دوسال پہلے یہ نسبت آفاق کی بیند ہے خمبرائی تن متمی مگر اب دوفار ؛ ہے قطعی لا تعلق ہے۔ فاروکی والدہ منزور خیم اپنی بمن خمینہ یروانی ہے ملنے کراچی جاتی ہیں۔ آفاق اسیس ار پورٹ لینے نہیں جا مار مجبور اسماشا کو جاتا پڑتا ہے۔وہ آفاق کی بد تهذیبی پر خفا ہو کردا پس جلی جاتی ہیں۔

منزو ہتمینہ اور نے و کے بھائی رضاحید رکے دو نئے ہیں۔ تیمور حید راور عزیت حید رہ تیمور حید ربزلس بین ہے اور بے حد شان دار پر سنالٹی کا مالک ہے۔ ولید رحمٰن اس کا ہیست فرینڈ ہے۔ اس سے حیثیت میں کم ہے تکردونوں کے درمیان اسٹینس حاسل میں ہے۔ نیرو کے بیٹے سے فارہ کی بمن حمنہ بیانی ہوئی ہے۔

عزت اپنی آنکھوں نے یونیورٹنی میں بم دھاکا ہوتے دیکھ کراپنے خواس کھودی ہے۔ دلیدا ہے دیکھ کراس کی جانب لیکتا ہے اور آسے سنبھال کرتیمور کوفون کر تا ہے۔ تیمورا ہے اسپتال لے جاتا ہے۔ عزت کے ساتھ بیہ صاد ٹاتی ملا قات دلہد کواکیک خوشکوار حصار میں بائدھ لیتی ہے۔ عزت بھی دلید کے بارے میں سوچنے لکتی ہے اور ڈیمکے چھے لفظوں میں دلیر سے اپنی کیفیت کا ظہمار بھی کردی ہے محرولیدا نجان بن جاتا ہے۔

آفاق نون کرے فارو سے شادی کرنے ہے افکار کردیا ہے۔ فارہ بہت روتی ہے۔ ثمینہ اورا شقیاق بردائی کوعلم ہو تا ہے توانسیں سخت صدمہ ہو تا ہے۔ ثمینہ کی طبیعت بڑنے لکتی ہے۔

۔ اشتیاق پردانی 'آفاق ہے مد درہ خفا ہو کر اس ہے بات چیت بند کردیے ہیں۔ آفاق مجبور ہو کرشادی پر رامنی ہوجا آ ہے۔فارہ دل سے خوش نہیں ہویا تی۔عزت 'تیمور کے موبائل ہے دلید کا نمبر لے کراہے ٹون کرتی ہے تکردلید اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر آ۔رضاحیدر' تیمور کوفارہ کی شادی کے سلسلے ہیں فیصل آباد بھیجتے ہیں۔فارہ اپنی آریخ میں اورا کو



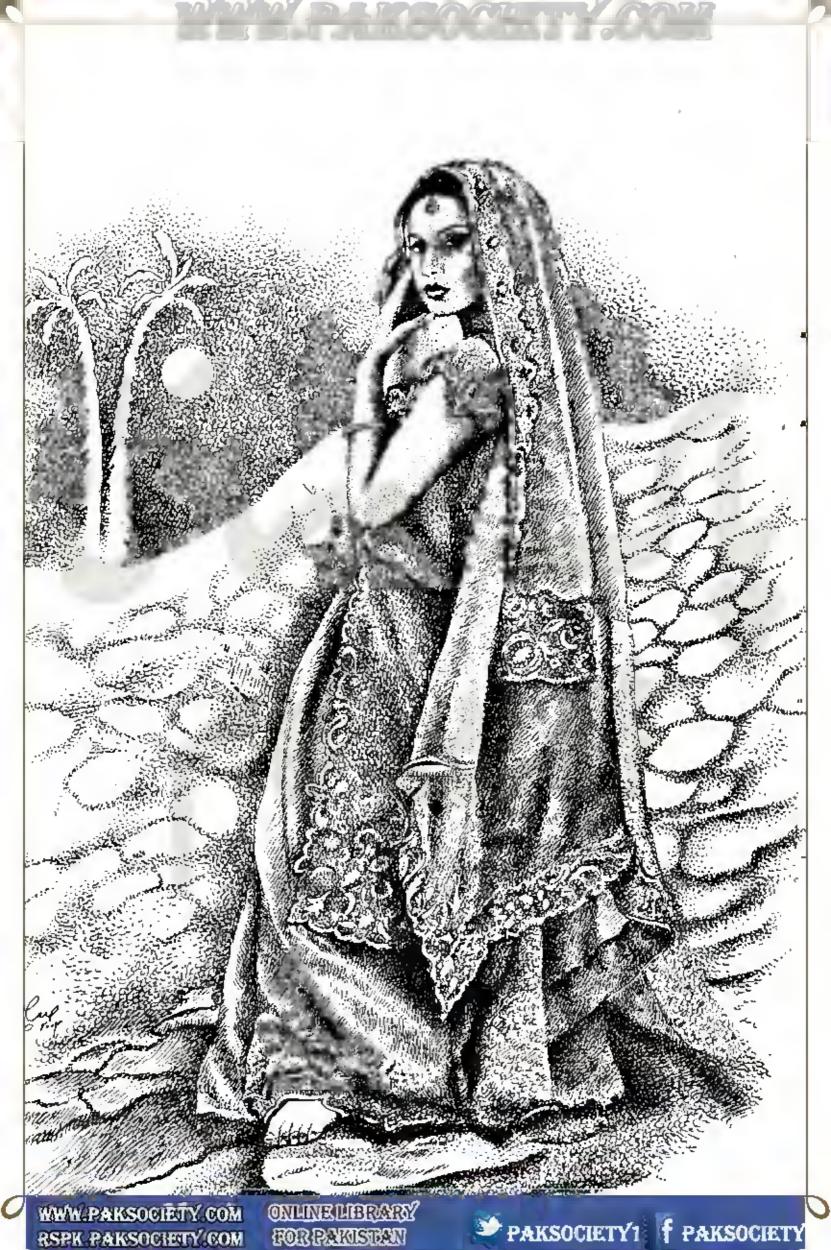

ہمد ا مرار مدموکرتی ہے۔ اورا 'عافیہ بیٹم کی نارامنی کے باوجو جلی جاتی ہے۔ وہاں تیمور اور اور اکی ملا قات ہوجاتی ہے۔ عزت اپنے دل کی کیفیاپ ساشا ہے بیان کردیتی ہے۔ ماورا لی گل کوبتاتی ہے کہ وہ رضا حیدر کے بیٹے تیمور حیدر سے ملی ہے۔ بی کل دم بخود روجاتی ہیں۔

شادی میں تیور حیدر' مادرا کے قریب آنے کی کانی کوشش کر آئے ہم کر اور اکا سخت اور کھردرا رویہ ہمار اسے بناکام کارنا۔ تیمور کاورا سے رضا حیدر کو ملوا ماہے۔ رضا حید راسے و مکھ کرچونک جاتے ہیں مگر ہاد جود کوشش کہ وہ سمجھ نہیں پاتے۔فارہ کی بی شادی میں عزت کی ملا قات قیام مرزا کے بیٹے موٹس مرزا سے ہوتی ہے۔وہ سخت بیزار ہوتی ہے جبکہ مونس فوب دمچیس کیتاہے..

آباق آر می رات کوغائب ہو جا یا ہے۔ فارہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ میح آکرتا باہے کہ اس کے دوست کے پہاتھ کوئی ایم جنسی ہوگئی تھی۔ اس لیے اس کے آرام کاخیال کرتے ہوئے وہ بغیرتائے چلا کیا تھا۔ مگرفارہ اس کی بات پہ یقین نہیں کرتی ۔ تیمور 'فارہ کے زریعے ماورا کو اپنے آئس میں ایک شائدار بیسکیم پر جاب کی پیشکش کرتا ہے جسے ماورا کانی حیل مجمت کرنے کے بعد قبول کرگتی ہے۔

## سشهيقيط

مادرالب بھینچ کے رہ تی تھی۔ ا در پائھ میں پکڑا موہا کل صوفے پہ اچھال دیا تھا اور پھردد نوں ہاتھوں میں سرتھامتے ہوئے خود بھی صوفے پیہ و بھیا

"تم اچھانہیں کررہے تیمور حیدر!تم اچھانہیں کررہے ... تم کھیل رہے ہوائے آپ سے ...اپنے جذیات سے بہتریں مادرا مرتضی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ... کچھ بھی نہیں ... میں نے بارہا چاہا اور ہارہا سوچا ہے کہ حمہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کروں ۔۔ کئی بار روکا ہے اپنے آپ کو ۔۔ میں اپنے عمد اور ارادوں ہے نہ مجرفے والی اڑی مسرف مہاری وجہ سے کئی بار مجر بھی ہوں۔ ڈیل مائنڈ ڈیو کررہ کئی ہوں ... سوچی کھے ہوب ... کرتی کچھ ہوں ۔۔۔ اور یہ اور ہو تا کچھ ہے۔۔۔ صرف تمہاری زات کی اچھائی کی دجہ سے۔۔ تمریم ہو کہ خود کشی پہ تلے بیٹے ہو ... میرے بتانے کے باوجود سب کچھ نظر آنے کے باوجود خود کشی یہ بصند ہو ... ؟ پلیز تیمور حید رمت کرداییا ... پلیزمت کردائیا ... یتهماری تکلیف پر تکلیف ہوگی مجھے ... دکھ ہوگا مجھے " ور سوچة سوچة تعك عني تقى اور تهرى سانس ليت بوئ يك دم اين سرے اين ماتھ بيھے بنالے تھاوز اک جھٹے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی ....

''کیابات ہے بڑی خوش نظر آرہی ہو۔۔؟''ساشانے بونیور شی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے عزت کے چرے کو بغورد مکیقے ہوئے سوال کیا تھا۔۔

اور عزب اس کے سوال یہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ " خوش نظر شیں آری ... بلکہ خوش ہوں ... "اس نے اپ خوش ہونے پہ زور دیا تھاجس پرما اوا نے اسے

واحیا...؟ میں سمجی که نظر آری ہو۔ خیر۔ وجہ مجی بنادو؟ اس نے ایک اور استفسار کیا...



''وجبد ولیدر حمان کے علاقہ اور کیا ہو سکتی ہے۔۔۔؟''دوٹوں ایک ساتھ جلتی لان میں آمنی تھیں۔ "وليدر حمان ... كيامطلب ....؟"ماشاكوا جنبها مواتفا-"مطلب کراب مجھ بھی یک طرفہ نہیں ہے۔۔اب وہ بھی اسی راہ کامسافرہے جس کی میں ہوں۔۔۔اس کی محبت کے اظیمار کا پیالا نبالب بھرارا ہے اور چھکنے کوبے تاب ہے۔ "وہ کتابیں اور بیک کھاس پہر کھتے ہوئے خود بھی بیٹھ گئی تھی اور ساشا بھی۔ " پھر ۔ ؟ "ماشانے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے ہوتھا۔ " چريه كه مين يى ميسر نمين مورى - "اس في لا پروائى سے كتے ہوئے كندھ اچكائے تھے۔ وكيول ... ؟ تم كيول ميسر سيس جوراي جو؟اب كيامسكد ميسد؟" "اب مسئلہ تہیں ہے ... مشغلہ ہے ... بس اسے تھوڑا ستا کر مزا آرہا ہے ... وہ میرے لیے مبیع قرار ہورہا ہے اور بچھے جیسے سکون آرہا ہے۔۔ میری ہے قرار ہوں کو قرار آرہا ہے۔۔ "عزت بدے سکون سے تھسرے ہوئے کہے میں یونی تھی اور ساشانے اس کے چیرے کو ایک بار پھر دیکھا تھا۔ ''اوروہ موٹس مرزا۔۔۔اس کاقصہ کیا ہوا بھلا۔۔؟''ماشاً جیسے سارے سوال آج ہی پوچھ لینا جاہتی تھی۔۔ ''وہ بھی اس کو ہی ستانے کا اک طریقہ تھا تکراس طریقے کو آ زمانے کے لیے جیسے اپنی برداشت آزمانا پڑسکتی تھی ...اس کیے موٹس مرزا کوای روز کمہ دیا تھا کہ میں مزید آگے نہیں جاستی یہ جھے رائے ہیں ہی ڈراپ کر دے " تواس نے دراپ کردیا حمہیں ... ؟" ساشا کا سوال مجیب معنی کیے ہوئے تھا میمونک مونس مرزا کے متعلق وہ مجتمى كاني ليحوسن چكى كا " أف كورس الماسي الروائي منوز سي-و حمر عزت ... وہ ڈراپ کر دینے والول میں سے شیں ہے ... تم اس کی رہیو تیشن اور اس کی نیچر کو نسیس جانتیں۔"مُاشائے اے بتانا جا ہاتھا۔ "وہ بھی میری ریپو نمیش اور نیچر کو نہیں جانی ۔…"عزت نے اپنی بات پیہ زور دیا تھا۔ "تم اسے راستے میں چھوڑ کر پانی ہو ۔۔۔ وہ بھی بھولے گانہیں۔۔ بلکہ تمہمارا اپنی منزل پہ پنچنا مشکل کردے میں دو ود پلیزماشا...!من بهت انتهم مودیس مول ... میرامود خراب مت کرو-"عزت کوفت بے بولی تھی۔ ورتم نے بھی اس کا چھاموڈ خراب کیا ہے۔۔ اس کیمیں انتظام کررہا ہے۔ "ساشا بردیوائی تھی۔ وكيامطلب... انظام...؟ عزت وكي-و کیجیے نہیں ... تنہاراموڈ خراب بیوگا ... فی الحال تم انجوائے کرو۔ "اب کی بارساشائے لاپروائی دکھائی تھی اور عزت السمجي سے اسے ديمتي رو کئي تھي۔ ومورت در! وه يونيورش كواركي سے كافرى لكالي رى تقى جب اسے وليد كاميسى موصول موا تعاادراس كالمهاج وكيوكرعزت كيمونول يهمسكراب بمحرثي تقي معمول ... ؟ اس في يك لفظي جواب والقما-ابندشعاع جنوری 2015 29

" نظار...!"وليد كابو أب بهي تورا" آيا تقا-«کس کا....؟"عزت نے بدے اطمینان سے یوجھا۔ "عِزت كا....! ؟ أكلا جواب-"وەتوكىرجارى بىرىيى ؟"كاپروائى سەمىسىج سىندكىا تھا۔ "اوروایدیهان میل ریزرو کروائے بیشا ہے.. "ولیدنے جیسے دہائی دی تھی... ''کهان…؟"عُزت بے ساختہ پوچھ جیتی ۔ ''وہیں ہے جہاں ملا قات ادھوری رہ گئی تھی۔۔ "اس کا جواب قوری مقار "اوه...!"عزت سوچ میں پر حمی تھی اور پھر پوٹرن <u>لیتے ہوئے گاڑی کارخ ب</u>دل دیا تھا...! صبح آفاق کی آ تھے خاصی درے کھنی تھی اور آ تھ کھلتے ہی اس نے فورا "اپ بیٹر کی برابروالی سائیڈ کی طرف ويكعاتقا ... سائية خالي تقي... "فارو ....!"وه زیر آب اس کانام کیتے ہوئے کمنی کے بل سیدها ہو بیٹھا تھا۔ اس کے زئن میں وہی رات والا منظر گھوم رہا تھا 'جب فارہ کے جذباتی بن یہ اس نے اس کے چرے یہ تھیٹر دے مارا تھا۔ اور اس تھیٹر کا خیال آتے ہی اس کے ول میں بچھتاد سے کی ایک فہری دوڑ گئی تھی اور وہ فارہ کو دیکھنے دیں کہ اوراس سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو گیاتھا۔ ''فارہ…!''وہاے آوا زدیج ہوئے کمبل ہٹاکربسترہے اٹھ محمیاتھا۔ "فاره..!"وه است بير روم إورواش روم ميس كهيس بهي نظرنه آئي تووه كمريسي إمرنكل آيا تفا-"فاره ... فاره ... اممى فاره كمال بي بيا؟ فاره كو آدا زدية دية وه ثمينه يزداني كود ميم كررك كيا تعا-دو تتہیں بہتریتا ہو گا... ''ان کالہجہ مرد تھا تگر آفاق نے نوٹ نہیں کیا تھا۔ "میں ابھی سوگرا نھا ہوں ... مجھے نہیں بتا ... آپ اسے بیڈروم میں بھیج دیں مجھے بات کرنی ہے اس سے ..." آفاق لایروائی ہے کہنا پلٹ گیا تھا۔ "فارديهال نهيس ہے \_\_؟" شمينديزواني كے مرددسيات سے ليجيد آفاق كے آھے بردھتے قدم رك محمّے تھے۔ "فاره بيال شيس بي سيكيامطلب ... ؟"وه تُعنك كرددباره ان كي طرف بلثاتها-''وہ حلی گئے ہے۔''ان کا ندا زہنوز تھا۔ ''جلی گئی ہے۔۔ ؟ مگر کمال۔۔ ؟''آفاق تا سمجی سے سوالیہ نظروں ہے دیکھ رہا تھا۔ ''فیمل آباد۔''ان کاجواب 'نتائی سرداور مختفرتھا گر آفاق کے لیے کسی نور داروها کے سے کم شمیں تھا۔۔۔ ''داٹ۔۔ فارہ فیصل آباد جلی گئی۔۔۔؟ مم ۔۔ گر کیوں۔۔۔؟''آفاق کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کاول تھینچ کے نكال ليا ہو...
"اس ليے توكما ہے كہ تنهيں بمتريتا ہو گا..." ثمينه يزدانى كمه كربلث تني تھيں۔
"دنگر مجھے نہيں ہائمى .... وہ وہ مجھے بتائغير كئے ہے... اس نے مجھے بتایا بھی نہيں۔" آفاق اس وقت صدے
"دنگر مجھے نہيں ہائمی ... وہ وہ مجھے بتا ہائغا۔

#### "تم بھی تواکٹراہے بتائے بغیرہی جاتے ہو۔۔اسے پتابھی نہیں ہو تا؟" ٹمیند برزدانی تلخی ہے کہتی ہوئی چلی گئی تغییں اور آفاق جمال کا تمال کھڑارہ کیا تھا۔۔!

" بہلو۔" ولیدائے دھیان میں بیشادہ سری طرف میں دیکھ رہاتھا 'جب اچانک عزت کی آواز پہ چونک کردیکھنا پڑاتھا۔۔ وہ عین اس کے سامنے کھڑی تھی۔۔ ولیدیکدم گڑ بڑا کرا پئی جگہ ہے آٹھ کھڑا ہوا تھا۔ " ہائے۔۔!" اس نے فورا"! ہے آپ کو سنبھالا کیا تھا۔ " ہاؤ آر بو۔۔۔ ؟ عزت نے بڑے کھنکتے لہج میں بوجھا تھا۔ " ہاؤ آر بو۔۔۔ ؟ عزت نے بڑے کھنکتے ہوئے اسے جیضے کا اشارہ کیا تھا اور عزت مسکراتی ہوئی سرمالا کر بیٹھ گئی تھی۔

"منینک بو ..." ساتھ ہی اس کاشکریہ بھی اوا کیا تھا۔ اور ولید اس کے مقابل کری یہ جیٹھتے ہوئے بے ساختہ اس دیا تھا۔ "دریں جواج میں ان اس کا منینی ان اتھے کا نا اس ایت

''وجہ۔۔؟''عزت نے اس کے مہننے پہ ذرا تعجب کا اظہار کیا تھا۔ ''میں کہ ہم آگر اس طرح تبھید تکسی وغیروسے ملاقات کا آغاز کریں سے توملا قات بہت ہی پر تکلف ملاقات ہو گی۔''اس نے مہننے کی وجہ بیان کی۔

''تو … '''عزت نے جان ہو جھ کرا نجان بنتے ہوئے بھنوس اچکا ئیں۔ '' تو یہ کہ … '' دلید بات ادھوری جھوڑتے ہوئے سر تھجانے لگا تھااور اس کے ہونٹوں تلے دبی مسکراہٹ

#### ادارہ خواتین ڈائیسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے 4 خوبصورت ناول بے خواب کسی راستے کی شریک سفر ساری بھول در نیک سفر



راحت جبیں تبت-300ردپ



زهره ممتار نِهة-/550روب



میموندخورشیدعلی نبت-/350ردب میرے خواب لو ٹاد و



نگهت عمیدالله تیت -**400**1 درپ

منتوانی مکتبر عمران ڈانجسٹ 37، اردو بازار، کرای فون نمبر: کابلت: مکتب عمران ڈانجسٹ 32735021

ماف دکھائی دے رہی تھی۔ «كىسىي<sup>» ع</sup>زت كى نظرين سواليد تحين-"ميں پر مكلف للا قات جنيں جاہتا.... "المجيد معنى خيز سامور ہا تھا-د کیول ... ؟ "عزت کی نظرین بنوزسوالیه تحمیں -در کیوں کہ میں بے تکلف ملا قات جاہتا ہوں ... ایس ملا قات ... جس ہے روشی ہوئی گزشتیرملا قاتیں بھی مسکرا انتھیں ... اور استدہ کی ملا قات اس ملا قات کے تصورے ہی میک جائیں ... ''ولید کالہجہ مسکر ؟ رہا تھا اور مهك بھی رہاتھا 'جس سے عزت كاول بيٹھے بيٹھے ہے طرح دھڑكاتھا ... اور اتنا دھڑكا تھاكہ اس جيسي انتماني بولند لڑ کی کے برخسارول پیر بھی خفیف سی سرخی دوڑ کئی تھی۔ "میں کھرجاری محی ... راستے سے پلی ہوں۔"اس نے بات بدل دی۔ "میں بھی راستے ہے ہی پلٹا ہوں .... "اس کامغموم اور تھا۔ ا کوئی ضروری کام سید؟ "عزت اس کی ہرمات سے کترانے کی کوشش کررہی تھی ہمیوں کہ اس کی ہمات ہی آج کھ معن کے ہوئے سی۔ واس سے ضروری کام اور کوئی نہیں ہے عزت ... پہلے بی بہت در ہو چکی ہے ... زندگی بہت مختصر ہے ... اور بھیڑے ہزاروں۔۔ "ولیدی بات بر عرب کے یکدم ترب کرد یکھا تھا۔ "بہ کیا کمہ رہے ہوولید۔۔۔؟" ووقعیک کمدر انبول .... ادر میں اپنے بھی ٹول سے ڈر مانھا ... ہے بسی اجھے بھلے انسان کو بے بس کرورتی ہے ... خصوصا "اس وقت جب مجھ جیسا مخص تم جیسی لڑی ہے محبت کی جرات اور جرات کے بعد اعتراف کر ایت " وليدب عد كرب لهج من بولا تقاآور عزت اس كي بات به الجه الجه الح من تحي «مجه جيسا څخص ....؟"عزت نے د هرايا۔ "بال جھ جيسا ... جوابي او قات نيس ديڪيا ... اور عزت حيدرجيے چاند کي تمنا کر بينمتا ہے ... جے يا بھي ہے كه جاندى تمنا...لا حاصل ہے ... جاندى كونهيں مليا .... اور ند ملے گا... "وليد كاني حقيقت پيندي كامظا ہرہ كر رہا تھا اور عزت نے بوے اظمینان سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ''این او قات عرنت حیدرے پوچھو…''عزت کالبجہ عد درجہ مضبوط تھا۔ "وبي الريوضي أيا مون ... "وأيد كالبحد محى بدل حكاتما-ودكياكيا بتاوس ٢٠٠٠ عزت في والريك أس كي المحمول من ويكها فقا-"صرف بير .... كه من جو مول يد جيسامول .... وبي كاني مول ويا مجمع اينا آپ اوراني او قات برلني موكي ....؟ دولت کے بیچھے بھاگنارے گا ۔۔ یا گزارا ہوجائے گا۔ ؟ ولیدئے عزت کے چرے یہ تظہوں کالنس ثبت کیا تھا اور عزت کے چرے کوآک ولفریب مسکرا ہث چھوگئی تھی۔ ''گزارا ہوجائے گا...''عزت کالبحہ بہت شریرتھا ولیدنے بشکل دل کوسنبھالادیا۔ ''سوچ لوعزت ... مفلسی اور بے روزگاری آئے روز میبرے کمری مهمان بنی رہتی ہیں۔ آج یہ جاب ہے... كل نهيں ہوكى ... كزاراكيے ہوگا ... ؟ وليدات مرشم كي مشكل پچويش سے آگاه كرتا جاه رہاتھا۔ '' جاب ند ہوئی ... ندسسی ... تم تو ہو سے تال ... ؟ اور گزارے کے لیے تم کانی ہو میرے لیے ... جاب سے بھلا کیا ہوتا ہے ... جوہوتا ہے ... وہ توجناب سے ہوتا ہے۔ "عزت کا اشارہ دلید کی طرف تھا اور دلیداس کے اشارے پہ نے ساختہ تھر کیا تھا۔ المارشعاع جنوري 2015 42

''کیااس جناب ہے آپ کے گھروالوں کا بھی گزا را ہوجائے گا۔۔''اس نے بھی مسکرا کریوچیا۔ '' میرا ہو جائے گا۔۔ گھروالوں کا نہ بھی ہوا تو چلے گا۔۔'' وہ بھی بڑی لاپروائی سے بولی تھی اور اب کی بار وئید نقہہ لگا کر ہنسا تھا۔۔

''رضاحیدر۔ آپکےفادر محترم برٹ کا روباری آدی ہیں 'اتنا گھاٹے کاسودا نہیں کریں گے۔''
''کاردباری آدی تو میرے برادر محترم بھی ہیں۔ ''عزت نے تیمور کاذکر کیا۔
''کرناٹ۔۔ بی کا ز۔وہ اپنا فرینڈ محترم بھی ہے۔ یہ سودا ہنس کے قبول کرے گا۔۔''ولید کو تیموریہ یقین تھا اور عزت کو بھی۔ اس نے بھی اثبات میں سرہلایا تھا۔
اور عزت کو بھی۔ اس لیے اس نے بھی اثبات میں سرہلایا تھا۔
''تو پھراب مطلب کی بات کریں ۔۔ ؟ سودی ۔۔ میرا مطلب ہے کہ محبت کی بات کریں ۔۔ ؟''ولید نے جان بوجھ کر کہتے ہوئے تھیجے کی تھی ادر عزت بھی ہنس پڑی تھی۔

سلاسی شد

'''کمس اورا مرکفتی آئیں ... ؟''اس نے پلٹ کر سحرش کوسوالیہ نظروں سے دیکھا۔ '''بی سمر۔۔اپنے کیبن میں ہیں۔ ''سحرش نے اشارہ کیا۔ '''اسیں میرے روم میں ہیںجی ۔۔'' تیمور سنجیدگی سے کہتا پلٹ کراپنے روم میں چلا کمیا تھا اور سحرش زمان اس کے بھی تیورد یکھتی رہ کئی تھی۔۔

''سے آئی کم ان سر۔ ؟''دہ گلاس و تڈو کے پاس کھڑایا ہر کے مناظرد کھے رہاتھا 'جب ماورا مرتفنی کی پرسکون اور پر اعتمادی آواز ساعتوں سے نگرائی تھی۔
''دلیس کم ان ۔۔!'' تیمور نے بھی انتہائی سکون سے بلٹتے ہوئے اجازت دی تھی ۔
استے میں وہ بھی اس کی ٹیبل کے قریب آپھی تھی۔
'' تشریف رکھیے ۔۔!'' تیمور نے اپنی نشست کی طرف بردھتے ہوئے اشارہ کیا۔
'' تشریف رکھیے ۔۔!'' ماورا برے لیے ویے انداز سے کہتی کری پہ بیٹھ گئی تھی۔ اور تیمور نے بھی اپنی کری سنجمال کی تھی۔ سنجمال کی تھی۔



''نی کل کیسی میں؟'' تیمورنے بڑے تھمرے ہوئے کہج میں استفسار کیا۔ " نعیک ہیں<u>۔</u>"مخضرساجواب آیا۔ "اور آپ ... ؟" تيورنے اس كے چرے يہ نظرين جماتے ہوئے يوجيا۔ '' آپ نے بلایا تھا ۔۔۔؟''وہ بڑے احسن گریقے ہے بات بدل گئی تھی 'اور تیموراس کے اس اندازیہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں الجھائے لب جھینچ کرچند کمحوں کے لیے سرچھکا کرجیسے کسی سوچ میں بڑگیا تھا بھر پچھے توقف کے ور کیا میں امید کرسکتا ہوں کہ میں آج جو بھی سوال کروں گا... آپ مجھے اس کاصاف اور بچ بچ جواب دیں گی ؟`` تیمور کالبجہ 'انداز 'الفاظ اور چربے کے تمام آثر آت سب فیعلہ کن ہے ہورے تھے میں لیے مادرا مرکفٹی کی طرف بھی سنجیدگی کسی دیوار کی انند کھڑی نظر آرہی تھی۔ ''مہوں۔!کرسکتے ہیں۔''اس کا دوٹوک جواب اثبات میں تھا۔ "ویکھیں مس اورا مرتضی سابوں سمجھیں کہ میں نے آپ سے کھ کمنا ہے تو آج ہی کمنا ہے۔ اور آب نے مجھے سنتا ہے تو آج ہی سنتا ہے۔ یول سمجھیں آج فیصلہ ہوگا۔" تیورنے ایک تمہید باند ھی تھی ۔۔ دوٹوک تمہید ''ہوں۔!بن رہی ہوں۔''وہ اس کے سامنے بڑے اعتمادے بیٹھی جواب دے رہی تھی۔ ''میں نے پہلی پار آپ کو گاڑی میں دیکھا ۔۔۔ آپ کو فالو کیا ۔۔ کیا آپ کو پاتھا ۔۔۔ ؟''اس نے پہلے روز سے حساب كتاب كأكها بأكھولان " ال\_!" السين الثانة مين سرولايا-'' دومری بار آپ کوفارہ کے گھرد کھا۔۔ آپ سے تعارف ہوا۔۔ آپ نے بچھے بچپانا۔۔ کیما فیل ہوا آپ کو من ' منعمہ آیا تھا۔۔ اور جیرت ہوئی تھی کہ آپ رضاحید رکے بیٹے ہیں۔۔ 'جس نے صاف حواب رہا۔ ومغمه کیوں آیا تھا...؟" تیمور کے سوالات کا سلسلہ جاری ہوجے گاتھا۔ "كيول كه آب في محصفالوكياتها اور جهي آب كود كيوكر آب كى حركت برت بوئى تقى ..." " بجرفاره كے كھريداور بھى الا قاتنى بوئىس كيمالگا آپ كو...؟" اگلاسوال... «اے ڈیپنٹ پرسٹالی ... "جواب امید افزاتھا۔ ومیں نے پھر آپ کو فالو کیا۔۔ "اس نے بات بردھائی۔ دو مجھے پھر غصہ آیا۔۔ "وہ بھی کئی لیٹی نہیں رکھنے آئی تھی۔ "اور مجھے آپ کا غصہ پہند آگیا۔۔ آپ کے غصے کے باوجو دمیں اپنے آپ کوردک نہیں پایا۔۔ "وہ اصل بات "میرمیرامسکار نبیس تفا..."اس کے اس لایروائی اور لا تعلقی کے سوااور کچھ نہیں تھا۔ "میںنے آپ کوجاب آفری آپ نے انکار کردیا ... کول \_ ؟" "کیوں کہ آپ کی جاب میری منزل نہیں تھی …میری منزل اور تھی …میرے ارادے اور تھے <u>…میراعم</u>د اور تقا-"ماورا كالنجه اب بقي بنوز تقا-"پر آب نے بد آفر قبول کرلی۔ وجہ ؟ "وہ محی برئے مخل سے پوچھ رہا تھا۔ "كيونكمة تراجي آناميرامقصد تقاييه اور يكهند سبي وقتي طور پيرميرانيه مقصد توپورا بوكيانال....؟" المارشول جنوري 1608 م I NITINES ITTO THE ST PAKSOCIETY1

'' نجمر آپ میه جاب کیوں چھو ژرہی ہیں۔۔؟''سوال یہ سوال جاری تھا۔ "اس کے کہ مقصد فتی طور پہ پورا ہوا ہے۔۔ورنہ یہ جاب جھے کچھ نہیں دے سکتے۔"وہ ایوس ہوئی۔ "آپ کوکیا چاہیے...؟" تیمور مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ "آپ کی سوچ اور آپ کے افتیار سے بہت زیادہ۔"اس کالجہ مرا تھا۔ "ميري محبت على زياده...؟" تيورني باختيار يوجها-"محبت کے حاصل نمیں ہو آسوائے وکا کے ..." اورائے سرجمنکا۔ «لیکن من اورا .. محبت ۱۳۰ سے چھ کمنا جاہا۔ "مجبت محبت المجمع مرورت نمير بي محبت كى معجم كامياني كامرورت بمجمع دولت كى مرورت ے۔ جھے پینے کی مرورت ہے۔ جھے آسائٹول کی مرورت ہے۔ میرا بین ایک چھوٹے کے کھریس گزرا ہے ميرى ال في وال وات الك الك يائي جمع كرك جمعيالا يوسا الجمع تعليم داواتي بيد النيس اميدين مين جمع س سيم محتول كے چكرمي پر جاوى سات آپ كاسوچة لك جاوى البخ عزم اور عميد سے بهت جاوى وان كى امیدیں کون پوری کرے گاہملا ... ؟ کون ...؟ اورا یکدم اپنی جگدے کمڑی ہو گئی تھی اور تیموراس کے اس طرح أجانك بهث جاني ونك ره كياتها\_ وہ اچھا ہے تو اچھا ہے ' برا ہے تو بھی اچھا ہے مزاج عشق مِن عِيب يار ننيس وعَمِي جاتي تیمور حیدر کے آفس روم میں خاموثی چھائی ہوئی۔ اب ماوراصوفے پیٹی تھی اور سرچھکا ہوا تھا 'جبکہ تیمور اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا کسی فیصلے پر سینچنے کے آخری مراحل میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کاموبا کل بیخے لگا تھا اور ان دونوں کے درمیان خاموثی کانشلسل ٹوٹ کیا تھا۔۔۔ نمبرولید کا تعاب تیمورنے کا شعریا ۔ اور پھراک تمری سالس خارج کرتے ہوئے بالاً خرد من جانے کا اعلان کر دیا۔ و شادی کریں گی مجھے سے ۔۔۔؟ "تیمور نے بڑے ہی تھسرے ہوئے اور محق آمیز کیج میں انتاا ہم سوال کرلیا تھا كه ادرائ يكدم مرافها كراس ويكها تعا "شادی \_?" اورا کے ہونٹ ذراہے کیکیائے تھے " ہاں شادی ...؟ کیوں کہ اس طرح آپ کے تمام عمد اور تمام ارادے پورے ہو جائیں گے۔" تیمور کا ابجہ "ولیکن میرے عبد اور ارادوں کو بور اکرنے کے لیے شادی کانی نہیں ہے اس کے لیے جمعے..." "میں آپناسی کھ آپ کے نام لکھ دوں گا۔ اپنا میک بیلس اپنا کم اپنا برنس ایے تمام اوائے ... یہاں تك كيرانيا أب بني ..." تيمور كي محبت آج انتهاكوچا ميخي تقي اورده اوراك تام په سب الحدواروييخ كوتيار موكيا تقاسية جبكه ماوراً چند لمحول كے ليے دم بخودى مەكئى تقي كيول كه اس في فيعله بى ايساسايا تقاكه....! \_إس في محد كهنا جاباليكن تمور في اس كى بات كاف دى تقى-"الرسم كالمنجائي نبير بيم مس اورا ... آپ كى مال كى ضرورت بىس. باتى مىسىددوكما بىمىساس یہ قائم ہوں۔ آج بھی اور کل بھی۔ میرے ہاں جو چھ بھی ہے۔ اس میں سے آیک آئی بھی اپنے ہاں تہیں رکھوں گا۔ البتہ میرے بابا ما اور میری مسٹر کے اکاؤنٹس میں کیا چھے ہے۔ اس کا بھیے پچھ پائی تہیں ہے۔ ممریہ بات طے ہے کہ ان سب سے زیادہ ملکت میرے اس ہے اپنی جائداد کے تمام اٹائے میرے نام ہیں 'باائے میرے برنس سنبھالتے بی سب کچھ میرے نام کردیا تھا۔۔ اس کے اب جو کچھ میرے پاس کے میں آپ کے نام ابندشعاع جنوری 2015

كردول كك كيول كذ جھے اس دولت اس جائيدادے محبت نہيں ہے ۔ جھے ادرا مرتضى ہے محبت ہے۔ ادر اس محبت کے سامنے بید سب کوئی معنی نہیں رکھتا۔" تیمور کہتے ہوئے کمڑا ہو گیا تھا اور مادر آ کچے بھی کئے سننے کی ہوزیشن میں نہیں ری تھی۔

آب جاعت ہیں۔ میں آپ کے جواب کا انظار کروں گا۔ آپ سوج سمجھ کر فیصلہ کر لیجے۔ ہے آپ کی زئدگی کاسوال ہے۔ " تیمور نے مینٹ کی جیسوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے کہا تھا۔ اور پھراس کی طرف کیمے بغیر يمدم لمبث كراني كمرے سے نكل كميا تھا۔ ليكن يتي اورا مرتضى كے ليے سوچوں كااك جمان چھوڑ كميا تھا ... كيونك أب يوبعي كرنا تعاب اورا مرتضى نے كرنا تعاب اس كے تمام عربم اور ارادے \_ اس كے تمام مقصد اور مغاداس کا کیسبال کے فاصلے کوے تقے۔ مرف ایک ہاں کے فاصلے پہ!

تیمور گاڑی۔۔ اِ تریتے ہی پورچ میں چنداور گاڑیاں و کھے کرچونک کیا۔ اس کامطلب تھا کہ گھریہ منمیان آئے ہوئے ہیں اور تیمور منمانوں کاسوچ کرہی کودنت میں جتلا ہو کیا تھاوہ اس ونت تنائی ادر آرام جامتا تناسیر تر...!

موتیموں۔! "وہ رابد اری سے گزر کے آگے برسے ہی رہا تھا کہ رضاحید رینے پکار لیا تھا اور تیمور کے قدم رک مے ہے اے مجبورا ''ڈرا نگ روم میں داخل ہونا پڑا تھا۔ جماں قیام مرزا کی فیملی براجمان تھی۔ موليلام عليكم...! إم سن اورجي أواز من سب كوسلام كما تفا-

"وعليكم السلام. إكسي بوتيمور جينا. ؟" قيام مرزاا در مونس مرزاات و كيدكر كفري بوكئے تھے " تَكُ الْيُم فَائنَ النِّلْ أَبْ بِلْيَرْ تَشْرِيفِ رَجْعِيرَ " تَيُورِ نَهُ فُورا" اسْيَن بِيضِنَحُ كَا كَهَا تَهَا اور مونس مرزا ہے ہاتھ ملاتے ہوئے خود بھی اس کے برابر ہی میٹے کیا تھا۔

"كيابات ، بهت تھے ہوئے سے لگ رہے ہو ... ؟ طميعت تو تھيك ہے تال ... ؟"رضا حيدر كو بينے كے مود ہے ہی اندازہ ہو عمیا تھا کہ کوئی ٹینٹن ضرور ہے۔

"جی بس آج کام زیادہ تھا۔ "اس نے لاپروائی سے سرجھنگا۔ "بہوں۔۔!تو پھرتم جاکر آرام کرہ۔۔"رضاحیدرنے اسے بیٹھنے یہ مجبور نہیں کیاتھا۔ "نو۔۔الس اوکے۔ ہام پلیزا یک کپ جائے متکوا دیں ۔۔" تیمورنے نئی میں سرملاتے ہوئے رابعہ بیٹم کی طرف دیکھاتھااوروہ فورا "ملازمہ کو آرڈر دینے کے لیے کھڑی ہوگئی تھیں۔

معور سناؤ بمنا ... برنس كيساچل ربائ آج كل؟ "قيام مرزا كارخ تيموري طرف موچكاتها ... مهیشه کی طرح فنٹاسک چارہا ہے۔اللہ کی مریانی ہے۔ اللہ سے بزے تھرے ہوئے اندا زہے جواب ریا تھا۔ "يي توب يتمار برنس اور تمارے كام كاچ چاتو بورے شريس مو تا ہے... رضاحدرك كاروباركوچار جاندلگانے ہیں تم نے۔ اور اوھر ہم ہیں کہ اپنیوں ہے ابھی تک محض امیدیں لگائے مینے ہیں۔"تی م مرزانے تاسف سے محتے ہوئے پہلے رضاحیدر کواور پھرمونس مرزاد یکھاتھاجس یہ مونس مرزامصنوی خلل ہے

پہلوبدل کررہ کیا تھااور رضاحید راس کی حرکمت بیہ ہے ساختہ قتعہدا گا کر ہے ہے۔ "اب يرتونه كموقيام مرزايدا بهى سب كه تمهار القتياريس بيدتم خودسنهال ريه موسجباس ك اختیار میں ہو گا۔ وہ بھی سنبھال لے گا۔ رضا حبدر نے مونس مرزاکی طرف واری کی تھی اور مونس مرزاکو قدرت وهارس س كئ-



د متنیک بوانکل\_دیش بوائنٹ "مونس مرزا کوشهه ملی تھی۔ "میرے اختیار میں اس نیے ہے کہ مجھے پتا ہے یہ اکیلا ہینڈل نہیں کرسکے گا... جبکہ تمہارا بیٹا تو ماشاء اللہ سو یہ بھاری ہے ...اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ "قیام مرزان تیمور کو سراہاتھا۔ لیکن انکل ایپ کوکیا پتا کہ میں آیک اڑی کے سامنے ارچکا ہوں میں اس سے جیت نہیں سکتا '' تیمور نے ول بي ول من محت موت جيد النازاق الراياتها-"وليكن بعالى صاحب...! بهارا بينا جيها بقي بي بهم أسي له كرات يحدر يه جهولي بعيلان آئي بين... اسے بھی اینا بیٹا بنالیں ہے، مسزمرزانے بات کرنے کے کیے موقع مناسب سمجھاتھا۔ وسيس مع محمانهي بعابهي ...؟ أرضاح يدرصاف بات سناجا بيت تصر میں سمجھا دیتا ہوں ... ہم دراصل آج عزت بنی کے لیے سوالی بن کر آئے ہیں...اور پلیزا نکار مت کرتا ... تهماري بني ميري بهوبن عائے ... اس سے بری خوشی میرے لیے اور کیا ہوگی بھلا ... ؟" قیام مرزا سے بالاً خرابے مطلب کی بات کمیددی تھی جبکہ تیمور بری طرح چونک حمیاتھا۔ ومعزت کے لیے ۔۔ ؟ اس نے بساختہ زیر کب دہرایا تھا۔ "ای ! بچھے آپ سے بچھ بات کرنی ہے۔" رات کا کھانا کھانے کے بعد اس نے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہاتھا اورعافیہ بیٹیم ٹھٹک کئی تھیں انہوں نے بے ساختہ بی گل کی طرف و یکھا تھا 'بی گل نظریں جرا آئی تھیں۔ ''مهول ... آربی ہول ... "وہ سرملا کر کہتے ہونے برش سمیٹنے لگیں۔ اور بي كل دل بي دل مين درود شريف كاورد كرتي موئي آئي كرلاؤ تجمين آئني تفين ... كيون كه بي كل كواندا زه تها کہ تھوڑی در میں یمال قیامت برپا ہونے والی ہے اور اس قیامت کو سوچ کران کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے جس کے خوف کی وجہ سے لی گل کنڑت سے درود شریف پڑھ رہی تھیں ۔ اسنے میں عافیہ بیکم بھی وہیں آئے گئی '' خیریت بی گل ... ؟ ماوراکیا کهنا چاہتی ہے ... ؟ سب ٹھیک تو ہے نا ... ؟ "عافیہ بیکم کو بھی بے چینی ہو رہی تھی اس کیے مادرا کے کہنے سے پہلے ہی بات جان لینا عاہتی محسیں۔ ''اس کو بتا ہو گا۔ او آئی ہے وہ بھی ۔۔ ''انسول نے ماور اکود کیھ کر شکرادا کیا تھا کہ وہ آئی ہے اور انہیں زیادہ ٹال مٹول سے کام نہیں لیٹا پڑائ ماورا آكرعافيه بيم كم مقابل صوفيه بير كي تقى-'' ریکھیں ای ....! اُن جیں بھی آپ سے زندگی کی آخری بات کرنے والی ہوں۔ ایسی آخری بات جس میں آپ نے جھے انڈر اسٹینڈ کرنا ہے اور میرانیاتھ دینا ہے ۔۔۔ اگر آپ آج میراساتھ نہیں دیں گی تو جھے ساری زندگی آپ کے ساتھے کی ضرورت جمیں رہے گی۔ میں یک مجھول کی کہ میں اکیلی رہ کی ہوں۔ "ماورانے آج بھی بیشہ کی طریحانیہ بیلم سے بات کرنے کے لیے پہلے تمید باند صنا شروع کی تھی۔۔ التم الت كروك" عافيه بيكم سجيدي سے بوليں۔ "ای آپ کو صبرے اور ہمت سے کام لینا ہوگا..."اس نے پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ "میں نے کہا تال تم بات کرو ... میں کھانا کھانے کے بعد ایک گلاس یانی بھی لے کر آئی ہوں ... تمهاری بات ئن كريرول كى نهيں ... سه اول كى ... برداشت كرنے كى عاوت ۋال رہى ہون ... آخر تمهارى طرف سے روز مجمد المائه شعاع جنوری 2015 29

نہ کھے نیاسنے کو ملے گا۔۔۔ "عافیہ بیکم کے انداز میں منی تھی۔ ولکین آج آپ کو آخری بارسننے کو ملے گا۔۔ " دہ بھی نیسلہ کن اندا زے بول رہی تھی۔ "سناؤ .... سن رعی مول ... ؟" انهول نے ہمت مجتمع کرر تھی تھی۔ "میں رضاحیدر کے بیٹے سے شادی کرتا جاہتی ہوں... اس نے مجھے پر دپوز کیا ہے۔" اورا کے اس ایک جملے نے عافیہ بیکم کے سریبہ اس بوری ممارت کا ملبہ کرا دیا تھا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے" ان "کرنے کے قائل بھی نہیں رہی تھیں۔ چند ٹانیے یوننی گزر گئے تھے۔خاموشی اور سنائے کے پیچے یہاں تک کہ ان کے ول ک دھڑ کنوں کی آوا زسنائی دینے آئی تھی اور نی کل کے درود شریف کی سرکوشیاں۔۔ "امی ...! الب حیب کیول ہو کئیں ... ؟ کچھ بولیس تال ... ؟ "اس خاموشی اور سنائے کو اور اسے سوا اور کوئی بھی توڑنے کی ہمت تہیں کر سکتا تھا۔ ''موں۔'''عافیہ بیکم نے باورا اور بی کل کو خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا۔ " دیکھیں ای سے ایم شادی کس بنیار پہ اور کن شرائط پہ ہورای ہے ... میں دوس آپ کو تفصیل سے بتاتی مول ... ماکہ آپ کی سکی ہوجائے ... تیمور رضاحیدر کا اکلو تا بیٹا ہے ... دہ جھے پیند کرتا ہے ... مبت کرتا ہے جمھ ہے... جھے اس کی محبت یہ پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا ... مگر آج تولیقین اور بھی پختہ ہو کیا ہے ... وہ کہتا ہے کہ مجھ ہے شادی کرلوسی میں اپناسب کھ تمہارے نام کردول گا...سب کھ ...!" ماور ابست مضبوط اور نے تلے سے لبحميل كمدري تقى اور عافیہ بیٹم کادل مسی تفاہ کمرائیوں میں دوباجارہاتھاان کی آتھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگاتھا۔ 'وُوں۔ وہ جانتا ہے کہ تت۔ ہم کون ہو؟''عافیہ بیکم کے منہ سے بمشکل بیے ہے ربیا ہے الفاظ نکلے تھے۔ در من " مهیں ....! یو جنیں جانتا کہ میں کون بیول .... بس مرف میں جانتی ہوں کہ وہ کون ہے ....؟" ماور السینے ازلی ہے دھرم اور سر کش انداز میں نظر آرہی تھی۔ "ورئبی بیائے کے لیے تو شادمی کررہی ہول کہ میں کون ہول..." وہ برے پر عزم اندا زہے کہتی اپنی جگہ ہے کھڑی ہوئی تھی ...اوراس سے پہلے کہ مادرالاؤنج سے باہر نکلتی عافیہ بیٹم صوبے یہ بیٹھے بیٹھے نیچے اڑھک کئی "الماوراليك كان كالرف أن تقي.!. " دیکھوفارہ! تم جبسے یہاں آئی ہومسلسل جب ہو۔۔ آخر پچھ بتاتی کیوں نہیں۔۔؟ آفاق نے بچھ کہا ہے ؟' منز ہ رحیم دو میں باراس کے بیڈردم کے چکرلگاتے ہوئے اس سے استفیار بھی کر چکی تھیں لیکن فارہ تھی کہ نسل جیب سادھے ہوئے تھی۔ "من افال سے فول کرکے پوچھتی ہول کہ اس نے تم سے کیا کما ہے ...؟" وہ کہتے ہوئے جانے کے لیے میں۔ "پلیزمی...!اس سے کیاپوچھتی ہیں...؟اس نے بھلا کیا کہنا ہے جھے ہے...؟اس نے وجھے بھی اس قائل سمجیابی نہیں کہ پچھ کمدد سے "قارہ روہالسی ہو گئی تھی اس کی آواز بھرانے کئی تھی۔ ''کیامطلب…؟'' منزور حیم پریشان سی اس کے قریب پیٹھ کئیں۔ ''مطلب یہ کہ میں اس پہ مسلط کی تی ہوں… اور مسلط کی تی چزکے ساتھ جیسا پر آؤہو تا ہے… میرے ساتھ الماله شعاع جنوري 2015 م

بھی وی ہوا ہے۔ گریں مزید اس کے سرپہ مسلط نہیں رہ سکتی۔ بیں اسے اس کے حال یہ چھوڑ آئی ہوں۔ وہ میری ذات سے بھاگنا چاہتا ہے تو بھاگ جائے ۔۔۔ بیس بھی اس کی واپسی کا انتظار کر کرکے تھک کئی ہوں۔''فارہ کے آنسو بہہ نکلے تھے اور منز ور حیم کا ول جیسے مٹھی میں آگیا تھا۔ ''تم نے پہلے بھی نہیں بتایا بچھے۔؟''

در ممی آمیں ایشونہیں بناتا جاہتی تھی۔ میں کسی کوپریشان نہیں کرنا جاہتی تھی۔ مگروہ نہیں بدلا۔۔ ''فارہ کہتے ہوئے رویزی تھی۔

سے ہوتے روپریں ہے۔ اور منز ہ بیٹم نے اس کے قریب آتے ہوئے اسے گلے سے لگالیا تھا۔ ''دیکھو بیٹا۔۔ اس طرح مت کرو۔۔ تہمارے ڈیڈی اور حماد کو بتا چلے گالومسئلہ اور بھی بردے جائے گا۔۔۔وہ آفاق سے رابطہ کریں گے۔۔۔اس طرح تہمیں ہی تکلیف ہوگی۔۔ پھرکیا کردگی۔۔؟'' منز ورجیم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور فارہ گھٹ گھٹ کے رونے کئی تھی۔

# # # #

مشورہ دیا جیسے کوئی بردن بات ہی نہ ہو۔ ''سب سے سے بتا دول توموت سے پہلے مرجائے گی دہ۔۔ اور ممی ڈیڈی۔۔۔ ادہ ائی گاڈ۔۔۔'' آفاق دانتی جیسے حد سے میں سے میں مرجم سابقہ

زیا دہ چکر! یا ہوا لگ رہاتھا۔ ''توکیااس طرح نہیں مررہے وہ لوگ….؟ زوسیہ نے سوالیہ نظموں سے دیکھا اور آفاق ہے بسی کے مارے کچھ کمہ ہی نہیں سکاتھا۔

"اب دیپ کیوں ہو گئے آپ...؟" نوبیہ اپنی جگہ ہے اٹھ کر اس کے مانے آبیٹی تھی۔ جبکہ آفاق بیکدم اپنی جگہ ہے کھڑا ہو گیا تھا۔

ں جبہ سے شرا ہو ہیں ہا۔ '' ودمیں لیصل آباد جارہا ہوں۔''اس نے فیصلہ کن لہجسے کہتے ہوئے اپنااگلا ارادہ ظام کیا تھا۔ ''گر آفاق… آپ۔'' زوبیہ نے کچھ کہنا چاہاتھا تکر آفاق اس کی کوئی بھی بات سے بغیر وہاں سے چلا کیا تھا۔

\* \* \*

عزت آج بربی خوش تھی ' ہواوں میں اڑتی پھر رہی تھی 'لیکن گھر آتے ہی جیسے ہی اسے مولس مرزا کے پروپوزل کا پتا چلاوہ بکدم جیسے کرنٹ کھا گئی تھی۔ ''دنگر میں اس پروپوزل سے خوش نہیں ہول ۔۔'' تیمور کا جواب رضاحید راور رابعہ بیٹم کے ساتھ ساتھ عزت کے لیے بھی بالکل غیرمتوقع تھا۔۔



" يه كيا كمه رب بوتم ... ؟" رضاحيد رصوح كيشت تيك لمكائ بينم يكدم سيد مع بوئ تق "میں جو کمہ رہا ہوں آب ام می طرح من مجے ہیں۔ قیام مرزا آب کے دوست ہیں ... آپ پر شند دوسی تک ہی رکھیں ... مزید کسی رشتہ داری میں تبدیل مت کریں ... پلیز۔ " نیمور نے خاصی شجیدگی سے کہتے ہوئے انہیں ''دولیکن کیا کی ہے موٹس میں۔؟''رضاحید رتواپی طرف ہے یہ رشتہ پاکیے بیٹھے تھے۔ "اس میں کوئی کمی نمیں ہے بلکہ اس میں خوبیاں ہیں۔ ایکسٹرا خوبیاں۔ اور وہ خوبیاں میں عزت کے لیے پرداشت نہیں کرسکتا۔" تیمور نےاک نظر عزت کی طرف دیکھاتھا جس کے چربے پہ اس کے انکارے بہار آگئی "میں سمجمانہیں…."یضا حید را لجھ کرنو لے "مِين معجماندل كالسركين الحيايم سابعي عزت اورمام كاخيال ببس-" تيور كمركرا في كمرا او اتحااور انسیں گذنائٹ کمہ کرلاؤنج سے نکل آیا تھا جبکہ اس کے پیچھے عزت بھی بڑی تیزی۔۔اٹھ کر گذنائٹ کمتی باہر و بھائی۔۔۔"وہ لیک کے سیڑھیاں چڑھتی اس کے قریب بہنی تھی۔ " مول ...! کموج" تيمور نے سيوه ياں چڑھتے ہوئے كرون موڑ كرائے برابر سيرهياں چرهتی عزت كي طرف د نتمینک بو<u>!</u> ''عزت بهت خوش اور مفکور نظر آربی تقی-دوکس لیے\_؟ پیمورجان بوجھ کرانجان بتا۔ و مجھے بھی یہ برویوزل پسند نہیں تھا۔۔ ؟؟س نے بڑے دھڑ کے سے بیان جاری کیا۔ دو کیوں\_\_؟ پنتمور مسکرایا۔ "دبس آیسے بی ۔۔ مونس مرزاا جھا نہیں لگتا۔ "اس نے مندینا کر کندھے اچکائے۔ و توکون احجما لکتا ہے ہے۔ وہ ہمارہ۔ ؟ ''تیمورنے برجستہ سوال کیا۔ ''بھائی۔'''عزت ُخفگ ہے کہتی ہوئی یکدم رک عنی تھی اور تیمور ہے ساختہ قبقہ دلگا کر ہنسا تھا۔۔ ''او کے ۔ ابھی نہیں ۔ تو پھر بھی بتا دینا۔۔ گڈنائٹ ہے۔'' تیموراس کے بال بجھواتے ہوئے کہ کراپے بیڈ روم کی طرف برده کیا تعاادر عزت بیچھے کھڑی بردی محبت پاش نظروں سے اسے جا تادیجھتی رہی۔! عافیہ بیٹیم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھااور ماورا مرتضیٰ ہمپتال کی راہدا ری بیں بولائی ہوئی مجررہی تھی۔ ' دجب متنہیں پتا ہے کہ دہ نہیں سہ یاتی ۔ تو کیوں روز اس کی پرداشت آزمانے کمڑی ہو جاتی ہو۔؟"لی گل مسلسل ان ي صحت في ليه دِعاكر دِي تعين عجب بين عمل تعك تعك كئين تواوراي طرف رخ مو ژاريا تفا-" بيرايك آخرى آنيائش تھى ان كى برداشت كى ابسب كچھ سەجائيں كى .... " مادرا ابھى بھى عذرادر ب خوف دکھائی دے رہی تھی۔ "سیتے سے مرکبی تو ....؟" بی گل جبنجیلا کریولیس۔ انسیتے سے مرکبی تو ....؟" بی گل جبنجیلا کریولیس۔ " پلیزنی کل...!" اورا کوب طرح ازیت ہوئی تھی۔ «تواور کیا کروں۔ ؟کیا کموں۔ ؟ایک عمر ہوچلی ہے اس کی کمزوری نہیں مٹی اور ایک عمر ہوچل ہے کہ تمہاری المعلى جنورى 2015 53 والمحال

مند زوری سیس کی ... "وہ بے جاری سرتھام چی تھیں۔ ''ان کی کمزوری می تودد رکرتاجاه ربی بهول ... ''مادرا کالبحه مضبوط تھا۔ ''کی کام اوپر والے پر چھوڑو بینا جائیں۔'' بی کلنے شمادت کی انگل سے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ ''' "اوپروالانجی کتام که خودا تھو۔ ہمت کرو۔ میں تمهارے ساتھ ہوں۔"، اورانے اپنی ہات یہ ندر دیا تھا۔ "ميات تهمارے جيے مند زور ي سوچ سكتے ہيں... تهماري ال جيے كمزور نهيں..."وہ خفل سے بوليس-"أب وه بهى مضبوط موجائيس كى ... ديكي كياكا-" مادراك لهج بيس يقين تقا-'' دیکھ رہی ہول۔۔۔'' وہ جل کربولی حمیں ان کا شارہ آئی سی بو کی طرف تھا!

ولیدا پناکام ختم کرکے چینل کے آفس ہے ہا ہرانکلا ہی تفاکہ اس کے چند کوئیگزیے اے تھیرلیا تھا "مبارک ہویار..." ایک سے ایک شآم "کامیابی کی طرف گامزن ہے ... اللہ شہیں مزید کامیاب کرے ..." سب نے اسے باری باری مبارک باد دی تھی اور ولید اپنے کولیگز کی ایسی حوصلہ افرائی پہ واقعی بے پناہ خوش ہوا

معِينك بويار سستنينك يوسوني ... "وليد في سب سه باته ملات موع شكريه اداكيا تفا " تُعَيِّب بِي بِمركل ملتے ہیں ... اہمی کافی ٹائم ہورہا ہے... "ایک محافی نے وقت کا احساس دلایا تھا رات خاصی ممری ہو چکی تھی۔ اس لیے آب سب کوائے اپنے گھرجانے کی بے چینی تھی۔ "اوکے اللہ حافظ۔!" ولید بھی خداِ حافظ کمہ کرا پی ہائیک کی طرف آگیا تھا۔ ولِيديد.!" وه اپني بائيك اسنارت كرچكا تقاجب اندرے مغيرانصاري تقريبا" بھاكتا ہوا باہر آيا تقااور وليد

''خیریتِ ....؟''ولیدنے تشویش بھرے اندا زے دیکھا۔

"تم آج كميل مت جاؤ ... يميس رمويد كام كرتے بيں-"منميرانصاري في اسے روكنا جا باتھا۔ ود کام کرتے ہیں....مطلب....؟ ولید کوالجھن ہوتی۔

"بس من قسوچاكد آج مل كركام نبثات بي-"وه نال مول سے كام لے رہاتھا۔

"مل كريد؟ مين اوّا بناكام محمّا كرچكا بول ... حمهين ضرورت به توكهو ... تهماري ايدلب كروا ويتا بهول... "وليد

ے ہیں و سیدن ہے۔ " نہیں ۔۔ بچھے بیلپ کی ضرورت نہیں ہے ۔۔۔ بلکہ تہیں ہے۔۔۔ تم ایبا کو۔۔۔ میرے ساتھ رہو۔۔ بعد میں گرچلیں ہے۔ "منمیرانصاری ہرممکن طریقے ہے اسے روک لینا چاہتاتھا۔ " بعد میں کب۔۔ ؟ یار میں کام کی دجہ سے کل بھی گھر نہیں جاسکا ۔۔۔ امی اور چھوٹے بس بھائی اداس ہوں مے

ابھی جانے دو۔ پھرملیں سے ... "ولید نے اجازت جابی۔

ورق بحرميرب سائقه ميري كازي من جلوسين مهيس دراب كرديتا بول-"اس في اي كازي كا طرف اشاره کیا.... اورولید تحنک کیاتھا۔

''کیامئلہ ہے تقمیر ہے؟ تم صاف ماف ہات کو ہے ''ولیدنے پار کتک کی لائنس میں تغمیر کے چرے کو بغور ديكھنے كى كوسٹش كى تھى

"صاف بات بیہ کے تہیں اکیلے جانے میں خطرہ ہے۔ یا توتم یمیں رہو۔ یا پھراکیلے مت جاؤ ۔۔۔ بلکہ ہو



# # #

''آجیں بہت خوش ہوں ولید…ایم رئیلی دیری ایسی…''عزت نے چھو شخے ہی کہا تھا۔ ''کیوں ۔۔ ؟ صرف ایک ہار ملنے سے ۔۔۔ ؟''آس نے جان بوجھ کرعزت کو چھیڑا تھا۔ ''آج مونس مرزا کاپر دیوزل آیا تھا ۔۔۔ ''آس نے ولید کے سرچہ بم پھوڑا۔ ''داٹ ۔۔۔ ؟ تم مونس مرزا کے پر دیوزل پہ خوش ہورہی ہو۔۔ ؟''آس نے بکد م بائیک کوبریک گا دیے تھے۔ ''مونس مرزا کے پر دیوزل پہ خوش قمیں ہورہی۔ ''دہ جمنجہ لائی۔۔ ''تو پھر۔ ؟''ولید کو بے چینی ہوئی۔۔

"نو پھراس کیے خوش ہو رہی ہوں کہ تیمور بھائی نے اس پروپو فل سے انکار کردیا ہے ...رہ جی بکٹی کر دیا ہے بابا سے کما ہے کہ انہیں بیر پروپو فل پند نہیں ہے۔"عزت برے برجوش کیچے میں بتارہی تھی۔ "او سے یا را ... بید ہوئی تاں مردوں والی بات ... "ولید نے تیمور کے فیصلے پہ تعروبائند کیا تھا۔ "لیعنی اس کامطلب ہے کہ اب میں سہرا سجانے کے لیے تیا رہو جاؤں ؟"وہ معنی خیزی سے بولا تھا اور عزت اسے جوش و خروش سے پولتے ہولتے چپ ہوگئی تھی۔

''بولونال...؟''وہات بو گئے اکسارہاتھا۔ ''کیا ....؟''عزت کی آوازند هم متھی۔

''تچھ بھی۔!''ولیدنے اس کی آواز کاوھیما بن دل کی *کمرائیوں سے محسوس کیا تھا۔لیکن اسکلے* ہی ہل یکدم چونک کربولا تھا۔

''مرنت''اس کی آواز میں انہونی سی بکار تھی کہ عرنت دال گئی تھی۔ ''ولید۔۔!''ادھروہ بکاری تھی اور دو سری طرف کولیوں کی آوا زبست دور تک کو نجی تھی۔ ''ولید۔۔۔!ولید۔۔! میری بات سنوولید۔۔ کیا ہوا ہے تمہیں۔۔۔؟''عرنت بکد مہا کل ہوا تھی تھی اور چیج چیج کر اسے بکارنے لگی تھی مگردد سری طرف سناٹا چھا چکا تھا۔۔

اس نے آؤد کھانہ آؤ۔۔۔وہ اندھادھند تیمورے کمرے کی طرف دوڑی تھی اوراس کے بیڈردم کاوروا نہیدے۔ انتھا۔۔۔

« بھائی ۔ وردانہ کھولیں بھائی ۔ پلیز۔ دِردانہ کھولیں۔ "اس طرح دھڑا دھروردانہ پیٹنے کی آواز پہ تیمور بھی

المندشعل جنورى 2015 66

اورا بستال کے کوریڈوریں بینج پہ بیٹی مسلسل جاگ رہی تھی بجب اچانک ایک ایم پینس کے سائران کی آواز قریب آتی محسوس ہوئی اور بستالا ساوا اسٹاف ایک دم الرث ہو کیا تھا۔

"اللہ خیر ۔..!" اورا بستال کے مرکزی دروازے ہے اندر داخل ہوتی پوئیس اور مختلف لوگوں کے درمیان کے مرے اسٹریج پہ خون سے نست پت آدی کو دور سے دکھری والی کی تھی ۔.. اور یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔

اس کی نظر خریب سے اس آدی کے چرے پر پڑی تھی جو اسٹریج پہ پڑاتھا ۔.. پانسی وہ زندہ تھایا زندگی ہارچا تھا لیکن جو بھی تھا اور اکے ول پہ ہاتھ پڑا تھا ۔۔.

د ولید یہ حملہ ہوا ہے یا ر۔! نمول نے م ۔۔ مارویا اسے ۔۔۔ "ضمیر انصاری کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے رو پڑا تھا ۔۔

ہوئے رو پڑا تھا 'رنجیدہ سے انداز سے پلتی اور اایک دم چونک کئی تھی اس کے ذہن کے پروے پہ ولید کا نام اک جمما کے چیکا تھا۔۔

ور وليد ؟ وليدر حمان ... ايك يج ايك شمام ... والا يه ١٠٠٠ س كي مونث كيكيا يختص ...

(باقی آئندهاهان شاانله)





المحرہ ارے لیے کمال ہیں یہ مدائے۔ "اس نے المخرہ ارے اللہ کا ابورگا۔ "وہ المحتے ہوئے والے۔ تہارے مزے ہیں بھٹی۔ کام والی المحتے ہوئے اولی۔ تہارے مزے ہیں بھٹی۔ کام والی التی ہو۔ آرام سے کلینک پر ہوتی ہو"۔

المحرکو کسی اور کے ہاتھ کالپند نہیں۔ "
میں مسکراتے ہوئے المحانا میں خود پکاتی ہول دیمیشہ الشعرکو کسی اور کے ہاتھ کالپند نہیں۔ "
وہ ہازار سے کھے کھانا نے لیے۔
وہ ہازار سے کھے کھانا نے لیے۔
اصرار کیاتو میں بس مسکراوی اور کیا کرتی۔
اس نے اس المرار کیاتو میں بس مسکراوی اور کیا کرتی۔
اس المرار کیاتو میں بس مسکراوی اور کیا کرتی۔

جب جی ایم بی ایس کردی تقی من جب بایائے ناخم آبادی کھرلیا تھا۔ در میائے ہے ٹیل کلاس لوگ آبلا تھے۔ کلے میں انکول کی کی تھی یا تو بہت تھوتی تعین یا پھرشادیاں ہو چکی تھیں۔ ہم دو بہنوں نے کھر کی چھت سے سامنے کھر میں موجود انزکی کو دیکھا۔ وہ پھست پر چائے لی رہی تھی۔ پھے در وہ بیٹی رہی۔ بم ہمیں بھی دیکھ لئی تھی۔ پھریجے چلی تی۔ ہم بھی ہیجے ہمیں بھی دیکھ لئی تھی۔ پھریجے چلی تی۔ ہم بھی ہیجے چلے آئے۔

"باربربره الرئی آواجی ہے وسی ہوسکتی ہے" ندنیو کو کد کدی ہورہی تھی۔ "جسی " بید دستیاں کرنا تہمارا کام ہے۔ میری آو اسٹڈیزدونت نہیں چھوڑتیں۔ "میراد میان کتاب کے علاوہ اس مولی سی چھکی پر بھی تھا جو بے خوبی سے علاوہ اس مولی سی چھکی پر بھی تھا جو بے خوبی سے الماری کے اور دیوار پر مٹر گشت کردہی تھی۔ الماری کے اور دیوار پر مٹر گشت کردہی تھی۔ "دیسے سنا ہے "ایک ہی اولاد ہے۔ شاید خاندان

المعنه کولو"- میرے کنے پر سائے موجود ہے کے برطاسامنہ کھول دیا۔ میں نے تقرامیٹراس کے منہ میں رکھا۔ "اس نے میں رکھا۔" اس نے سعادت مندی سے عمل کیاڈ میں نسخہ لکھنے گئی۔ ساتھ سے کی مال کی تملی ہی کروا رہی تھی جو بچے کی مال کی تملی ہی کروا رہی تھی جو بچے کی مال کی تملی ہی کروا رہی تھی جو بچے کی مال کی تملی ہی کروا رہی تھی جو بچے کی مال کی تملی ہی کروا رہی تھی جو بچے کی مال کی تملی ہی کروا رہی تھی۔ اس کے بعد جو آگلی میں تنہ کے بعد جو آگلی اسے دیکھ کرمیں نے بے اس کے بعد جو آگلی اسے دیکھ کرمیں نے بے اس کے بعد جو آگلی مالس لی۔

مستحمیا حال ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ 'وہ بیٹھتے ہوئے مہستہ سے بولی۔

ومعیں تو تھیک ہوں تمریفینا "تہراری طبیعت ناساز ہوگ۔ بعیس مشکرائی۔

"بل ياربس- في في اوسے شايد- چكر آتے رہے جيں- ميں نے سوچا ڈرپ لكوانا پڑے گا۔" وہ كھي نقامت سے بول۔

الله می کیوں لو کرایا ہمی ؟ لگتا ہے ہفتہ بھر سے شاہات پر شیس کئیں۔ "میں اس کا بی بی چیک کرنے میں۔ "میں اس کا بی بی چیک کرنے میں۔ "میں۔ "م

دور ان کو فرصت کہاں ہے۔ ہاں آگر کوئی بمن یا بل کمہ دیں تو فورا ''ونت نکل آئے گا۔ میری دیورانی کل ہی طارق روڈ ہے اتنے خوب صورت سوٹ لے کر آئی ہے اور اس کے شوہرنے تو سلوائے بھی ڈال سے کھی کڑواہت جھلگی۔

"مید نفنول خرجی تو آج کل دواج بی بن می ہے۔" میں نے نسخہ ملصتے ہوئے کما۔ ڈرپ لگانے کا ارادہ میں تھا۔



میں سے کے کہالا ہے۔ "ذونیو پولتی رہی۔ ای وقت دروازہ بجا۔ ای نماز پڑھ رہی تھیں۔ اسد ای وقت دروازہ بجا۔ ای نماز پڑھ رہی تھیں۔ اسد اینے کمرے میں تھا۔ نونیو نے دروازہ کھولا۔ وہی لڑی اینے کمرے میں تھا۔ نونیو کے دروازہ کھولا۔ وہی لڑی ہم کیرانی تھی۔ جھے اچھانہ نگاتو میں بھی قریب بہنچ میں کھیرانی تھی۔ جھے اچھانہ نگاتو میں بھی قریب بہنچ

الاس سے بردہ کرجو آگئے ہم۔ میری عمر کی بن رہی متحی۔ یار! میں نے ابھی انٹر کیا ہے اور اسے انٹر کیے عرصہ ہوگیا۔ کب سے مال 'باپ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ "وہ کچن میں جانے گئی۔ چھپلی صاحبہ کیلری میں رخصت ہو چی تقییں۔ اس لیے میں آرام سے بیٹے رخصت ہو چی تقییں۔ اس لیے میں آرام سے بیٹے

ی۔ "بس یارا کچھ لوگوں کو چھوٹا بننے کا کریز ہو آہے۔" میں نے بریانی چکھتے ہوئے کہا۔"اب تواکثریت دایوانی نظر آتی ہے۔"اس نے دہیں سے ہانک لگائی۔ میں "نونیون بهن بریروی بس"نونیون بایا"اوه بریروی بی بریوی بی بریاتی الی بول-"ایت برابر
کی افزی سے باتی س کرمی جران بوئی اور برا بھی لگانونیو بھی سنیمل کر کھڑی ہوگئی۔ پھو در بیٹھ کروہ
رخصت ہوئی۔
دومس میں بات یہ ہے کہ محلے میں اس کی طرح



مسکراتے ہوئے بریانی کھانے تھی' بسرحال بریانی احصی تھی۔

پربعد کے دنوں میں زونیواور رافعہ کا کافی ملناجات ہوگیا۔ کیونکہ وہ ہمارے کھر آجاتی تھی اور زونیو دوستیوں کی شوقین۔ نونیو کی زبانی مجھے اس کے ہارے میں ہاچلنارہتا۔ زونیو کے ٹوکنے پراس نے مجھے ہاتی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ زونیو بھی بی کام میں ایر میشن لے چکی تھی۔ آتے جاتے اس کی کرزنے تھے بھی کانوں میں برتے رہے۔ میں برتے رہے۔

نونے وہے کہا۔

و کو بین اور کسی کو ذرا سابھی آمے نمیں دیکھ

محتے ہیں نے لاپروائی سے کہا۔

و رشک مرف دو آدمیوں جائز ہے۔ ایک وہ جو علم

حاصل کر کے آگے بھیلائے اور دو سرا جے اللہ دولت

و لور دو اسے اللہ کی راہ میں خرج کرے مگرلوگ

چھوٹی چھوٹی باتوں پر حسد 'جلن' رشک کے جذبے خود

میں بھر لیتے ہیں۔"

میں بھر لیتے ہیں۔"

''بے و توف لوگ ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں ہے اس المرح وہ خود کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔''زونیو نے سنجیدگ سے کمااور میں مرہلا کررہ گئی۔

پاؤس جاب پورا ہوتے ہی میری شاوی ہوگئ۔
اشعر تعاون کرنے والے شوہر ہے۔ یوں میں اپناکلینک
کھو کئے ہیں بھی کامیاب ہوگئ۔ ہیں چائلڈ
اسپیشلسٹ تھی۔ مرزیادہ ترعام مریض آتے ہے۔
محد ہے ایک سال پہلے رافعہ کی شادی ہوئی تھی۔ مگردہ
جہ ہے ایک سال پہلے رافعہ کی شادی ہوئی تھی۔ مگردہ
جب بھی سیکے آتی ہمارے ہیں کا ایک چکر بھی لگاتی۔
دونیو اس کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ رافعہ کی چھوٹی نشہ
میری کالج نیلورہ چکی تھی اور دوست بھی رہی تھی۔ اس

لیے میں اس کے سسرال کوجانتی حی۔ ''کیا حال ہیں رافعہ کے؟''ایک بار میں میکے آئی تو روحولہ

ر بین مسئلے ہیں۔ ''زونیوں کچھ سنجیدگی سے بول۔ انگیامطلب؟ ''میں الجھی۔ ''دو ہفتے ہے مسئے میں تھی۔ تاراض ہوکر آئی تھی۔ پھرشو ہراورساس لے کر گئے۔ ''وہ بول۔ ''کوئی مسئلہ تھاکیا؟ 'میں نے پوچھا۔ ''مسئلے ہی مسئلے تھے۔ جٹھانی کے ذے آسان کام تاریاں کے شوہر کھر میں زیادہ خرج کوا یو سنے تاریا۔

یں۔ اس کے شوہر کھر میں زیادہ خرج کیول دیتے ہیں۔ دیورانی میکے زیادہ جاتی ہے۔ نیموں کا قیام طویل ہو تا ہے۔ اس کا جیب خرج بہت کم ہے۔ کام ہے حد زیادہ ہیں دغیرہ دغیرہ " وہ کیو چھیلتے ہوئے ہوئے۔ انگر رمشا کے کھروالے تو کانی مہذب اور سمجھ دار لوگ ہیں۔ "میں تذبذب میں ردی۔ انتو رافعہ کی سمجھ داری محکوک ہے؟" زونیو

شرارت ہے بولی۔ ''ارے نہیں بھی۔ بیہ کب کما میں نے' خیر چھوڑو۔ بیہ اسد سموسے نہیں لایا اب تک' ہایا آئے والے ہوں مے۔''

میں نے اوھراوھردیکھا۔ ای ابھی اٹھ کروضو رینے گئی تھیں۔ دمیکری ہزان میں \* نیست نے میں جہاں ۔

''نیکری ذرا درہے۔'' نونیونے کینو کے حصلکے کوریا کرمیری آنکھ میں اسرے کیا۔ درتر اس کے دائیہ حص

''تمہارا بچپنا نہیں کیااب تک۔'' میں نے اے ایک ہاتھ لگایا۔ ''اچھااسد کی انٹر کی مار کس شیٹ تو وکھاؤ۔''میںنے کماتو دہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

# ####

کانی مینول بعد ایک دن وہ ددیارہ آئی۔ کچھ کمزور لگ رہی تھی۔ آئی کھول کے گرد ملکے سے صلتے بھی ہو گئے تنص

" بی بی زیادہ رہتا ہے۔ سرمیں بہت درد رہنے نگا ہے۔ رانوں کو نینز بھی نہیں آتی ڈپریش ہو ہاہے۔" 'مهول…'میں فے رسوچ اندازیں ہنکار انجرا۔ ''منی کو بھی لے آتیں۔'' اس نے فائل آیک طرف رکھ دی۔ شامہ اس کی بہت لاڈلی تھی۔''بس یار!کلینک سے سیدھا آئی ہول۔'' میں ہنوز رافعہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔

\* \* \*

ایکلےدن رافعہ جلد ہی آئی تھی۔

''سمجے ذرین آئی کھی۔

''سمجے ذرین آئی کے مسئلہ کیا ہے۔ بس سانس پھولٹا ہے۔ گھرامٹ رہتی ہے۔ ''وہ البحق زدہ سی بولی۔

''مر وقت چکر' سر درد' نبیند نہ آنے کا بھی مسئلہ ہے۔ بھوک جیسے مرکئی ہے۔ '' میں نے اس کا کو فت بھراچرود کھا۔

ر بر بوری کیا۔ ''بیاری دل ہے۔ ''میں نے نسخہ لکھٹا شروع کیا۔ ''کیا؟'' وہ پریشانی سے بولی۔ میری بردبراہث اس نے سن کی تقی۔ ''دارٹ کامسکلہ اکما کہ رہی ہو؟'' وہ محربرا میں۔

" ارث کامسئلہ!کیا کمہ رہی ہو؟" وہ گربرواکئی۔ " کچھ نہیں بھتی 'زاق کررہی تھی۔" نمیں نے بات شھالٹی جائی۔

والی باغیں زاق میں بھی نہیں کہنی جائیس-"وہ کچھ خفلی سے بول- "ارے سوری ڈیرے تم اب لسخہ سمجھ لو۔" میں نے اس کا دھیان نسخے کی طرف کیا۔ پچھ دیر بعد وہ کلینک سے فارغ ہو کرچلی گئی۔ مزید کوئی مریض ۔ نہیں تھا۔

رافعہ میری بات نہیں سمجی تھی بھرشاید آپ تھ شختے موں؟

ہمارے معاشرے کے نوے فیصد لوگ اس بیاری ول کا شکار ہیں۔ کوئی دس فیصد محوثی ہیں 'بیاس' اسی اور کوئی توسوفیصد۔ دیکھنا ہے کہ ہم میں یہ بیاری کینے فیصدے کیونکہ ۔ نندگی کے کسی نہ کسی مقام پر ذرا دیر کو ہی ہم اس میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور ہم نے اس پر قابو نہ پایا تو پھر اس کی کوئی دوا روئے زمین پر موجود نہیں۔ جی ہاں! حسد لاعلاج ہے۔ وہ ہے چارگی سے ہولی۔ ہرطال میں نے دوائیں دے کرکل دوبارہ آنے کو کہا۔ وہ بھی آج کل میکے میں تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی ای کی طرف جاتا ہے۔ تھوڑی در رک جائے کیونکہ آیک ہی مریضہ مبیمی تھی۔

مبرطل کچھ در بعدوہ کار میں میرے ساتھ تھی۔ ''دین کیماہے؟''میںنے بوچھا۔ ''اس کا دھیان کہیں اور تھا۔اس کا کیہ ہی بٹانھا۔اس کے بعثے سے ذراجھوٹی میری بینی شامہ تھی جو گھر میں دادا کے پاس ہوتی تھی۔ آج تھوڑی دریسے جاؤں گی تو بوچھ بوچھ کردادا کے کان

کھا جائے گی ہیں مسکرانے گئی آور راستہ ہا ہی نہ چلا۔ محرمیں پہلاسامنا زونیروسے ہی ہوا۔ "لو بھی سرچ کرلیا تہمارا اسانندمنیٹے۔" میں نے اس سرایت جو نظر تھواکی سائٹ نیشنل بلدہ ن

اس کے ہاتھ میں فائل تعمائی۔ وہ انٹر نیشنل ریلیشنز میں اسٹرز کررہی تھی۔

دور سے بار! یہ تو ذرا سا منزل ہے۔ بورا اسا منزل ہے۔ بورا اسان منزل ہے۔ بورا اسان منزل ہے۔ بورا اسان منزل ہے۔ بورا عمان کر اس منزل ہے۔ وہ تیز تیز عمان کر میں وہ بارہ ندنیرو سے بل کر میں وہ بارہ ندنیرو کے بار میں منزل کر میں وہ بارہ ندنیرو کے بار میں آئی۔ بیرا ہے۔ اس کر میں وہ بارہ ندنیرو کے بار میں آئی۔ بیرا ہے۔ بیرا

کیاں آگئی۔ دور جرافعہ آئی تھی کلینک۔"میں نے بتایا۔ دول دور تو دو مینوں سے اپنے میکے میں ہے۔"

اس نے آرام سے جانیا بھر پھی جران ہوگئی۔ ''وہ کیوں؟'' ''دبس جیشانی کے بچے برے ہورہے تھے' جگہ کم نقی' انہوں نے کلشن میں اپنا فلیٹ لیا ہے۔ تب سے اس کی بھی مند ہے کہ گھر بچ کر کسی اچھی جگہ جایا جائے۔ درنہ ان کا حصہ انہیں دے دیا جائے۔'' ادنیو

بن المان تصورای کا موتاب مبلکه سارا قصورای کا اللہ کے حالات دویہ بوھیانی میں بتاجاتی کا ہے اس سے تو میں گئا ہے۔"

المارشواع جنوري 2015 61

₩

# سيكابنت عاصم



متمول لوگوں میں ہو تا تھا۔ان کا تھرجدید طرز پر تغییر شده تما ، مجمع يقين تعاربات بن جائے كى-اوربات بن !

ای ہفتہ کی ایک مبح برا سارا ٹرک ڈھیروں ڈھیر سامان سے لدامتازانکل کے کھرے سامنے کھڑا تھا۔ میں ای چند من کی ملاقات کے صدیقے دو سرکے كھائے كى ٹرے سجاكر چہنے من ساده سے دال جاول۔ اجار چتنی کے ساتھ۔

ورنایاب بیلی پرتی سے سامان سیٹ کروائے میں کی تھیں۔دوجار مزدور ساتھ ہے۔کش کش کر اقیمتی وجديد سازوسامان يهال وبال دهرا فغا- مجن يهليسيث كركياتها باكه كمعان يكافي في جمنجت ند بور - جمكا آ مواجديدا ثالين طرز برينااوين لجن

میں نے بحول کی بابت یو جمالونس دیں۔وہ بروس ک جی سی-ان سے کافی الیاج سی-اور گاڑی ڈرائیو كرف والآنو عمرار كاان كابعانها تفاران كي شادي كو بندره مل موے تے المركم بول كى چكارے محروم فغا-يى شرمسار موكى محدد انس دس-

ميرا مامن وال عاول جافات شايدول رکھنے کو تعریف جمی کی۔ میں منتظر تھی کہ برتن نے کر بی لوٹول کی۔ مرانہوں نے برتن سمیٹ کرد کھ وسيد كه شام تك بجوادول كي- من سجع كي-ده برين خالی او تا نے کی قائل نہیں ہیں خرو کے اضول ان کے ہاتھ کے ذائع کا مجی نیسٹ موجائے گا۔ شام میں برتن خوب مورت سروش مع في المكاوث المسا چکن تندوری اور مزے دارید تک داہ! مزا المما۔

و کھھ کھے زندگی کا عنوان بدل کر آتی زندگی کا ماعاصل بن جاتے ہیں۔ درنایاب سے میری پہلی ملاقات بعی ایسے ہی سی مع کاشافسانہ تھی۔ جومیری حيات كادمِ أراليث من تقي!

وہ جاتی کرمیوں کے دان تھے۔ میں نے سی کام سے کل میں جمانکا تھا۔ ایکے ہی بل سرخ ٹوبوٹا میری نظروں کے سامنے آکرد کی اور ڈرد چکن کے سوٹ میں سركوسياه اسكارف سے دھانے اسروقد محوري جي باوقاری ۔۔ ایک محترمہ بر آمر ہو تیں۔ساتھ کبی ہی یوٹی ٹیل ہاہئے مینسی فراک میں لمبوس کڑیا جیسی بجی هي ورائبونگ سيٺ پراک ٻيں يا ليس ساله لوجوان براجمان تعاريه سامنے والے متاز انكل كے مهمان تے محرمتاز انکل کے کمرکل سے الالگا تھا۔ وہ اپنی فیل سمیت شرے باہر کئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے المريس لابشمايا- لائت نهيس مقى- ده اسے س وائى کاڑی سے اتری تھیں۔ منٹوں میں پہینہ سے تر ہو لني - يس جعث يث شريت محول لاقي-ايك كلاس بابرگاری میں بیٹھے نوجوان کو بھی مجواریا۔

وہ درینایاب محیس اور بہ درنایاب سے میری پہلی ملاقات تقلى!

ممتازانکل ان کے شوہر کے داقف کار تھے۔ان کا سارا سيسرال ومهكعه حيدر آبادين فغاله شوهري حاب ييس من كلتان جو بريس ان كابكله در تغير تعل يحد عرمہ کے لیے متاز الل کے محر کا ادری بورش كراسة يردر كارتفك ورناياب كي مخصيت كالعقاد وقار ان کی الی آسودگی کا شار تمار متاز الکل کا شار بھی

المندشعاع جورى 2015 62

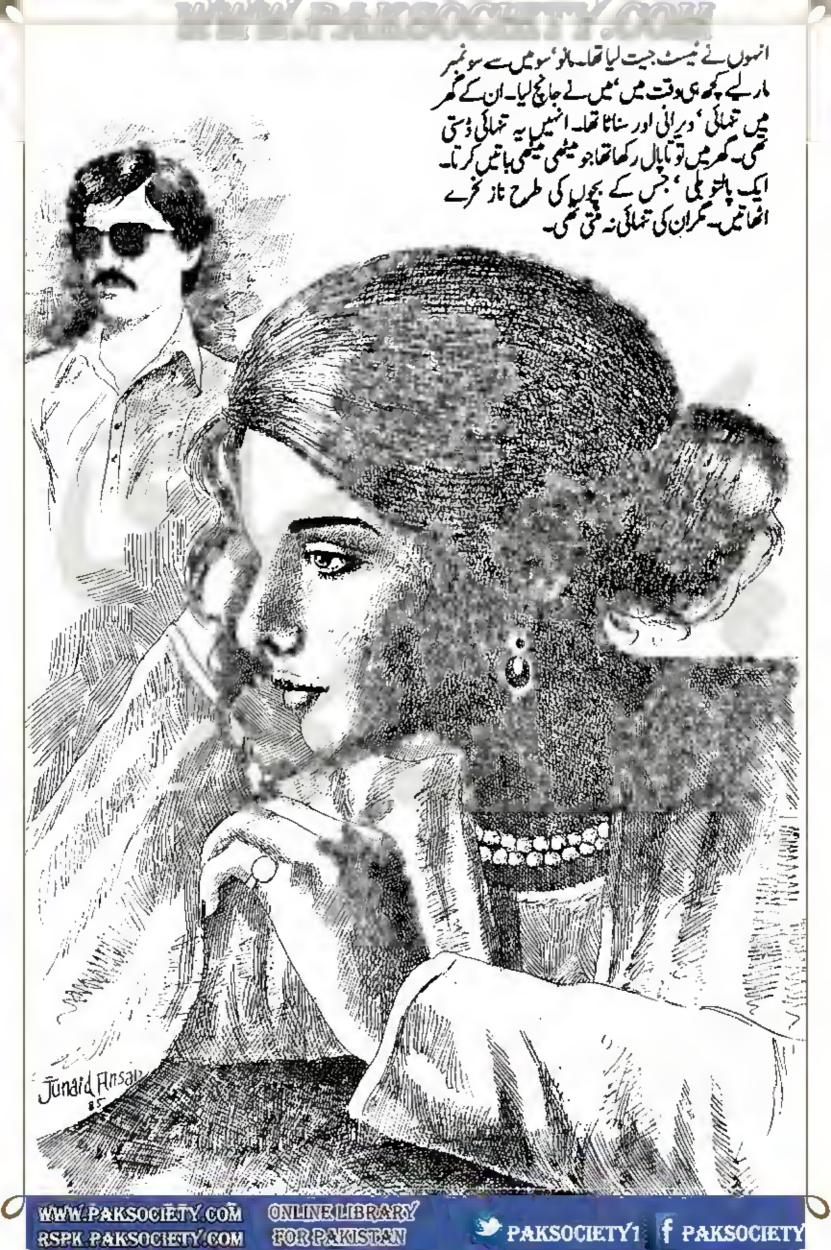

شاب كيرجيسے معمولي آدي كے ليكول بي بندمان اي اس معاملہ میں مجبور تھیں۔جورشتہ اتھ لکیا میرے سلمنے رکھ دینیں۔ مگریس چڑجاتی۔ جھکڑنے لگتی۔ امی کی نہ چکتی۔ پہلے ان کی بھی بزار شرائط تھیں۔ واسيات فاندان لغليم سويده - مرجول جول دقت ِ گُرُرِر ما تھا'ان کے معیار کا کراف نیچے آ تاجارہا تھا۔ مجمی بھی میں سوچتی۔ کیامیں اتن بحنت آور ہوں کہ آذر جیسے کسی شریک سفر کے قدم میری دہلیز کو چھو سکیس ؛ کھر میں اس خیال بر بھی توبہ کرتی۔ درنایاب میری بہنوں جیسی تھیں۔ میرااب تک آذر سے سامنانہ ہوا تھا۔ ان کی ڈیوٹی ایسی تھی۔ علی الصبح سد جارتے " رات مُحَدِّلُوتْ فِي إِرْكُكُ مِن سرخ نُوبِونا نظر آتي تو میں خوداوھرجانے سے بچتی۔ عمر تایاب کا اصرار '' ہر شام کی جائے میرے ساتھ ہو۔ بہملا میرے لیے ایسا کمال ممکن تھا۔ گھرے سو مجھیلے ' پھر کی کھر تھسنی عقى-البيته كچه الحجى چيزيكاتى نوانتيس ضرور بهيجتى-ده راہتیں۔ "تمهارے ہاتھ میں برازا کقہہے۔" سرزا کقے سے مان اكرچه من خودان كي ذاكع سيات كهاتي تقي مران کے بغیر نوالہ اسکنے نگا تھا۔ ہرمزے کی چیز کا دُونکه ادهر ضرور جا تا جوابا" وی دونکه کسی برهباسی چھارے دار چیزے سجالوشا۔ میں شرم سار مولی توف و خاتی برتن لو ٹانا ہماری روایت مہیں ہے۔" ای متیں" ہر کوئی ای حیثیت کے مطابق بتاہے " مریج توبیہ تفاکہ انہوں نے جھے پر میری دیشیت ہمی

انی هیٹیت پر شرم سار تهیں ہونا جا<u>ہ</u>یے۔" جِمَائَی ہی نہیں۔اِس روزامی نے کڑھی بنائی تھی۔ جھے سى كام سے اركيث جانا تعابيس جانے بور انسي كِرْ هَى دين كل وه مِحْن مِن كمرْي تحييل ليك كرّ ورواه إعبايا توبهت برهيا بهناهد نياب؟ میں بھی خود کو ملمع چڑھا کر پیش کرنے کی 1 کل نہیں تھی۔مال، بناویا۔عملیا براتا ہو کمیا تھا۔ میں نے

مس في الهيس انفرنيث يرود ستيال بناف كامشوره دیا۔ وقت اچھا کزرے گا اور تنائی مے گ۔ وہ نیٹ سے تابلد تھیں۔ میں نے ہفتہ بحرمیں ان کے کھر آکر سكمادين كاوعده كرليا اورانهوں نے سيجه بھی ليا۔ مر ایں ہفتہ محرمی میری ان سے دوستی مضبوط ہوسمی

جوابا میں نے بھی ان سے بہت کھے سکھا۔نت ني وسنز-كرمائي كي الكادران ري تمي الاش تے بتوں کا تھیل بوا انوکھا رہا۔ دہ بری بری تقریبات المینڈ کرتی تھیں۔ مجھ ہی دنوں میں میں نے جانچ کیا۔

وہ ایک ہنرمندعورت تھیں چھرکے کاموں کے لیے بحرکی کی طرح پھرتی تھیں۔

أيض شوجر أذر ساتهين دالهانه عشق تفايان كي مربات أذرت شروع موكر آذر يرحم موتى سي-ده بوے پارے ان کا ذکر کرتیں۔ ان کا انظار كرتين -ان كى پىندىدە ۋىشەر بنانے ميں جى رہتيں - وہ آذر کے ساتھ پر نازاں تھیں۔ آذر نے انہیں سکھ بھی بلا کا دے رکھا تھا۔ آدر بیہ نظر بھی آیا تھا وہ کشم میں جاب کرتے تھے۔ یہاں ہے دہاں تک فراغت و خوش حالی تظر آتی تھی۔ مگراس سے قطع نظر بھی بہت کھ تھا جو نظرنہ آنا ، محسوس ہو آفھا۔ درنایاب کے لیے آذر كى بىناەچاست!

بندره سافي ہے ان کا آنگن سونا تھا مگرده درنایا ب کو يويض يتيب تسي اورعورت كأسابه بعجي انهيس منظورنه مخادر تاياب كهتين

"اوريكت بي كه ميرى دنياتم رختم ب-" تجمعے یقین تھا۔ درنایاب تھیں ہی اس قابل۔ مر میراول مختابر معتادان کی شان دار زندگی ر نظروالتی تو یماں سے دہاں تک پھیلی محروی عود کریے آئی۔ ایسی خوشحال زندى محبت كرفي والأجيون سائقي ميرابعي خواب مقا محمر کچھ خوابوں کی تعبیرالٹی ہوتی ہے۔ رشية اول و آتے نميں جو آتے وہ ميري كيتہ جيني كى نذر ہو جائے۔ س نےجو جار حوف پر بھر رکھے تھے ان خناس بن كروماغ مين سام كئة تنصب كمن شيسي ورا سُوريا

الٹ کر اُن ہی سلائیوں پر مشین مار لی۔ کچھ موتی ستارے ٹانک لیے ۔۔ لوجی سج کیا عبایا !نیا عبایا کوئی ستارہ آہے۔

''دُوا اِئم نُو بِدِی استاد ہو 'سوچتی ہوں میں بھی ۔!' میں بنس دی۔ انہوں نے بقینا" میراول رکھا تھا۔ مجھے کیا نظرنہ آ یا تھاکہ ان کے کھر بُن برستا ہے۔ پھر انہوں نے سلاکی کے لیے چند جو ژے جھے پکڑا دیے۔ مجھے اور کیا ور کار تھا۔ اک نیا کام ہاتھ آگیا۔ چار بیسے کا آسرا بھی بنا۔ بہت کم وقت میں وہ میری زندگی کالازی جزو بن گئیں۔

مجھے ان کے بغیر چین ہی نہ پڑتا تھا۔ گھڑی بھرکو کھڑے کھڑے بھی جاتی تو سرہو جاتیں۔" کچھ نہ کچھ کھا کر جاؤ۔ رات آذر بازہ مثمالی لائے تھے۔یا فرت میں فروٹ پڑے ہیں۔یوہ"۔ ان کے بھی ڈھیروں کام میرے لیے رکنے لیے تھے۔ان کی ایک ہی پکار پر دو ڈتی۔ایک باریلڈ پریشرکر

سے ان کا بیب کی اور دوری۔ بیب بار بید پر بیر ر گیا۔ انہوں نے واشنگ مشین لگا رکھی تھی۔ جھے بلایا۔ شب بھر کپڑے نتھارنے کو بڑے تھے۔ ہیں کمٹال کر بالکوئی میں برز حمی رسیوں پر بھیلا آئی۔ ایسے بی آبک بار بیرون ملک مقیم کسی عربزنے ان کے باتھ سے بنے دلیمی کھانے کی فرائش کی تھی۔ وقت تھا۔ مرفی کے کہاب جنے کی وال کا علود۔ تور تن۔ تھا۔ مرفی کے کہاب جنے کی وال کا علود۔ تور تن۔

انهول نے بیجے مدد کے لیے بلایا۔ مقررہ وقت پر ساراکام ہوگیا۔ مگرہ احسان بھی نہ رخمتی تھیں۔ اکثر سے بہانے ہوئی۔
سی بہانے سے مجھ نہ کھالیے آن موجود ہو تیں۔
''کل رات ہم ساحل پر سیمیوں سے بناخوب کی تو کوبل کیے نہ یاد آئی۔'' سیمیوں سے بناخوب مورت وٹو فریم اور بڑی ساری کشتی۔
مورت وٹو فریم اور بڑی ساری کشتی۔
'مجھے برا تو لگیا مگرامی کوان کی بھی خود داری بھاتی میں۔ شایدان کا فرمان ہواتھا کہ احسان بساط بھرج میایا یا ادامان کا فرمان سے تعلق اناکہ ایوب داسے ڈرے' شخنے۔ مگران سے تعلق اناکہ ایوب داسے درے ' شخنے۔ مگران سے تعلق اناکہ ایوب داسے درے ' شخنے۔ مگران سے تعلق اناکہ ایوب داری کا فرمان کا فرمان کا فرمان کا فرمان کا فرمان کیا کہ ایوب داری کا فرمان کیا تھا کہ ایوب کا کہ کرایوب کا کہ ایوب کا کہ کا کہ ایوب کا کہ ایوب کا کہ کرایوب کا کہ ایوب کا کہ کرایوب کیا کہ کہ ایوب کا کہ کرایوب کے کہ کرایوب کے کہ کہ کہ کرایوب کا کہ کا کہ کرایوب کا کہ کہ کرایوب کرایوب کیا کہ کرایوب کیا کہ کرایوب کرایوب کا کہ کرایوب کیا کہ کرایوب کرایوب کرایوب کرایوب کرایوب کے کہ کرایاب کرایوب کرایوب کرایوب کرایوب کی کرایوب کیا کہ کرایوب کرا

اک بارانہوں نے بلادا بھیجا۔ گر جھے ہلکی حرارت تھی۔ امی کسی کے بُرسہ کو گئی تھیں۔انہوں نے ماتھا چھوکردیکھا۔ پھرکہا۔

"میرے کمرے میں جاکرلیٹ جاؤ۔ میں کرم چائے بناکرلاتی ہوں۔ ٹیبند ہی ہے۔" ان کے بڈردم میں اے کی کہائی خنگی تھی۔ کمر نکاتے ہی آنگھیں بند ہونے لگیں کہ آک بھاری مردانہ ہاتھ کالمس میرے بال سہلانے لگا پھرکوئی جھکا۔ "جانم!" کرم سائسیں میرے چرے سے مکرؤئیں تو محسوس ہوا کوئی میرے بہت قریب بیشا ہے۔ میں تیم غزدگی میں تھی۔ ہاتھ کالمس بالوں کو سہلا آگند معے پر

ہمی سپرا گئے۔ پھر کھڑے ہوگئے۔ یہ آذر تھے۔ اونے ہمورے 'مردانہ وجاہت کا شاہکار۔ میں اک نظر میں پچان گئے۔ ان کی تصویریں دیکھ رکھی تھیں۔ بیڈ کی سائیڈ نیبل پر آذرو نایاب کی شادی کی تصویر خوب صورت فریم میں جڑی اب بھی

آ تصراب من برروا كرائه ميني -سائيد ليب آن كيا-وه

"سوری ایس سمجما 'نایاب ہے۔"
شوری ایس سمجما 'نایاب ہے۔"
شک کی گنجائش ہی نہ تھی۔ان کا اندازی اتا شرم
سار تعلد مرشایہ شلطی میری ہی تھی۔سید حمی ان کے
بیڈروم میں جائے لیٹ گئی۔وہ نایاب کو پکارتے باہر
علے گئے۔ مگر میرے اندر کی دنیاا تھل پھل ہو کررہ گئی
تھی۔ نایاب سے بھی اس "خاموش" واروات کے
بارے میں آیک لفظ نہ کما کیا۔ مگروہی دوردور تک پھیلا
احساس محروی کئی گناہو کر ڈستارہا۔

تایاب کتنی خوش قسمت ہیں۔ بیج ہی کما گیا ہے۔ کسی کو منرل کمرے نگلتے ہی مل جاتی ہے اور کوئی عمر بمر محوسفری رہتا ہے!

یا پھرشاید درنایاب اس عیش و عشرت اور محبت کی مستحق تعین! طور طریقه ہی نہیں۔ ان کی شخصیت میں بھی رکھ کے مستحق تعین المور محماؤتھا۔ نرم محمندا 'وصیماانداز۔ میں بھی رکھ رکھاؤتھا۔ نرم محمندا 'وصیماانداز۔ اک بار کہنے لکیں۔ ''وہ محض لاکھوں میں ایک خوش لعیب ہوگا جسے کومل جیسی وکی لے گی۔ "

" بان \_ مربعی مجی اکتروسارے کل کو نگل جا تاہے۔یہناامیدی ہے۔ مِنْ فِينْدِي سَانْس بِمُركره "في تِهِ پجريوليس." تم از خوواييخ آب كوارزال قراردے ووكى تو در سراكيا خاك سرآ تھول پر ہھائے گا؟" نایاب کی بات کھٹ ہے میرے دل میں اتر محتی تھی مسيصاف الكاركرديا اسی روز انہوں نے کما تھا۔ 'محورت' مرد کی زندگی کالازی جند ہے۔ بیوی نہ رہے تو مرد کے ہاتھ میں لائقی م می مونوا گلی عورت کا ضر<u>د</u> رسوچتا ہے۔" میں نے انکار کیاتوای کی بربیر جاری ہو گئے۔ تلخ کل <u>کوچمدتے جملے!</u> ا کسے میں میری ان سے جھڑپ ہو جاتی۔ اور ''اگرتم ان کی ہائیں بی جاؤ تو حمہیں دگانا جر<u>لے</u> گا۔ال کے احترام اور مبرگا۔" " آپ کو نہیں پتا 'وہ مجمی کبھار کتنی تلخ ہو جاتی "اورتم دوبدو بهد كر واب محوتى اور كناه لادتى بو-" مي لا جواب موكر ره كي-وہ آکٹر مہتیں "مہاری آنکھوں میں اضطراب ہے!" میں ہنس دیتی۔ بات او سیج تھی مگرمات تھی رسوائی اك باركما\_" بحص لكائب كوئى بياس مك مى كوستبهل كرمزيد بوليس ونبحوتم پر مرتاب ياتم جس ود کاش ایسای مو تا- "میراا منظراب سواتر مو گیاتها اور وه شاید میری راستی کو جانج کنئیں۔ بیہ تو بعد میں معلوم بواكدانهول ينجم ثؤلا تغل رآک کے دھیریں چھپی کوئی جنگاری بر آمد کرنے اک روز وہ علی انسیج آئیں ہو آئلمیں مورم

ماه! اك تيرميرك سينيد ماراك ماسة باسة! اولا" ام مجی میرے کیے آسان سے اترے کسی شنرادے کی بنتھر رہیں ۔۔ ممر گزر تا ونت ان کی ساری خوش ممانيون كوخاك مين الاربالقاب اوراس كزرت وفت نے مجھے الحیمی طرح سمجیادیا تھاکہ جار گاغذوں پردستخط کی قیت کتنی معاری پر تی ہے اور ای کا خیال تھا کہ اچھا برا كرنسيد مو الواب تك جزنه جامو الاوريد كه شادي مجھوتے کانام ہے۔ " زندگی آک بار ملتی ہے "اے بھی کرواڑی نذر كرووان فيست كها میری شیادی این محملے ای میری شیادی این محملے طلاق شدہ بھانج سے کرتے پر تلی تھیں۔ قریب تھا کہ میں بھی ہتھیار ڈالتی مرانہیں سن کرا جنبھا ہوا۔ و کیوں کیا کی ہے تم میں۔؟" جوابا"میرے اس ایک سوایک بولستے بوای کے ر ٹائے ہوئے تھے۔ یعیم لڑک نہ کوئی آئے نہ پیھے۔ اک ذیراشکل احجمی ہے توشکل کو کون جاتا ہے۔الیمی ہزار شکلیں سرری ہیں۔اکسی اے ک ڈکری ہے بھو جانے کب سے کونے کورے میں بری اپی قسمت کو مدری ہے کیہ اسے آنانے تھرسے تکلوں تو دنیا کی الكليال المنس ك\_اي كوزمان كاخوف كمائي وأتي كون المعدهرات كااكر جوسد؟ عرانتين أيك بميءزر قبول نه تعاله '' تم اچمی لڑی ہو' حالات سے بار کر کیوں اسیے خوابول کو قرمان کرتی مو؟" « زَنْدِي مِن انسانِ كوسب بي مجھ نونهيں مل جاتا " میں واقعی ہار رہی تھی۔ "مرزعر كى بدلتى در تبعى كون ى ككتى بـــ" " باہ! جیسے کوئی جادو کی چھڑی ممماکریل بھرمیں سب م محمد بدل دے گا کوئی انسان صد فی صد اجھا سمیں توبرا بھی تہیں ہو با۔" وومحر حمی ممان پر رسک لینا بھی تو ہے وقونی ہی ""اي كتى بي- كهنه وني المحدمونا بمتربوتا المندشعاع جنوري

ثالنا مجعيه منظورنه تغاله تكربس جيب سالكتابه

شادی والے روزے ایک دن پہلے ای کوشدید بخار نے آلیا۔ نایاب چلتے سے ملنے آئیں۔ اس روزانہوں نے آئیں۔ اس روزانہوں کم تعموں کو مہندی کے گل بوٹوں سے سجایا تھا۔ ہاتھ بحرچو ٹریاں اور لباس کی ہم رنگ نیل پالش ۔ شاکک پنگ لش کش کرتے لباس میں ان کا سرایا جگرگارہا تھا۔ ہمر میرا عذر انہیں تاری شاہ میر میرا عذر راست تھا۔ میر میرا عذر راست تھا۔ میر میرا عذر راست تھا۔ وہ مایوس ہو کر لوٹے گئیں بھرچلتے جلتے مرکی تھیں۔

و سنو!میرے پویوزل پر غور ضرور کرنا! "اس ابت سلاادر آخری جمله!ان نے کہجے داند؛ زمیں بہت کچھ

تھا۔فریاد۔گزارش۔ ماکید۔

يعروه مرحمي تنسيس تمريد أجمعي نه او من سريد إليه آج ڈرائیوران کے ساتھ تھا 'جس کی موت ان کے ساتھ ہی لکمی تھی۔ حیدر آباد کو جاتی سڑک پر اک ژالر نے ہنتی تھیاتی زندگی کو نگل لیا تھا۔ کمحوں مں سب کچھ فنا ہو گیا۔ ان کا سارا خاندان وہیں تھا۔ ترفین وہیں ہوئی۔ سال توبس خبر آئی۔ مالو کسی سجھتے ور کا وقول کھیلا۔ میں نے بمشکل خود کو سنجالا تھا سے در وی ہیں۔ اس کورور تک پھیلی تنمائی در انی اور سناتا! مرکونی کب تک کسی کے لیےرد سکتا ہے۔ انگل متازیے کھری پارکنگ میں آذری گاڑی بھی تظر آنے ملی تھی۔ اور ایک دن آذرکی گاڑی سے سرخ حیکتے کارار سوٹ میں ملبوس لڑکی اتری تھی۔ جے خود آذر نے اتھ بکڑ کرا آرا تھا اور چربوے پارے اندر لے من منے منے شاید ایسے ہی کسی وقت کے لیے نایاب نے كما تفاكه عورت مردى زندكى كالازى جزفيها آذركى تنمائی مث می لیکن میرادل جس می آدر نے بری خاموش ہے جگہ بنال تھی۔ ادروہ کرتی کرتی خواب جو خود بخود آنگھوں میں سج محمق تھے.

کھی خوابول کی قیمت کتنی معاری چکان پڑتی ہے نا!

تعیں۔ای سے کمنٹہ بھر ضمر پھیر طل۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہ آذر کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئی تعیس! میڈیکل دیورٹس سے مرمایات در مجمعے اور نہیں۔

میڈیکل رپورٹس کے مطابق وہ مجھی اس نہیں بن سکتی تھیں۔ ان دونوں ہی کو اولاد کی جاہ تھی۔ در تایاب کا خیال تھا کہ مجھ جیسی لڑک ہی آذر سمیت ان کے کمر کو سمیٹ سکتی ہے۔ وہ صرف آذر کے قدموں کی دسول بن کررہ لیس کی۔ ساتھ ہزار وعدے ولاسے۔ مجھے بمن بنا کے رکھیں گی۔ جو ہر والا بنگلہ میرے نام کردادیں گی۔ یہ وہیں۔

میں دیک رہ گئی تھی۔ مران کی بات انہی نہیں تو بری بھی نہیں گئی تھی۔ جیسے کوئی خواب چند قدموں کے فاصلے پر آن کھڑا ہوا تھا۔ در نایاب کی تخصیت و کروار اتنامیاف وشفاف اور مثبت تھا کہ کوئی براخیال ول کو چھو کر بھی نہ گزر ہا تھااور آذر!ان کا کہنا تھا کہ کومل کا تو بس نام ہی کافی ہے 'ورنہ آسان سے اتری حور بھی انہیں نام ہی کافی ہے 'ورنہ آسان سے اتری حور بھی انہیں نامنظور رہتی۔ یہ یقینا" خلوت میں کی میری ان گنت تعریفوں کا نتیجہ تھا۔ مرمیں جیسے ہاں اور نال کے درمیان معلق تھی!

ورتایاب جیسی خوب صورت زندگی میرا خواب تقی مرکونی تادیده چیز مجھے فیصلے سے روکتی-ساری باتیں محک تعین مکرسہ

" آذر و تایاب کی دالهانه محبت مجمع بر خوب مدش استی کی بری! متی بری! مستی کاش کی بھی بری! اس بات کے بعد بھی میری در تایاب ہے کی ملاقاتیں رہیں مرجم دولوں کے در میان نہ کوئی منجاؤ کی آیا نہ ذکر ۔ وہی برانی ہیں الما قاتیں۔ شاید ای بھی میرے فیصلے کی منتظر معیں مرجھے ان کی دوستی عزیز میں ۔ شاید کی دوستی عزیز میں ۔ شاید کی دوستی عزیز میں ۔ شاید کی دوستی عزیز میں ہے۔

ان ہی دنوں حدر آبادے کسی شادی کا بلادا آیا تودہ میرے سر ہو گئیں کہ تنہیں بھی چلنا ہے 'ان کا بید مطالبہ پرانا تھا۔ وہ حدر آباد میں مقیم اپنے تمام رشتہ داروں سے جمعے ملوانا چاہتی تھیں۔ کو کہ ان کی بات

الماله شعاع جنوري 2015 67



" د کھتی ہول محرہول نہیں۔" وہ سنجیدہ ہو گئے۔ "میں تختیس سال کی ہوں۔" '' پہلی بار میرا اندا زہ غلط ٹابت ہوا کسی کے بارے میں۔''کلی دو قدم ان کے بیڈ کے قریب برسے گئی۔ ' مبو نظر آناہے ضروری نہیں وی حقیقت ہواور غلطی تو کمی بھی انسان سے ہوسکتی ہے۔'' حشمت زیدی نے چو تک کراہے دیکھاتھا۔ "كياتم بيه كهنا جابتي موكه مين حقيقت نهين انسي ميں يہ كمنا جائتى مول كيدانسان كو ظاہرے ''''س جاب کے لیے تمہاری عمر بہت کم ہے۔'' ، عو کائمیں کھا آپاہیے''اس نے آگے بردھ کر کھڑی کے انہوں نے اس کے کامنی سرا ہے پر نظر ڈال کر پوچھا۔ پر دے کھول دیے۔ آزہ ہوا کے ساتھ روشنی سے کمرا

انہوں نے اسے سرتا پیر غور سے دیکھا تھا پھر پوچھا۔ ''تمہارانام کیاہے؟'' 'اک "كلي!" اس في للك كرجايا توايك ب ساخت مسراہ نے ان کے چرے کا ماطہ کرلیا ۔ برے ع مے کے بعد وہ مسکرائے تھے۔ " کی کلی؟" اعداز می جرت کے ساتھ ساتھ شرارت سی تھل گئی۔ دونہیں نہیں۔ تھلتی ہوئی کلی۔''بتانے والی کاانداز برط بے ساختہ تھا۔

# مُرَكِمُ الْحُولِ





« آپ نے جواب شیس دیا۔ " کلی پاؤں پیار ان كے سامنے الميمى ليے سمندر جيسي آ محمول ميں اشتیاق تفا- حشمت زیدی کواس می مند اور بشیلاین نظر آیا۔ان کے اپ ناولزی ہیروئن کی طرح مجن کی مداح ایک دنیاتھی۔ 'کھر تو غورت بناتی ہے۔ اور جمعے عور تیں اتھی نبیں لکتیں۔"انہوںنے کھل کر ٹوفتی سانس بحال "جھوٹ۔"کل نے حسب عادت کھل کر تردیدی ۔ وہ چو تک محتے۔ بھلاان کے سامنے ان کی تھی بات کو جھٹلانا ممکن تھا کسی کے لیے۔ اور بیہ چھٹانک بھر کی ' میں مان ہی نہیں سکتی ہی<sub>ہ ب</sub>ات یہ' سر کو دا کئیں بائيس تفي ميس حر كت ويت ده پُريفين تھي تم تجھے کتنا جانتی ہو بھلاً؟ "انہیں برا نہیں نگا۔ ''جتنامیں آپ کو جانتی ہوں متنالو آپ بھی خود کو نهیں جانے۔" کلی کا پُراغیادِ انداز قطعی ثقا۔ اس کی بات من کے وہ ہو لے سے مسکرائے۔ "تم این عرے برطادعوا کردہی ہو۔" ''کلی بغیر ثبوت کے وعوا نہیں کرتی؟''اس نے بوری خودِ اعتادی ہے کہا۔ وہ دل کھول کے بنے شاید بھت مرت کے بعد۔ انہیں اس چھوٹی ہی از کی کی تراعقاد مخصیت میں اپنی جھلک نظر آئی تھی مگر کلی بُرامانِ گئی۔ وآب ميرانداق مت ازائيس-بيات من ابت "اجها-مركبي؟-"انهول\_فيويسي يوجها-"ميل آپ كى بهت بروي فين مول جناب! جناميں نے آپ کو راھا ہے۔ اتنا کوئی اور نہیں راھ پایا ہوگا۔ آپ کے ہر ناول میں مرکزی کردار عورت کا ہی ہو آ ہے۔ آپ عورت کو مضبوط تخصیت کے روپ میں

بمركيا\_ايك سائمه سالير فخص كوجو تجربات كي بمثي مي جل کر کندین ہو گیا تھا'ایک تئیس برس کی لڑ کی زندگی سمجماری تھی۔ ''یہ جاب تمہاری منرورت ہے؟'' انہوں نے "موق ہے۔"اس نے مختصر جواب ریا۔ «متحواه *کنی لو*گی؟" کلی نے ایک نظرانہیں دیکھا اور سرکو نفی میں ' تنخواہ نہیں چاہیے۔اس کے بدلے چھواور اول گ- "اس نے ممرا سانس بحر کرایک نظر حشمت زیدی کود کھا مگردہ سوچ میں پڑگئے تھے کہ ان کے اِس بیسے کے علاوہ کیا تھا بچواس لڑکی کودر کار تھاا در کیوں؟ "ده بمول محقة تفي كروه إرس تقد!"

يد سرك بى ولن وه منع صبح المد كني تقي - كموم بحركر سِاراً كَمرد يكها-اندازين ايبااستحقاق محالويا بيركمراس کی مکیت ہو۔ حشمت زیدی کو جرانی ہوئی کیکن برا نتیں لگا۔شاید تنمائی سے ہار کئے تھے۔تقدیر کاکیا ہیر پھر تفاكه حشمت زيدي جيسا قابل ناقايل تسخير فتخصيت كاعامل مخص أيك معمولي سي كير فيكركي ذات من ولجيبي كالبنكود عوندر مانفايه ورتهب كالمراجهاب مربهت اجهانسي- "كموم كا كروه والس ان كي سامني أيكي تفي ''یہ کھر کما<u>ں</u> ہے' یہ تو مکان ہے۔''ان کے لیج مِن كرب تفا- كل في حوتك كرد يكها-" آپ نے اسے کھر کیوں نہیں بنایا۔"وہ کتنی بڑی بات كررنى محى - نوكرى كے يملے بى دن اتا ذاتى سوال۔ حشمت زیدی کے جاہ جباال سے کون واقف نهیں تھا۔ وہ نڈر تھی یا تاسمجھ۔ عمر حشمت زیدی کوبرا نہیں لگا۔ یہ خود ان کے لیے بمی حرب کام<sup>یام</sup> تھا۔ انہوں نے اس کو ٹوکا ہمی نہیں۔ مسئرا کر خیب،

🙀 اہنامہ شعاع جنوری 2015 🕯

خاص لوگول سے انہائی مرورت کے تحت ہی ملا کرتے ہے۔ انہیں یا دواشت کاعار ضربی لاحق ہوگیا تھا۔ ہی او دوالیہ ابھول جاتے ہے۔ جس کا جمید ان میں تھا تھا۔ آفاق (جمید) کے بیار پڑنے کی صورت میں نکسا تھا۔ آفاق (جمید) کے جرمنی جانے کے بعد ہی دہ زیادہ بیار پڑے تھے۔ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کی دجہ ہے انہیں بائیں طرف فالج ہوا تھا۔ اور اب دہ چلے پھرنے سے قاصر تھے۔ زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتیا بھی کبھارہ جیل فیارہ کے انہیں کیر نگر کی ضرورت پڑی تھی۔ کمرے کام کاج کے لیے آیک مروریا تے ایک جو تھا م کھر کی مروریات کے لیے آیک اور کے کاموں اور دشمت زیدی کی ضروریات کے لیے آیک اور کار کھا ہوا دھمت زیدی کی ضروریات کے لیے آیک اور کار کھا ہوا دھمت زیدی کی ضروریات کے لیے آیک اور کار کھا ہوا

خواتين ۋائجسٹ ی طرف ہے ہمنوں کے لیے ایک اور ناول فوزيبها سمين قيت -/750روپ مكوالے كاچة: كتيدوعم ان وانجست: 37 - ارود بازاره كرايك- قون قبر: 32735021 دنیا کے مبائے لاتا جاہتے ہیں۔ آپ ہر عورت کو مضبوط و متحکم اور کامیاب و گھتا جاہتے ہیں۔ آپ کو عورت کی عورت کی سے بیں۔ "پ کی کابوش و خروش آخری جملے پر دھیمار "کیا۔

میں کابوش و خروش آخری جملے پر دھیمار "کیا۔
"آپ کی ہر تحکیق کردہ عورت کے دکھ پر ہی سیروں روتی ہوں اور جانے جھے ایسا کیوں لگیا تھا ہمار کہ آپ بھی محریر کے ساتھ ساتھ روئے ہوں گے۔"
کہ آپ بھی محریر کے ساتھ ساتھ روئے ہوں گے۔"
میں دورو نے ہوں۔ انہوں نے سرجھنگ کر موضوع جسے روزوں ہوں۔ انہوں نے سرجھنگ کر موضوع بدلا۔

ورتم باتمل بهت کرتی ہو۔ جب سے آئی ہو چائے تک تو پلائی نہیں جمعے تم نے جب کے تہماراد عواتھا کہ تم میرااوروں سے بہتر خیال رکھ سکتی ہو۔ "کلی نے سربر چپت مار کر خود کواس عظمی کی جیسے سزادی۔ ومیں ایسی آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ آپ نے اس سے اچھی چائے زندگی میں بھی نہیں ہی ہوگی۔ "اس نے حسب عادت بھرد عواکیا تھا اور کچن کی حات بھاگ تی۔

" سرا آب کوئی طخے آیا ہے اون بڈر گاؤ کیے

سے فیک لگائے جیئے تھے۔ اقد میں پانچ سال قبل
شائع ہونے والا ناول تھام رکھا تھا۔ جب بی کلی نے

مرے میں جھاتک کر کما تھا۔
مرح میں جھاتک کر کما تھا۔
مرح میں جھاتک کر کما تھا۔
مرح علوم نہیں۔ میں نہیں جانتی۔ " اس نے
محد علام نہیں۔ میں نہیں جانتی۔ " اس نے
مرد میں ایک آر والا تھا۔ حشمت زیدی نے ایک
مرد میں ایک قد آور تھ میت تھے۔ ایوارڈیافت
فرد لمانویس تھے۔ ان سے ملنے والول کا ایک جم غفیرتھا
فرر لمانویس تھے۔ ان سے ملنے والول کا ایک جم غفیرتھا
مرائی بھاری کے باعث اب نہ دو زیادہ در جیئے سکتے
مرائی بھاری کے باعث اب نہ دو زیادہ در جیئے سکتے
مرائی بھاری کے باعث اب نہ دو زیادہ در جیئے سکتے
مرائی بھاری کے باعث اب نہ دو زیادہ در جیئے سکتے
مرائی بھاری کے باعث اب نہ دو زیادہ در جیئے سکتے
مرائی بھاری کے باعث اب نہ دو زیادہ در جیئے سکتے
مرائی بھاری کے باعث اب نہ دو زیادہ در جیئے سکتے
مرائی بھاری کے باعث اب نہ دو زیادہ در جیئے سکتے
مرائی بھاری کے باعث اب نہ دو زیادہ در جیئے سکتے
مرائی بھاری کے باعث اب نہ دو زیادہ در جیئے سکتے
مرائی بھاری کے باعث اب نہ دو زیادہ در جیئے سکتے
مرائی بھاری کے باعث اب نہ دو زیادہ در جیئے سکتے ہے۔ اس کے دو بہت

د بمینج ندن اندر؟"انهیں سوچ میں تم دیکھ کراس نه يوجعا

اقعلم ہوچھ لیرہ تھا ان ہے۔" جانے وہ تخی کیوں نہیں کرشکے۔

ملم پوچھنے ہے کیا فرق راجا کہ آپ بنائیں اگر آپ کی طبیعت نمیک ہے تو میں اسیں بلالاتی ہوں ا ورنہ میں آپ کی خرابی طبیعت کابتا کران صاحب سے معذرت کرلتی مول۔"اس نے ان کے تھے تھے عذمیل چرک کی طرف دکھ کروضاحت کی۔شایداس نے بھی ان کے غیر مطمئن انداز کونوٹ کر آیا تھا۔

ومراتب كي طبيعت أب نميك نهين راتي- آپ اینے دیرینہ اور خاص دوستوں کو منع نہیں کراتے۔ ای کیے میں نے مفتی صاحب کوالیا کما ہے۔ اس نے آہتی سے کمہ کر سرچھکالیا تھا۔ لیجہ مضبوط اور قطعى تفاكوباس فيجو كياتفا بالكل مميك كياتفا

فعفی تعیم الدین آئے ہیں؟ جبت برے کالم نگار اور ڈرابانویس کی نے ان کے استفسار پر اثبات میں مرکو جنبش دی سمی-

"ووميرك تمين سل برافورست بي اورتم ن انہیں باہر بٹھادیا ہے؟ ''انہیں غصہ کے ساتھ ساتھ ريج بمي مواتعا-

فلی کود کھے ہوا۔وہ توانسیں ناراض کرنے کاسوچ بھی نىسى عتى تىمى- وكەرىئاتو پىرددرى بات-صوری سرایس توبس آپ کی خرابی طبیعت کے

مرس-انہیں لے آؤ۔"انہوں نے تحکم بحرے لبحض آسے ڈیٹا۔ کل ڈرائک روم کی طرف بھاگ۔ السراتي كوبلارب بي- السنة مفتي مياحد كوكها-وه الحقر كردروازكى جانب برصنى لكم تق کہ اس کی آواز نے انہیں رک جانے پر مجبور کردیا

سنیں۔۔ وہ آپ کے دیرینہ دوست سبی مگر اب دہ پہلے کی طرح قب کے ساتھ کمبی کھستیں

نہیں جماعتے۔ آپ ذرا کام کی بات ج<u>ل</u>دی کر لیجئے گا۔" مفتی صاحب بے جارے ہوئق ہو گئے -حرت سے منہ کمل کیا۔'' آج ہمی کم ملک نہیں ہے۔'' " یہ بی رکی ہے تم نے زیدی؟"اندر آتے بی انهول نے سلام دعائے بعد بسلاسوال می داعاتھا۔ ''معاف کرنا مارہ عجیب بے د قوف لڑی ہے۔ حمهیں اتن دریا ہر بٹھائے رکھااور مجھے خبر تک نہ دی-"انمول نے شرمندگی سے وضاحت دی تومفتی صاحب بانة متراث

" مجھے بالکل برانسیں لگایا سے میں تواس کیے بوچھ رہا تھا کیوں کہ کملی بار تم نے کوئی درست فیصلہ کیا ے-"وہ مس سیر تھے-زیری صاحب کو تعجب سا

السطلب يدكسد تم في اس الري كوركه كربهت إجها فيصليه كياب- ورندنج يوجهو تومس خودكو تمهارا لنُكُونا يار كمنا مول محرجب تم سے ملنے كے ليے آيا مول تواني باتول اور قصول من اتنا محو موجا ما مول كهريه بھی بھول جا آموں کہ تم نہ زیادہ بیشے سکتے ہو 'نہ ہی زیادہ بات چیت کرسکتے ہو۔ مجھے بہت اچھالگا کم از کم کوئی تو ہ جو تمہارا اتا خیال رکھ سکے کا اب " زیدی ساحب کو گلی کی تعریف س کے بتا نہیں کیوں اچھانگا۔ انہیں مچھ دہر قبل گلی کی کئی ان کی صحت کے حوالے سے بات یاد آئی تھی۔ بے ساختہ وہ مسکرادیدے تھے۔ اس روزمقتی صاحب بھی جلدی اٹھے مجئے تھے۔

کلی ان کاناشتا لے کر آئی تھی۔ کارن فلیکس کے سِاتھ مرم ودوھ اور اہلا ہوا اندا۔ حشمت زیدی نے ويكواتومنه بن كمياتفا وه إلى بلذريشرك مريض تنهي اعدًا کھانا جھوڑ تھے تھے۔انہوں نے آتے ہی کلی کواپنا ذائش حارث اورد دادي كااستعال سمجماديا تحاب "بِلِيانة الماليل سرية تب تكبيده تحور المعيدا موجائے گا۔ آج میں زیادہ کرم کر بیٹھی۔"وہ ان کی

ابنارشعل جنوري 2015 222

اسے آیک ہاہ سے زائد کا عرصہ گزرا تو زیدی ماحب نے اسے کچھ رقم دیا جائی تھی۔۔دہ بقول اس کے اختبار میں ان کا دیا اشتہار بڑھ کر ان کے پاس نوکری کی درخواست لے کر آئی تھی۔ یہ الگ بات کہ درخواست بس ہی کے بقول تھی ورنہ عملاً "زوہ طے درخواست بی کے بقول تھی ورنہ عملاً "زوہ طے کرکے آئی تھی یہ جاب کرنے کا اور نہ ملی تودہ قائل کرکتی جیساکہ اس نے کیا بھی تھا۔

ر بی بیبانہ سے جو بی ما۔

در مجھے پینے نہیں چاہئیں سر!" وہ پینے دیکھ کریوں

بری گویا کوئی سانپ دیکھ لیا ہو۔ ''جی نے آپ سے کہا
تھا مجھے اس خدمت کے پینے نہیں لینے۔ '' کلی کے
لیج میں دردسمٹ آیا۔ زیدی صاحب الجھ مئے۔

دنگر ۔ تم میری آئی خدمت کرتی ہو اس کا کچھ
معاوضہ تو بنبآ ہے تا؟"ان کے سادہ سے لیجے پر کلی نے
انہیں آیک نظرد کھا۔

وسیں آپ کی خدمت کسی بھی صلے کی تمنا کے بغیر کرتی ہوں سرید بیں آپ کی فین ہوں۔ آپ کی ہر تحریر ہر جملے سے محبت کرنے والید جھے آپ کے قریب رہنے کاموقع ملاہے۔میرے لیے بھی بہت بردی

یہ بات حشمت زیری جیسے عالمگیر شہرت رکھنے
والے مصنف کے لیے نئی نہیں تھی ۔وہ ہر عمر کے
لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے۔ان کی تحریس
قار نمین کے دلول میں روشن میداور محبت کاریابن کر
جلتی تھیں ۔ دھڑتی تھیں ۔ میں وجہ تھی جب اپنی
بیاری کے باعث انہوں نے اخبار میں کیر ٹیکر کی تلاش
کا اشتمار دیا تو شہر بھر سے موصول ہونے والی کالزکی
تعداد سینکٹوں میں تھی۔ان کے یہ بی جائے والے کالزکی
تعداد سینکٹوں میں تھی۔ان کے یہ بی جائے والے ان
کی ذندگی بھر کا حاصل تھے۔ ان کا غرد رمین کا فخرو

انبساط... وفتكرىيغرض تونهيس ہے۔ تم ميران اجنيال ركمتي ناگواری ہے بے نیا زہرایات دے رہی تھی۔ ''انڈا نہیں کھاتا۔'' بمشکل تمام اپنے غصے کو قابو کرتے وہ بول پائے 'ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ وہی انڈا اٹھا کراس کے مریہ دے ماریں۔ ''ارہے۔۔ مگر کیول؟''

''ان!''ان کاجی چاہا 'وہ اپنا سرنوچ ڈالیں کیوں کہ بال توجھٹر چکے تھے۔

و مشاید تآب بھول رہی ہیں آنسداکہ میں بلڈ بریشر کا مریض ہوں اور مجھے ڈاکٹرنے انڈا کھانے سے منع کیا ہے۔ "دہ غصہ صبط کرتے ہوئے ہوئے۔

کمانیوں میں ضدی مہنی اور منہ بھٹ بے نیاز ہیرو سُز کے خود سری دبوقوفی کے قصے تحرر کرنا بہت آسان تھے محقیقت میں برداشت کرتابہت مشکل جبکہ وہ مزے سے انڈا چھیل کے کھار ہی تھی۔

"ارے سمید آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹرزکو
کیا پتا۔ وہ تو بس ابویں ہرچیز ہے روک دیتے ہیں۔
بنائیں اب بھلا بیار بنرہ کیا کھائے۔ تھی چینی نمک توق
روک دیتے ہیں۔ خالی ہوا سے پیٹ بھریا نہیں اور
انڈے کے پیچھے تو یہ ڈاکٹرزویسے ہی پڑے رہے ہیں۔
بھی میں تو روز انڈا کھاتی ہوں۔ چاہے سنڈے ہویا
منڈے روز کھاؤانڈے۔۔"

وہ بے حد مزے سے انڈا کھاتے ہوئے بول رہی ہیں۔ حضمت زیدی نے خاموشی سے اس کے بے فکر انداز کو دیکھا۔ زمانے کی شختیوں سے بے نیاز اس کا چمو ہر مسم کے نظر سے پاک تھا۔ انہیں بے ساختہ اس پر رشک آیا جمروہ یہ بھول مجھے تھے کہ ضروری نہیں کہ جن کے چرے صاف اور تفکرات سے پاک نظر آئمیں انہیں کوئی دکھ نہیں ہو تا۔ بعض لوگ و کھول کو ہنسی کی تہیہ میں بھی چھیا ہے رکھتے ہیں۔

و و گراس کا مطلب میہ نہیں کہ آپ و اکٹرز کے مشورے سے کو آبی بر تغییں۔ میں جانتی ہوں انڈا آپ کے سال مشورے سے لیے بنایا کے لیے بنایا تھا۔ " حشمت زیدی نے اس کی اس حرکت پر اسے محدد کے مطاب

اباله شعاع جنوري 2015 73

کی اس عدالت ہے ڈر لگتا تھا جو مدونت ہے وقت جكدب جبكه لكائي كمزي موجاتي تمني "ایسائیے ہوسکتاہے سریہ آپ کی کمانیوں میں تو کرے میں معشقہ میں ایس ہر مرد کو بچوں سے عشق ہو تاہے۔" "مجھے میرے تخلیق کردہ کرداروں کے حوالے سے نه ديكمو- ميں ابن تخليق كرده كمانيوں ميں كہيں تظر نہیں آیا۔ ''انہوں نے ایسے ٹوک دیا تھا۔ "نبيس سر\_ايك تخليق كاراتي هر تخليق من سانس ليتا تظرآ بايي-" اس نے بڑی روانی اور جوش سے ان کی تردید کی۔ زیدی صاحب چ<sup>ر مخ</sup>ھے۔ یا نہیں یہ لڑکی کیوں اتنا جناتی سے کہ وہ انہیں ان ورتم كتا جائى موميرے بارے ميں؟" وه أيك دم غصے میں آئے تھے کلی نے انہیں ایک تظرد یکھا پھر مضبوط تهجيس بولي-''آپ بچول کو فرشتول سے منسوب کرتے ہیں۔ انسیں پھول کہتے ہیں۔ ان کے منہ بسور نے پر آپ د کھی ہوتے ہیں'ان کی شرار توں پر آپ مخطوط ہوتے بن ومطلب آب كونج التص لكتي بن ... مضبوط لہجے میں سمجھاتے محویا وہ آسیں اس حقیقت کومان لینے پر آمادہ کررہی تھی۔ کیسی یا کل اڑکی ی جوانہیں اِن ہی کی رائے اِپنے بارے میں بدلنے كيات كرتى تفي وه غلط تهيس تقي-تم نے ابھی دنیا نہیں دیمھی لڑی۔ کتابوں کی ونیا سے نکل اؤ۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ ایک تخلیق کار کی تخلیق کردہ دنیا جاہے جنٹی بھی حسین و تکمل سبی ، محر ضروری نہیں کہ اس کی این زندگی بھی اس قدر حسین و مکمل ہو۔اتنی ہی آسودہ اور خوش حال اور اس كى فخصيت آكر كال ديكما محسوس مولوبيه بهي منروري نہیں کہ حقیقت میں بھی وہ تخلیق کار ایبا ہی ہو۔ سوچيں خوب صورت اور تمل ہوسکتی ہیں جمرانسان انمول نے دور آسان پر آڑتے پر ندول کو دیکھتے کسی

ہو۔ کیا میں اتنا خود غرض ہوں کہ تمہمارا خیال نہ رکھوں۔ '' انہوں نے اسے عادت کے برخلاف وضاحت کی۔ کھلتی ہوئی کلی اور کھل گئی۔ مشکراہٹ نے اس کے چرے پر ستاروں جیسی جھلملاہث مجھیردی تھی۔

'' بجھے اس کے عوض جو جا ہیے 'وہ میں آپ سے خودہانگ لول گ۔''

ووگرمیرے پاس ایساکیا ہے جیسے کے علاوہ۔ بیس تو خالی ہاتھ ہوں۔ میرے دامن میں سوائے پچھتاو دی کے اور ہے تی کیا۔۔ میں تواکیہ ہارا ہوا مخص ہوں۔" دمجھ آپ جھے وے سکتے ہیں۔ وہ مجھے اس دنیا میں اور کوئی نہیں وے سکتا مر۔۔ کسی کے پاس ہے بھی نہیں۔"اس نے مسکر اکر کہا۔

یں۔ ہو۔ "مغلا"کیا؟" نہیں اس پہلی پر سجنس ہوا۔ "نبتادول گی۔ ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے۔" وہ پُرِامرار مسکر ابث سجائے ان کے سجنس کو ہوا دے رہی تھی۔

'' ان کے لیج میں ہے چینی در آئی سوہ عمرے اس جھے میں نہیں رہے تھے کہ انتظار کی گھڑیاں کن سکتے۔

الحال آپ کے پاس وقت نہیں کے اس وقت نہیں ہے۔ میں نے فزیو تھراپ کو فون کردیا ہے وہ بس آ باہی ہوگا۔ آپ ملدی سے تاشتاکرلیں۔ " ماہی ہوگا۔ آپ ملدی سے تاشتاکرلیں۔ " ماہ حسب عادت ہرایات ویق جمپاک سے نکل میں مقاد

"آپ کویچ ایھے تگتے ہیں سمیہ" پارک میں کھیلتے بچوں کو دیکھتے اس نے بردے استیاق سے پوچھا تقا۔

"نیک لفظی جواب میں انہوں نے گویا بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ کلی کامنہ جرت سے کھل گیا'وہ وہیل چیئر کوروک کر گھوم کے ان کے سامنے آئی۔زیدی صاحب جمنجمال گئے۔ انہیں اس

المارشعاع جنوري 2015 74

دد مجھے تمہارے پیپوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں تنائی ہے جنگ لڑتے لڑتے اب تھک کمیا ہوں یار۔!"

رہے بب سب میں ہوں ہیں۔ کلی دروازے بر ہی ٹھٹک کے رک می ۔ اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔

جبور بی سپائی سمال مس سے جیر میں استعاب ووسری جانب آفاق بہت تڑپ کے ساتھ کمہ رہا تھا۔ حشمت زیدی کے نڈھال دل کو اس کا جواب سن کے ڈھارس ملی کہ وہ بھی ان کے لیے اداس تھا' دنیا میں کوئی توان کااینا تھانا۔

ورقم ابناکام تسلی سے کرو۔ میں توبس ویسے ہی تنہائی سے گھرا تا ہوں تو شکوہ کر بیٹھتا ہوں تم سے۔ میرے کیے تمہاری ترقی و کامیابی اہم ہے۔ تمہارے لیے بھی

یمی ہوئی جاہیے۔" "پھر بھی چیا جان۔! بجھے آپ کی بہت فکر رہتی ہے۔ جانے وہ لڑکی آپ کا سجع طرح سے دھیان رکھ بھی رہی ہے یا نہیں۔"وہ ان کے سلیے پریشان تھا۔

می ازی ہے یہ ہیں۔ وہ ان سے سیے پرسان ہا۔ دارتی ہے۔ بہت ڈانٹی ہے بچھے۔ "کلی کے ذکرنے ان دارتی ہے۔ بہت ڈانٹی ہے بچھے۔ "کلی کے ذکرنے ان کے ہونٹوں پر مسکرا بہت جمکادی تھی۔ آفاق انہیں ہنتا مسکرا یاد بچھ کرپر سکون ہو گیا۔

" " بهت سخی کرتی ہے وہ مجھ پر اور ایبا لگتاہے جیسے میں کوئی معصوم بچہ ہوں اس کے سامنے گر اپنوں کی کی وہ بچی پوری نہیں کر سکتی نہ ہی میں وہ رشتے اس کی ذات میں تلاش کرنے کی کوشش کر آبوں۔ " " یہ تنمائی آب نے اپنے لیے خود منتخب کی ہے چیا جان ۔۔۔ آگر اس وقت یہ فیصلہ نہ کرتے تو آج کس قدر آسووہ حال ہوتے " آفاق نے یہ سب سوچا منروز مگر اپنے بیار چیا ہے کما نہیں۔ ان کا ناتواں ول اب اس غیر مرئی نقطے پر نگاہ جمائی۔ کلی ان کے چیرے سے نظر نہیں ہٹاسکی۔ ان کے چیرے کے باثرات میں واضح و کھتے درد نے کلی کی نگاہوں کو جیسے بائدھ سا دیا تھا۔ ماضی کا خوف تاک عفریت پھرانہیں ڈس رہاتھا۔وہ بہت تکلیف میں تھے۔

و تو چر لکھاری ایسی ونیا تخلیق ہی کیوں کرتے ہیں مر ... کہ بندہ ایسی دنیا میں رہنے کے خواب دیکھنے گئے، یہ تو دھوکا وینے والی بات ہوئی نا' راہ سے بھٹکانے

ں۔ اس کی بات ہر وہ دھیرے سے مسکرائے تھے ۔ انہیں کسی کی یاد آئی۔

بین میں میں اس اس اس کے میرے ارد کر دہمی اسی ونیا۔ جمال میرے پاس صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوئی خوشیاں ہی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ "اس لیجے اس کی چرے پر اتنا کرب تھا کہ وہ انکار نہیں کرسکے ۔وہ جانتے تھے اس کی زندگی محرومیوں میں گزری ہے۔

ر ال عمی وعدہ کر ناہوں کہ تمہارے لیے ایسی دنیا ہناؤں گا محراس سے سلے میں تمہیں ایک اور کہانی سناؤں گا جسے میں نے تبھی کسی سے شیئر نہیں کیا مگر اس کی تلخی میری پوری زندگی ر محیط ہے۔" اس کی تلخی میری پوری زندگی کی کمانی سناؤں گا۔۔" کلی دنمیں تمہیں آئی زندگی کی کمانی سناؤں گا۔۔" کلی نے ایک دم تحیر سے انہیں دیکھا جنہوں نے نجانے کیوں تحرایک دم بی یہ فیصلہ کیا تھا۔



# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ے زیادہ خواتین کی تعداد شامل ہوتی تھی۔ فخرو انبساط سے ان کا سربلند ہوجا یک

ان کی تصویر شائع ہونے کے بعد ان کی برستاروں کے خطوط میں شادی کے بیغابات آنے لئے بتھے۔ یہ ایک دلچیپ صورت حال تھی ان کے لیے۔ ایک بار تو دواڑکیاں ان کے گھر تک بھی پہنچ گئی تھیں۔ بٹی ایک کی سفارش تو اخبار کے ایڈیٹر کو بھی کرنی بڑی تھی مگروہ ان کے گیر بربتانے کاوفت تھا۔ بحثیبت تخلیق کاروہ اپنا آپ منوا چھے تھے مگر ابھی ان کانی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا 'چرانہیں شادی اس سے کرنی تھی جس ارادہ نہیں تھا 'چرانہیں شادی اس سے کرنی تھی جس کے بھی جس کووہ بہلی نظر میں پہند کرتے۔ وہ مجت کی دنیا کے بسی موابیا کیسے ہو سکرا تھا کہ وہ شادی جیساانہ میں نیملہ کسی کے کہنے پر جو سکرا تھا کہ وہ شادی جیساانہ میں نیملہ کسی کے کہنے پر ہو سکرا تھا کہ وہ شادی جیساانہ میں نیملہ کسی کے کہنے پر ہو سکرا تھا کہ وہ شادی جیساانہ میں نیملہ کسی کے کہنے پر کرتے 'لیکن انہیں شادی اس سے کرنی تھی جے وہ پہند کرتے 'لیکن انہیں اپنا فیصلہ برلنا پڑاتھا۔۔۔

مل روڈ پر کیشولک چرچ کے سامنے ایک چھابڑا

کڑوی حقیقت کا سامنا کرنے کا اہل نہیں رہاتھا۔ ''کھرتواس بچی کوشا ہاشی دینا پڑے گی چیا جان ۔۔ جو آپ کا اتنا خیال رکھتی ہے اور بدلے میں پچھے لیتی بھی نہیں ہے۔''

''ہاں بہت بے غرض اور مخلص از کی ہے۔ ساراون میرے ناولز کی ہیرو کنز کے ڈاند لاگر بولتی رہتی ہے۔''

' ولیعنی وہ لڑکی آب کی فین ہے۔" آفاق ہنتے ہوئے جیسے نتیج پر پہنچاتھا۔

"ہال ... وہ اس دنیا میں میری سب سے بردی فین ہونے کا دعوا کرتی ہے۔"وہ کلی کی کئی گئی اس بات سے دوبارہ محظوظ ہوتے مسکرائے۔

''کیا یہ بھی آپ کو اپنے خون سے خط کلھتی رہی ہے۔'' آفاق نے انہیں ماضی کی خوش کوار یادوں کا حوالہ دیتے چھیڑا۔

و میں کریدان سب سے زیادہ میری قدر کرتی ۔ "

' حشمت زیدی کے اسم میں یقین تھا۔ اہر کھڑی کلی نے بے سافنہ اطمینان محسوس کیا تھا۔ کویا وہ ان کا اعتاد جیتنے میں کامیاب ہو چکی تھی اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اس کے لیے۔ بات نہیں تھی اس کے لیے۔

# # #

وہ دور نہ کمپیوٹر کا تھانہ ہی انٹر نیٹ کا۔۔ لوگول میں کتب بینی کا فوق بام عروج تک پہنچا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام مطالع کی اہمیت سے واقف اور اس کا قدر دان تھا۔ وہ ایک متبول ترین ماہناہے میں ناول لکھا کرتے تھے۔ ان کے رومان پرور سنسنی خیز ناول قار کمین کو دلول میں وہ دلول میں جذبات کا الاؤ دیما دیا کرتے تھے۔ دنوں میں وہ ایسے مضہور ہوئے جننی شہرت کسی کو مالوں کی ریاضت سے ملاکرتی ہے۔ محبت کیار اور وفاکی جو دنیا انہوں نے قار کمین کے زہنوں میں بنائی تھی کاس کا آثر بہت کمرا اور در والی خطوط ملتے ہم ماہ انہیں اپنے تاثر بہت کمرا اور در والی خطوط ملتے ہم ماہ انہیں اپنے چاہئے والوں کے سینگروں خطوط ملتے ہم ماہ انہیں اپنے چاہئے والوں کے سینگروں خطوط ملتے ہم ماہ انہیں اپنے چاہئے والوں کے سینگروں خطوط ملتے ہم میں مردوں

المدشعاع جنوري 2015 777 🕵

اعزانسادی و ایک اسلامی ایک اسلامی استان استان کے اسکریک بلانے میں صرف کردیا کرتے۔ جس روزان کے استان میں اعزانسان کے احتاب کے میں اعزانسان کے احتاب کے فرائش پروگرام شروع ہوجاتے۔ کسی کو قدہ پہناہوتا ، کسی کوچائے کے ساتھ فروٹ کیک طلب ہوتی اور سنگریٹ تو بھرسب ہی کومرغوب تھی۔ وہ دل اور ہاتھ سنگریٹ تو بھرسب ہی کومرغوب تھی۔ وہ دل اور ہاتھ میں سنگریٹ تو بھرسب ہی کومرغوب تھی۔ وہ دل اور ہاتھ میں اور ان کی گردن تن جاتی۔ ایساتو بھی جسی خبیں ہوا کہ کسی دوست کی جیب خال ہے تو وہ فرائل کی جیب خال ہے تو وہ فرائل کر میز ہر رکھ دیتے تھے بحس کی جیب خالی سنگریٹوں سے محروم رہے۔ جن کے پاس پیمیے ہوئے سنگریٹوں سے محروم رہے۔ جن کے پاس پیمیے ہوئے میں خوال کر میز ہر رکھ دیتے تھے بحس کی جیب خالی موائل کر میز ہر رکھ دیتے تھے بحس کی جیب خالی موائل کر میز ہر رکھ دیتے تھے بحس کی جیب خالی موائل کی موائد ہوئی ان کے مائے ہوئی اور پاروں کے پار حشمت نور کی صاحب تو بھر تھے ہیں۔!

قیام پاکستان کے بعد حافظ رحیم بخش جالند هرسے جمرت کرکے لاہور آئے تو اخمیں پاک ٹی ہاؤس میں قیام کاموقع ملا۔ حافظ رحیم بخش کے دونوں بیٹوں علیم الدین اور سراج الدین نے بعد میں پاک ٹی ہاؤس کی گدی سنبھالی تھی۔

پاک فی ہاؤی کا ماحول بہت دکھی تھا۔ ٹاکلوں والا چہار فرش جو کہ کڑی محنت و گرانی کے باعث ہمہ وقت چہکا دمکا رہتا تھا۔ وسیع و عریض بال میں پھری وقت چہکا دمکا رہتا تھا۔ وسیع و عریض بال میں پھری چوکورسفید میزی نی تھیں۔ دیواروں پر گئی قائد اعظم کی تصاویر۔ ایک طرف کیلری کوئیر تھیاں جیں۔ بازار کے رخ پر شیعتے وار لمبی کھڑکیاں نصب تھیں۔ بازار کے رخ پر شیعتے وار لمبی کھڑکیاں نصب تھیں۔ بازار کے رخ پر شیعتے وار لمبی کھڑکیاں نصب تھیں۔ بازار کے رخ پر شیعتے وار لمبی کھڑکیاں نصب تھیں۔ بازار کے رخ پر شیعتے وار لمبی کو اور فروٹ کیک کی خوشبواندرواض ہونے والوں کو بھی نے گئی۔ حشمت زیری سگریٹ کو انگلیوں میں دبائے سمریٹ کو انگلیوں میں دبائے سمریٹ والا ہاتھ منہ کے ذرا قریب رکھے ٹی ہاؤی میں

ریٹورٹ بنا ہوا تھا۔ تخلیق کار اور شاع حفرات

یمال بیفا کرتے تھے۔ سگریٹ کے کمرے لیے کش

اس کے فروغ کے لیے لمبی کمجی محفلیں جماکر بحث و

مباخ کیا کرتے تھے۔ اس کے سامنے تھوڈی دور

باک ٹی ہاؤس تھا بحس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ

یاک ٹی ہاؤس تھا بحس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ

مرف غریب طبقے کے مصنف اور شاع حضرات کے

مال پر امیر طبقے کے شاعوں اور ادیوں کا آنا جانا رہتا

تھا۔ یہ تینوں عمار تین طبقائی فرق کے ساتھ ایک

دوسرے کے سامنے کچھ فاصلے پر ایستادہ تھیں۔ اوب

دوسرے کے سامنے کچھ فاصلے پر ایستادہ تھیں۔ اوب

کی طرف رق کرے کے بجود کر ماتھا۔

کی طرف رق کر بے یہ بجود کر ماتھا۔

کی طرف رق کر بے یہ بجود کر ماتھا۔

الحمرا آرٹ کونسل میں ہونے والے مشاعروں میں وہ ول کھول کر داد دیا کرتے۔ انہیں مشاعرے میں بھی وہ ول کھول کر داد دیا کرتے۔ انہیں مشاعرے میں بھی وہ اپنا کالم محمد نہ کچھ بڑھ کے سنانے کو کہا جاتا ہے کہی مصور ناول بڑھ کے سنانے 'بھی کوئی افسانہ یا بھی کسی مصور ناول کافرائٹی افتہاں۔۔

پاک آل ہاؤی ہال روڈ پر واقع تھا ہو کہ اٹار کلی ہاؤار اور خلا گنبد کے قریب ہے۔ الاہور کے ہم جستہ چائے خانوں میں سب سے مضہور جائے خانہ پاک آلی ہاؤی فائہ ہوا گیا۔ آلی ہاؤی فائہ ہوا گیا۔ آلی ہاؤی اور شاعوں کا وہ سمرا گھر تھا۔ ان وٹوں الاہور میں ود بردی اوئی سطقہ ارباب فوق اور المجمن ترقی پہند مصنفین ہوتی تھیں۔ حشمت زیدی المجمن ترقی پہند مصنفین ہوتی تھیں۔ حشمت زیدی المجمن ترقی پہند مصنفین کے سرکروہ افراد میں شار المجمن ترقی پہند مصنفین ہوتی تھیں۔ حشمت زیدی شار المجمن ترقی پہند مصنفین کے سرکروہ افراد میں شار المجمن ترقی پہند مصنفین کے سرکروہ افراد میں شار المجمن ترقی پہند معاش نہیں تھا۔ کی اوٹی سے سوائے چند ایک کے 'باتی کسی کا بھی شار ویکی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا۔ کسی اوٹی بر پے میں کوئی غرب 'نظم یا کوئی افسانہ لکھ دیا تو پندرہ نہیں ہیں کوئی عرب پر میں تا۔ روپ مل جاتے تھے 'لیکن بھی بھی کسی کے لب پر میں تا۔ روپ مل جاتے تھے 'لیکن بھی بھی کسی کے لب پر میں تا۔ روپ مل جاتے تھے 'لیکن بھی بھی کسی کے لب پر میں تا۔ روپ مل جاتے تھے 'لیکن بھی بھی کسی کے لب پر میں تا۔ روپ مل جاتے تھے 'لیکن بھی بھی کسی کے لب پر میں تھا۔ میں کا کھی تا کہ معاش کا شکوہ نہیں تا۔ روپ مل جاتے تھے 'لیکن بھی بھی کسی کے لب پر میا تھا۔ میں تا۔ میں تھا۔ میں کا کھی کسی کے لب پر میں تھا۔ میں کا کھی تھا۔ میں کا کھی کسی تھا۔ میں کا کھی تھا۔ میں کا کھی کی کسی کے لب پر میا تھا۔ میں کھی کسی کی کسی کے لب پر میں تھا۔ میں تا کی کھی کسی کے لب پر کھی کسی کسی تھا۔ میں تھا۔ میں تا کہ کھی کسی کسی تھا۔ میں تا کہ کھی کسی کسی تا کہ کی کسی کسی تھا۔ میں تا کہ کی کسی کسی تھا۔ میں تا کہ کی کسی کسی تا کہ کا کھی کسی تا کہ کسی تا کہ کسی تا کہ کا کھی کسی تا کہ کی کسی تا کہ کا کھی کسی تا کہ کی کسی تا کہ کی کسی تا کہ کی کسی تا کہ کی کسی تا کہ کسی تا کہ کسی تا کہ کی کسی تا کہ کی کسی تا کہ کی کسی تا کہ کسی تا کہ کسی تا کہ کسی تا کی کسی تا کہ کسی تا ک

زیدی صاحب خاموش ہوجایا کرتے۔ بھی بھی مسکرا بھی دیا کرتے۔

وانلن پر انگریزی گیت کی پرسوز دهن پر اسنے اپنے قدموں کو بیشہ کی طرح مجمد ہو یا محسوس کیا۔ وہ اکثرو بیشتراس جگہ آگر تھیں جایا کرتی تھی۔ وانلن کی پر سوز دهن اور پھرالی با کمل شاعری ۔۔۔ وہ مجمعی شیس فیصلہ کرپائی کہ اسے روکنے اور تھیرنے پر کیا چیز مجبور کرتی ہے۔

وہ چند قدموں کا درمیانی فاصلہ عبور کرتے اس تک پہنچ آئی جو ہجوم میں گھرا ہوا تھا تمر آنکھیں موندے سب کی موجودگی ہے ہے نیاز وہ والمان کے بکھرتے سروں میں اپنی دنیا میں تھا۔ وہ ان کے کالج کا سب ہے حسین اور ہونمار اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔وہ کئی برکر فیلی کابچہ بھی معلوم نہیں ہو آتھانہ ہی اس کی سوچ اور افعال اسے انقلابی ذہنیت رکھنے والا جوشلا نوجوان طاہر کرتے تھے 'تمراس کے واندن کے بھھرتے سماس کے اندر کے اضطراب کو عمال کردیا کرتے تھے۔

وہ کیمیس میں نیا آیا تھا گراس سے سینٹر تھا۔ وہ سفید یونیغارم میں کا دھے پر بیک ڈالے بادل کی اونچی سفید یونی تھی۔ روز ہی کوئی تھی۔ روز ہی گھڑی ہوتی تھی۔ روز ہی گھڑی ہوتی تھی۔ اس کاول چاہتادہ یو نمی ساری ذید کی سماری ذید کی ساری دید کی ساری ذید کی ساری ذید کی ساری ذید کی ساری دید کی دید کی ساری دید کی دید کی دید کی ساری دید کی ساری دید کی دید

وانلن بجا بارہ اوروہ سنتی رہے۔ جس دن اس نے پہلی بار اس نظم کو سنا تھا اس دن سے وہ اس نظم میں قید ہوکے رہ گئی تھی۔ اس نے کھر آکے ابامیاں کی اسٹڈی سے تمام مغربی شاعروں کے شاعری کے مجموعے کھنگل ڈالے تھے۔ شاعری کے مجموعے کھنگل ڈالے تھے۔ اس نے اس نظم کوجو گانے کی صورت گائی گئی تھی،

اس دوزہ موعد کے کوئی سومر تبدیر معاقعات اور اب دہ دو هم اور سازے بیچان جایا کرتی کہ آج دہ گانے کا کون سااور کتنا حصہ بچار ہا ہے۔ بلاشبہ دہ اس کے ان جائے والول میں سے تھی 'جو روزانہ مرف

واعل ہوتے تھے۔ یہ ان کارد زانہ کامعمول تھا۔ کیوں كه منع كيونت جوم ذراكم مو اتفامي كيه كم دوده والى تيزى كى جايئ كاكب التحد مس تعام كروه اينا تخليق كلم كرنے ميں من موجليا كرتے وقعے وقعے ہے اسم عائے کی طلب ہوا کرتی - وہ کاندوں کے لمندے سے سرانماتے اور ذراکی ذراعلیم الدین کی جانب نگاء بلند كرت و توجيدان كى نگاه كے محتقر موا كرح مخوراس مثغزان كملي تيزقو ووالاكم تیار کرے لے آتے جب سے ان کی تصویر شائع موكى تمى-الوارك روز اول تكارى كے حوالے ب جو محفل وہ سجلیا کرتے ہم میں اضافیہ ہو کمیا۔ آثو كراف لينه والى الزكيول كاجمعه فاانسي اس روز محمرے رکھنک کے اس فی بوس کے کاؤنٹر پر رکھا ایس فی ڈی فون جو بھی مجھار بجنا تھا کب کشرت سے بجنا مگر زیری صاحب اس سب سے بے نیاز اسے کام میں كمن رہتے ۔ يمال ملك كے عليم الدين كو كلا کھنکھارے کمایڑا۔

موصفور آپ کے لیے فیان ہانبالے ہے؟" دیکمہ دو کہ میں نمیں ہوں۔ "دہ مسودے سے ذرا کی ذرا نظرا نماکر کمہ دیتے۔ علیم الدین کاچہو شرارت کی سرخی ہے دیکنے لگیا۔

و کہ کہ بھی ہیں حضوں کرجو محترمہ بھندیں کہ آپ او حری تشدیل کے اس حضوں کی درکھے سرکوشیانہ انداز میں بے جاری سے جواب واکر تے تو انہیں اٹھ کے خلی فون سیٹ کے قریب آنائی پڑا۔
انہیں اٹھ کے خلی فون سیٹ کے قریب آنائی پڑا۔
انہاز میں جانب ختھر محترمہ کی بے دبیا پرجوش آواز و انداز میں کی جانے والی مرح سرائی سننے کے بعد وہ اکثر علیم الدین کو تنبیعہ کرنانہ بھوکتے۔

موركولت باز آجائي محرم..!" و فكفة ب اندازش كتي انس جيم منب كرتى كوشش كرح جوابا و كان كرليت

مهماری الی کیا عبل حضومید آپ کے جانے والے جمیں جواباس وائٹ می الی بلاتے ہیں کہ آپ کو بلانای پر آہے۔"

المارشعل جورى 2015 79

اس کا واندن سننے کے لیے اپنا ہوائٹ مس کر دیا کرتے متھ ہر گزر ہا دن اس کے ارد کر دیکھیرا کیے جوم میں اضافہ کر ہا گیا ہمکرہ شاید اس سے بے نیاز تھا تب ہی تو دھن عمل ہوتے ہی اپنا بیک کاندھے پر ڈالٹا' واندان کو ایک بیک میں بند کر آباد ربینیر کسی کانوٹس لیے آگے بردھ جاتا۔اس کے ارد کر دخاموشی اور ویر انی ڈیرہ ڈال لیتی۔وہ واپس ملیٹ جاتی۔

# # # #

بازار کے رخ پر کی شینے کی لمی کھڑکیاں کھلی ہوئی تقیس - گرمیوں کی آیک سرمگی شام تھی - وہ اپنا کاغذ قلم تفاہے کھڑکی کے قریب رکھے صوفے پر آئے بیٹھ سے تھا تھا۔ کھنے بالوں کو پیچھے کی طرف کر کے بنانے سے کشادہ پنیٹانی واضح ہور ہی تھی۔ سرخی ماکل گندمی رنگت پہ لیبینہ ہمیرے کی کنیوں کی مان ٹر چمکنا و کھائی دے رہا تھا۔ بلاشبہ وہ آیک وجیمہ شخصیت کے حامل

الدین الدین الدین کی محصور! "علیم الدین پی سے حضور! "علیم الدین میں جلتے پھرتے لوگوں کی طرف متوجہ ہے۔

"المیں محرم! پہلے ہی اندر الاؤ دیک رہا ہے،

مزید تبائی کاسامان کیوں کر کیا جائے۔ "علیم الدین نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آئیس الال فردوں سے دہاں کی طرف دیکھا۔ ان کی آئیس الال فردوں سے دہارہ کی طرح پوچھیا ہے نہ ہی وہ خودہ اللہ کو چپ رہ گئے۔ ہیشہ کی طرح پوچھیا ہے نہ ہی وہ خودہ اس کے نے کو دیکھا تھا۔ وہ پچہ چلتے چلتے کر گیا تھا۔ اس کے نے کو دیکھا تھا۔ وہ پچہ چلتے چلتے کر گیا تھا۔ اس کے نے کو دیکھا تھا۔ وہ پچہ چلتے چلتے کر گیا تھا۔ اس کے نے کو دیکھا تھا۔ وہ پچہ چلتے چلتے کر گیا تھا۔ اس کے نے کو دیکھا تھا۔ وہ پچہ چلتے چلتے کر گیا تھا۔ اس کے کا کی اس نے اس کے کا کہاں نے اسے چوم رہی تھی۔ آگر بھیڑ میں اس نے کا کا کھر جا آبات ہے جوم رہی تھی۔ آگر بھیڑ میں اس نے کا کھر جا آبات ہوا تھا۔ بچہ ماں کی آغوش میں سہم کر چرے سے ہو یہ اتھا۔ بچہ ماں کی آغوش میں سہم کر دیکا ہوا تھا۔

انسیں اس مال کی آغوش میں دیکے ہوئے بچے میں ا پنا آپ نظر آیا۔ کائی سیاہ گھنگھور را نیس ان کے زہن کے پردے پر روش ہو گئیں 'جو دہ برسات کے موسم میں اُلیلے ڈریے سمے گزارا کرتے تھے اور ایں دفت تك ان كى والده كام سے واپس نميں لوٹاكرتی تھيں۔ وہ جب دوماہ کے تھے 'ان کے والد کی حادثاتی موت ہوگئی تھی وہ مزدور مصلے بلڈ تگز میں ساتھی راج میرکے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ایک روز تیسری منزل تک گارے اور انٹیں پہنچاتے دفت سیڑھیوں سے ان کا باؤں مسل کیا تھا۔ تیسری منزل سے کرے تھے۔ تحاشا خون بننے اور بروتیت طبی آرادند ملنے کی وجہ سے ان کی فوری موت واقع ہو گئی تھی۔ بیٹ کی اگ بجمانے کے لیے ان کی دالدہ کو گھرے باہر تکانا برا تھا۔ أيك بھائى تھاجوان سے جار سال برا تھا۔انہيں جي پن میں وہ توجہ و محبت شیں مل سکی 'جواکی بچے کو ال سے چاہیے ہوتی ہے۔ باپ تقدیر نے چھین کیا اور ما*ل کو* طالم دنیا کی سفاک نے۔ وہ سارا دن اسنے بردے بھائی خالق کے پاس رہا کرتے۔ان حالات نے ان کے مزاج میں عجیب سی سخی بھروی تھی۔ وہ بہت جلدی برہم ہوجاتے۔ ضرورت سے زیادہ حیاس تھے۔ایک اور چیز بھی ان کے اندر پیدا ہوئی تھی بجو دیکھنے والوں کو محسوس نہیں ہوتی تھی مگراس چیزنے انہیں تاہی کے وبان برلا كفراكيا تقاـ

# # # #

خالق زیدی نے اس مرتبہ رمضان کے سارے
روزے رکھے تھے۔ وہ فطریا "بہت نیک اور صابر بچہ
تھا۔ بہت چھوٹی سی عمر میں اس نے ماں کی مجبوریاں
مجھتے ہوئے ان کا ہاتھ بڑانا شروع کردیا تھا۔ اس کے
مال کو بھی اس کا بہت خیال رہتا تھا اور پھراس قدر کر می
اور نگ وستی میں اس نے اکثر ہی خالی بیٹ روزے کی
نیت باندھ کے بھی سار اون روزہ نبھایا تھا۔ خالدہ بیٹم کو
ایٹ بیٹے پر بہت فخر ہوتا۔ بیلی ابھی ان کے علاقے میں
اسی آئی تھی اور کر می کے روزے نہایت مبر آزما تھے۔

وہ اکٹری شام کواس کے لیے کچھ نہ کچھ ٹھنڈا لیے آیا کرتی تھیں۔ وہ سیلز ممران کے طویر کام کرتی تھیں۔ روزانہ پیدل ۔۔۔۔ کمر کھر جاکے سرف اور دوسری کھریلواشیا بیجنے کے بعدوہ بس اتنامی کرسکتیں کہ مغرب سے پہلے گفر نوشتے وقت پاؤ دودھ یا کوئی سستاسا کھل خرید لائنس اس دن جب انہوں نے خالق کو وودھ کا گلاس تھایا تو پہلے ہی دن ان کے چھوٹے بیٹے نے سوال کردیا تھا۔

و مجھے دورھ کیول نہیں دیا۔ کیا میں تمہاری اولاد سيس مول؟"كرخت وعصيل كبيح من جيخالوايناس سوال سے ماں کو ساکت کر تمیا تھا۔وہ ان سے کس انداز من بات كرربا تفا-

ونھریا صرف خالق تنہارا سگا بیٹا ہے؟" وہ چھوٹی سی عمر میں بہت بڑے سوال پوچھ رہاتھااور وہ خود بہت سادہ لوح خاتون تقيس ونهيس أندأزه نهيس تقا-ان كابيثاكس قدر حساس اور ذہین ہے۔

"تم بھے ہے زیادہ خالق سے پیار کرتی ہو۔ میں تہمارا کچھ شیں لگتا۔"اتنا کمہ کے وہ زور زور سے رونے لگا تھا۔ سامیہ لوح ماس حیریت میں گھری رہیں ا جواب نهیں دے یا عیں۔ان کولو فکر غم معاش نے اتنا چین کینے ہی نہ دیا تھا کہ وہ جان یا تیس کہ ان کابیٹا ان سے مس قدر متفر ہوچکا ہے۔

"حاشو... مت روحاشو..." خالق فورا" اٹھ کے اس کے سامنے آکھڑا ہوا۔

تم بيه ودوه بي لوّ حاشو... مِن نهين بي ريا- "بس نے بیتل کا گلاس اس کے ہاتھ میں شماریا تھا مراس ن دودھ کے گلاس کوہاتھ بھی منیں لگایا۔

«میں تمہارا حصہ نہیں لوں گابھیا۔۔ آگرامال کومجھ ہے بارہو باتوں میرے کیے الگ لے کر آتی۔"اس اثنامن مغرب كاذائيس مون كلى تقيس فالق بم الله روه کے نمک کی چنکی اور پانی کے ساتھ روزہ انظار كرليا -اس نے دورھ اپنے بھائى كے ليے ركھ ديا تھا مگراس نے بھی دورھ نہیں پیا۔ "حاشه ميري جان!" خالده بيم بهت دير ساكت

رہے کے بعد اس کے پاس آئی تھیں۔ انہوں نے محبت ہے اس کے بال سہلانے کی کوشش کی تھی مگر اس نے ان کے ہاتھ جھنگ و رہے اس کی ناراضی کا اظہار تھا اور خالدہ بیکم جانتی تھیں ۔وہ اگر ایک بار ناراض ہوجا آلو ہڑی مشکل سے مانیا تھا۔وہ بہت ضدی

و حاشو بینا۔" انہوں نے بھریکارا تھا۔اس نے وبارمال كالماته بملك وياتها-

ومیں خمہارا بیٹا نہیں ہوں۔۔ خالق تہمارا بیٹا ہے۔"وہ اس بھائی سے تقابل کردیا تھا بجس نے اسے بيشدا ہے جھے كى چيز كھانے كودى تھى اور آج ال اس تے لیے الگ سے افطاری لائی تواس سے برواشت نهی<u>ں ہوپایا</u>۔

اس ساری رات وہ جاگتا رہا ہاں کافی ور اسے جیکارتی ربی جمروہ کس سے مس نہیں ہوا۔ ال سے سامنے آنکھیں موند کے سوتا بن کمیا مگر ساری رات جاگتا اور کڑھتا رہا۔ احساس کمتری اے کوڑے ارتی رہی۔اس کی ان اس سے نہیں ہمس کے بھائی سے پہاؤی سے پیار کرتی ہے۔ وہ اس کے لیے نہیں اس کے بوے بھائی محبت سے بھائی محبت سے اور برط بھائی محبت سے نہیں موجہ بھائی موجہ بھائی محبت سے نہیں موجہ بھائی محبت سے نہیں اس کے بھائی موجہ بھا نيس رم ساتي مصى فيزات ديتاب وہ کل سے ان سے ناراض تما۔ بات چیت ممل طور پربند کرر تھی تھی۔خالق سے وہ پھر بھی بات کرایتا تفاكيوں كه مال كے بجائے وہ اس ہے ہي زياوہ بلاموا تھا۔ بلكه بليكي وفايت كے بعد اسے ال كى آغوش تو نصيب ہی ننیں ہوئی تھی۔خالق ہی تھاجس نے ایسے ال اور ماہیے بن کے پالاتھا۔وہ اِس کی بات مان جایا کریا تھا <sup>ہم</sup>ر ابكى باراس نے خالق كى بات بھى سيس مانى تھى۔ "حاشوب کیا ابھی تک تاراض ہے بار!" بارہ ساليه خالق باتف ميس بلاستك ي چنگيرجس ميس عمي كلي چپاتی اور دال کی کوری رکھی تھی کاس آگر محبت ہے بولا تقا۔ وہ جو آئکھیں موندے بازو آنکھوں پر رکھے بطا ہرسورہاتھا عالق کے استفسار بس لحد بحر مے لیے أتكهول سيمبازوه ثأكرد يكها\_

ابنارشعاع جنوری 2015

تو ماں کھانا نہیں کھائے گی ماں جھے سے پیار نہیں کرتی۔ کی سوچ سوچ کی تھی۔ بی سوچ سوچ سوچ کی تھی۔ بی سوچ سوچ کے اگل ہورہ نہیں مگروہ یہ کہا گل ہورہا تھا کہ وہ اپنی ہی کو عزیز نہیں مگروہ یہ نہیں سوچ پایا کہ ماں مجبور ہے اور غریب بھی۔ اس نے اپنول کی محبت کونہ سمجھانہ جائے۔

''الیہ کیوں سوچتا ہے دیکھے۔ امال کتنی پریشان ہیں۔ وہ جھ سے بہت پیار کرتی ہیں تو بہت دل آگا کے پڑھتا ہے تا' کلاس میں آول آ آ ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں۔انہیں یقین ہے تواکی دن بڑا آدمی ہے گا۔ اب چل اٹھ کھاتا کھالے۔۔ ٹھنڈا ہوگیا تو مزانہیں آرے گا۔''

حاشوخاموش ہی رہا۔خالق نے پہلانوالہ تو ژکراس کے مند میں ڈالا۔اس نے خاموشی سے کھالیا۔ یہ اس کی ناراضی ختم ہونے کا اشارہ تھا مگر مال سے وہ ابھی بھی بات نہیں کر رہاتھا۔

# # #

جلدی جلدی کرنے کے پروفیسرئے ان کو ایک اہم اس کی تھی ہی ہے۔ وی تھی ہوائیس جلد مکمل کرکے دی تھی۔ اس لیے وہ ہوائیس جلد مکمل کرکے دی تھی۔ اس لیے وہ ہوئی ہوجائے کے بعد بھی کلاس میں تھی۔ اس نے ٹائم دیکھاتو تین نج رہے تھے۔ اس نے ٹائم دیکھاتو تین نج رہے تھے۔ اس نے تھے مگراہ پروائیس تھی اسے کالج کینٹین کے اس شید تک سینچنے کی جلدی تھی بجمال وہ پندرہ دن سے شید تک سینچنے کی جلدی تھی بجمال وہ پندرہ دن سے گلئے کی دھن تھی جو وہ اور کرتی شید کے وہ بال کرتا تھا۔ ایک ہی کرتا تھا۔ وہ پھولی سانسوں کو ہموار کرتی شید کے قریب کرتا تھا۔ وہ پھولی سانسوں کو ہموار کرتی شید کے قریب کرتا تھا۔ وہ پھولی سانسوں کو ہموار کرتی شید کے وافیان سینے۔ سارے کیمیس کی از کیاں اور از کے اس کے مرجھیررہا تھا۔

دندگی اس قدر حسین اور کمل بھی لگ سکت ہے کیا ۔ وہ اس کی بند آ کھول پر نگاہ جملے لاشعوری طور پر ''بھائی۔۔ مجھے کھانا نہیں کھانا۔'' وہ ہازو پھرسے آ کھوں پر رکھ کرا جنبی بن گیاتھا۔ ''کھانے ہے کیسی ناربضی حاشو۔۔! رزق کی ناقدری نہیں کرتے۔اللہ گناہ دیتا ہے۔'' وہ عمرر سمدہ

ناقدری نہیں کرتے۔اللہ کناہ دیتا ہے۔"وہ عمر رسیدہ بان والی جملنگا چار پائی پر اس کے پاس بیٹھ کر اس سے بازد کو آنکھوں سے ہٹاتے اسے سمجھار ہاتھا۔ "'مجھے اس وقت کچھ نہیں سغنا کے جھے نیند آرہی

<u>ے جھے سوتا ہے۔"وہ کروٹ کے ٹل کیٹ کمیا تھا۔</u> "ماشو... ميري جان ميري طرف ويكهو بينا!" خالق نے اسے بیار سے جیکارتے ہوئے کما تھا۔ وہ عمر میں اس سے جاربرس براتھا الیکن اسے اکثر بیٹا کہا کر تا۔وہ خود بچین سے ہی بہت سمجھ دار بچہ تھابن کے اس نے این مال کے دکھ اور کام بانٹ لیے تصر اس نے کھر مع ساتھ بھائی کی پرورش کی ذمہ داری اے سربر لے لی تھی۔ اس نے اپنی خواہشات کو اپنے دل کے قبرستان میں وفن کرلٹیا تھا۔ کیوں کہ اس گابھائی بہت جِهوتا نقا اور اکثر بیار رہتا تھا۔ وہ اسکول نہیں جا تا تھا <sup>،</sup> کھریر ہی تھوڑا بہت یا مدرے کے مولوی صاحب ہے برامنا لکھنا سیکھ رہا تھا۔اس نے ماں سے بھی کوئی ف نمیں کی ممال توال تھی اے خرود والا کرتی فقى - بھى كبھار عيدو غيرہ يربونس ملنے يا مجى زيادہ چزیں بیجے براسے اضافی رقم کلی توں اکٹری اپنے بچوں تے کیے کوئی چزیا کھانے لینے کی اشیا کے آیا کرتی

وہ اپنے جھے کی چیزیں بھی جاشو کودے رہا۔
"حاش ۔ و کیو آگر تو کھاتا نہیں کھائے گاتو ہیں بھی نہیں کھاؤں گا۔" اب کی بار اس نے دھم کی دی تھی اور وہ کارگر بھی ثابت ہوئی تھی۔ حاشو نے کروٹ بدل کراس کی طرف رخ کر لیا تھا۔
"تو کھاتا نہیں کھائے گاتو اہل بھی نہیں کھائیں گی اور وہ منبح کی بھو کی ہیں۔" خالق نے اس کے کروٹ بدلے پر دل بی ول میں خوش ہوتے مال کی طرف سے بدلنے پر دل بی ول میں خوش ہوتے مال کی طرف سے آیا ول میں میل بھی صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔
"آیا ول میں میل بھی صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔
"آیا ول میں میل بھی صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔
"آیا ول میں میل بھی صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔
"آیا ول میں میل بھی صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔

ابنارشعاع جنوري 2015 <u>82 8</u>

سوچ رہی تھی۔وہ اس دنیا کا باسی نہیں لگتا تھا۔وہ کسی كروي ب-اس سے بهترب كه ميں نه كھايا كروب اور راه کامسافرتها محبت جس کاپیرئن تھا۔وہ دو قدم يمال كھانا..."وہ بجين سے بى ايسا تھااور اب توجواني کی طِمرِ رِکھڑا تھا امتیازی نمبول سے میٹرک پاس کیا تھا۔ كور نمنث سے با قاعدہ وظیفہ ملا اور اچھے اور بمترین كالجيس داخله بهي ... مربحين كي خود ساخنة محروميون

کے دکھ ذہن کے بردے پر بہت واضح اور روش تھے. وہ جب سے منگے اور مشہور کالج میں کیاتھا وہاں کے لڑکوں کے ٹھا شاور عیاشیاں اس کامزید دماغ خراب کر

وحتو کمال سے لاوں میں تیرے کیے مرغن کھانے ؟' امال کو بیک دم ہی غصہ آیا تھا۔ورنہ شاید خالق بات - سنبطال می لیتا - وہ تیری می تیزی سے اس کی طرف أنمي اور زورے تھيرمارا- حاشوتو حاشو خالق بھی دم بخود رہ کمیا تھا۔ الل نے آج تک ان دونوں مِعا ئيوں پر جمعي ہاتھ نہيں اٹھايا تھا۔ پھربار <u>نے کے</u> بعد میکی نمین پر کری روق اور التی پڑی کوُری کے پاس بیٹھ کر دور نور سے رونے لگ کئیں۔خالق بے ساخت مال کی طرف بڑھا۔ اے مال کے آنسو تکلیف وے رہے تھے۔اس نے بھی ال کویوں بے اختیار روتے اور بلکتے نہیں دیکھا تھا ۔وہ بہت مضبوط اعصاب کی مالک خاتون تھیں۔اپنے عم اپنے دکھ اور ان دکھوں کی تعملن چھیائے وہ دن جھر مردوں کی طرح کملیا کرتی تھیں کاؤں میں بلاسٹک کی جوتی تھی کر ایریاں پھاڑنے لگتی مروہ اپنے لیے جو آننہ خرید تیں۔ سردی

مرى دە أيك كالى چادر نيس كزار ديتي-"بتالت خالق...اس كاباب مرفے سے يہلے كوئي خزانے سیں چھوڑے کیا تھا ہارے کیسے نہ ہی میں لسی رئیس کی بینی تھی 'جواس کے ناز نخرے اٹھاؤں۔ دن رات محد هول کی طرح بار دهود مو کے بیا کی ہول، تم دونول کے لیے ۔اس سے زیادہ نہیں کر عتی ... کیاں سے لاؤں میں اس کے لیے وہ چیزیں جن کی پیر توقع کر ماہے مجھے <u>ہے۔</u> \* وہ کٹوری پکڑے بری طرح رو رہی تھیں سالوں کا

آمے براہ آئی۔ کھاس طرح کہ ارد کردے بے نیاز اسنے ہجوم کوچیردیا تھا۔ وہ یک کک بغیر جنبش کے سانس روے وانلن کے وصعے سرول میں کھوئی اس کی بند بلکول یہ نگاہ جمائے

کھڑی تھی۔ کالج کے اسٹوڈ تنس نے اس کی اس اضطراری اور بے گانہ کیفیت کو تھٹک کے دیکھا تھا۔ چنداکی نے آپس میں سرگوشیال بھی کیس سے مروہ یے نیازاں کے اوسیجے لیے وجیمہ سرایے پر نگاہ جمائے کھڑی رہی وہ شان بے نیازی سے وانلن بیک میں رکھ کراد هراه هرد تھے بنا آگے براہ گیا۔ ہجوم تالیاں بجاکر اسے خراج مختمین پیش کررہا تھا یکرواحد وہ تھی جو یالیاں میں بجاری تھی۔ وہ اسے تکاہوں سے دادو تحسين بيش كياكر تي تقي-

چندون گزرے۔وہ کالح میں ایک ہاٹ ایشوین کئی ا رقی چرتی کافی باتیں ان دونوں کے کانوں میں بھی یریں ممردونوں ہی انجان رہے۔ بول جیسے ان دونوں کو بی آس بات ہے کوئی فرق شیس پڑتا تھا کہ لوگ ان کے بارے ہیں۔ بارے میں کیارائے قائم کررہے ہیں۔

حاشونے سالن کی کٹوری اٹھا کر بھینکی تھی۔اس میں موجود واحد بوتی اور بتلا سا شوریا زمین پر کرتے ہی مٹی میں مل محمر تھے۔خالق نے حرت سے حاشو کی اس حركت كود مكي كرروني كالقمه چنگيرم س ركا ديا-امان نے بھی تاسف ود کھ سے مری سائس بھری سنہ جانے اب ایماکیا گناه مرزد موگیا تھاان سے جو حاشو کاپارہ پھر چڑھ کیا تھا۔ روز بروز اس کی بدتمیزیاں بوھتی جارہی

''یہ کیا بدتمیزی ہے حاشو…''مان کاراکھ ہو تا چرہ و کھی کرخالق نے کھیڈیٹ کر پوچھا۔

" مجھے نہیں کھانا میہ پتلاشور با... میںوں بعد کوشت کی شکل دیکھنی نصیب ہوتی ہے اوروہ بھی اماں خراب



ے معافی ماتلی نہ ہی اسے دب روایا بلکہ لمے لمے وگرک بھریا کھرہے ہی نکل تریا۔۔ خانق نے معنڈی سائس محرکے ماں کو مسلی وی مجنو اس کے اِس طرح ھلے جانے براور بھی شدت سے رونے کئی تھیں۔ المات روئمیں مت الال بدمیں اسے سمجھا دوں گا-بحدے ابھی۔" جس رنق کے لیے میں سارا دن دھکے کھاتی ہوں: اس کی بید ایسے بے حرمتی کر آ ہے۔ مجھے اس کی عادوں سے ور لگتا ہے خالق اِید کس وگر پر چل نکا ہے۔"وہ بھبھک بھبھک کے خالق کے سینے میں

منہ جمیا کے رودیں۔ و تحلیک ہوجائے گا اماں۔ لاڈ میں الی غلطیاں کرجا آہے۔ قابل ہے۔ایہا چھوٹاموٹا نخروتواس کاحق بناےنالا۔"

ساده لوح مال مامتا کے جذبے سے مجبور سرکوا ثبات يل جنبل دسن ير مجور موكى

کھرے وہ بہت دکھی ہوکے نکلا تھا اسے دکھ اس بات كانتيس تفاكداس فالكاول وكهايا بالكدوك اس تھٹر کا تھا جو مال نے اسے مارا تھا۔ بعن مال نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔اپنی غلطی کا اور آک اسے بھی نہیں ہوا تھا۔ دو سروں کی زیادتی کا احساس اے بہت جلدی ہوجایا کر اتھا۔ اے غصہ آیا تھا تو وہ مجی بستی سے دور گندے تالے کے پاس بیٹ جایا

ردتے کڑھے اس نے وہیں پر اپنے لیے ایک خیالی دنيا بسائي تھي۔ وہ دنيا جو تھ آ اور حسين تھي پرسکونِ اورير آسائش تھى ... جمال دوائے ال ياب اور بھائى کے ساتھ ایک بہترین خوش گوار زندگی کزار ہاتھا۔ جهال نوكرول كي فوج بهد وفت تيار مودب اندازيس کھڑی رہتی تھی اور مال تکسمک ہے تیار اس کے ناز اور لاڑا ٹھانے میں مصرف رہتی تھی۔ اس نے اپنے اسکول و کالج میں بھی نہیں جایا کہ دہ مزددر کا بیٹا ہے۔ حسال میں میں بھی نہیں جایا کہ دہ مزددر کا بیٹا ہے۔ چین کراز جفکز کر ہی سہی مگراس نے بیشہ اچھااور بهترین کباس پهناتھا۔ دوستوں پر بیسہ ویسے ہی کٹایا تھا ا

جسے موٹر گاڑی میں بیٹھ کر آنے والے لڑکے لٹایا کرتے تھے۔ وہ مایں اور بھائی سے الز کراناحق وصول کر آگر أيك بات بهي منيس سمجھ يا آك ما أور بھائي اس كى محبت میں اس کی کروی کسیلی سے جاتے ہیں۔ وواس سے ڈرتے نہیں پار کرتے ہیں وہ ان کی محبت کو کبھی ستجهد تهيس پايا - وه متار اون خالق ڪياس رمتا تھا۔ شام کوجب ال کھروایس آتی تواس کادل جاہتا مال اس کے لاوُ اٹھائے ، مگروہ کھر آتے ہی ایسے کھیانے کی کوئی چیز دے کے خود گھر کی صفائی سفرائی اور کپڑوں وغیرہ کی دھلائی میں مصروف ہوجایا کرتیں۔اسے بھی مال ک ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوا۔ اسے ہمیشہ میں لگا کہ ماں اس کے ساتھ زیادتی کرتی ہے... آگروہ خالق کو لاشعوري طوريربي سهي زياده ابميت دييتس بهي توخالق نے بھی توان کأساتھ ویسے ہی دیا تھا جیسا کوئی بھی اچھا بیٹا ای ماں کا دیتا ہے ... وہ مجھی اسکول شمیں کیا کہ مال کما شمیں پائے کی مجھوٹا بھائی مل جائے گا گھر میں فاقول كي نوبت آجائے گي۔ جيكہ اس كي سوچ بيشہ اپني ذات کے گروہی مجو سفررہی تھی۔اس نے ہیشہ میں ہے میں تک کاسفری کیا تھا۔

اس روز گیندے تالے کے پاس بیٹھ کر پہلی مرتبہ اس نے این تخلیق کردہ دنیا کو صفحہ قرطاس پر موتیوں کی مانندا ارا تھا۔ کمال جرت کی بات اس کہ اندر سکون ك جهرن بنے لكے تھے۔اس نے ایک بى نشست میں ساری کمانی لکھ ڈالی تھی۔ یہ وہ کردار تھے جن کے ورميان وه ريتانها-يه ده دنيانهي جس كاوه بإسى تقابيب اس کے وہ خواب سے مجن کو شرمندہ تعبیر کرنے کی اس کی خواہش تھی۔

اس کی پہلی ہی کمانی نے تہلکہ محادیا تھا۔وہ ہٹ کر لكعتا تقا- حونكاريين وإلى بات كتافعاده بكماني نهيس لكصتا تفاده يزهضه والول كي آنكھول ميں خواب بنمآ تعل

# #

ياك لى باؤس أيك اونى تهذي اور تقافق علامت تقاله شاعرون اديول اور نقاد كالمسكن ... جسے اديبول و



شاعروں کادوسرا کمربھی کماجا آنقا۔حشمت زیدی نے بیت جلد یمانی کے لوگول کے دلول میں جگہ بنائی تھی۔ وہ ایلی تحریر میں بور بور ڈدیے نظر آتے تھے۔ بہت محبت كرنے والے 'باوقار' باكروار ايار پيند فرزخ دل محشاده ذبن ... جو بھی ایک بار مانا کردیده ہوجا یا۔انہیں بے پناہ ایسے خطوط بھی ملے جن میںان موجا یا۔انہیں بے پناہ ایسے خطوط بھی ملے جن میںان کے کسی افسانے کسی ناول کی وجہ سے حاصل ہونے والے سبق سے کی کندگی تاہ ہونے سے نے گئے۔ کئی ایک نے یہ مجمی لکھا کہ ان کی زندگی کا اہم ترین فيصله جوكه غلط موت جارباتها صرف ان كي تحرير مين چھے بیغام اور مشورے کی وجہ سے درست ہوگیا۔ اپنی نفی خامیوں کو انہوں نے ہیشہ اپنی خوبوں کی عظمت اور بردائی کے پردے میں چھپایا تھااور بہت زمادہ کامیاب رہے تھے۔آب دہ بہت مشہور ہو چکے تھے ہو انہوں نے کمی بہتی کے ساٹھ ستر کزیے مکان کو خیر آباد کمدے نے گندے یاں ایک کمراکرائے برلے لیا۔ویسے بھی اپنے تخلیق کام کے لیے انہیں کیسوئی کی ضرورت تھی۔ الواریا جمعے کے دن وہ کھرے کورے بھائی اور مال سے مل آتے۔ مال زیادہ تربیمار رہنے لکی تھی۔خالق کی محلے کی ہی اڑی سے شادی ہو گئی تھی۔ المال کی ساری زندگی کی محنت کاجمع جنھاان دو د کانوں کا حاصل تفاجنتين خالق بعائى بيك وتت احسن طريق سے چلارہے تھے۔ایک دکان کی آمرنی خودر کھ لیتے اور دو سری کی امان الاکر جاشو کی تشیلی پر دھردیتے ہجس نے مجھی جھوٹے منہ بھی مال کو بھاس یاسوروپے نمیں بكرائے تھے۔خالق نے بھی التے بھی نہیں۔

# # #

اس روزوہ بہت جلدی میں تھے۔ انہیں الحمرا آرث کونسل میں منعقد ایک مشاعرے میں جانا تھا۔ چاہے کی طلب انہیں یاک نی ہاؤس تھینچ لائی محمر علیم الدین صاحب وہاں موجود نہیں تھے 'انہیں وہاں جلدی بہنچنا تھا اسی اثنا میں کاؤنٹر پر رکھے فون کی مخصوص چیکھاڑتی بیل بچی تھی۔ انہوں نے کونت و بے زاری سے فون

کی جانب دیکھا علیم الدین کی واپسی کے آثار دکھائی انہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے بے ولی سے فون اٹھایا تھا اور بردے تھے۔ انہوں نے بے ولی سے فون اٹھایا تھا اور بردے تی ہے ذار سے انداز میں بیلو کما۔

ماعتوں میں پھول بھیر کیا تھا۔ اس قدر خوب صورت ساعتوں میں پھول بھیر کیا تھا۔ اس قدر خوب صورت دکھیں ولی آویز آواز انہوں نے آج تک نہیں سی میں اعتراف کرنا پڑا تھا۔

" آپ کو کیایات کرتی ہے ان ہے۔ کوئی پیغام ہولو بتاد بیجے "ان تک پہنچ جائے گا۔ " پچھ دیر پہلے والی ہے زاری بھاپ بن کے اُڑ کئی تھی۔ انہوں نے اپنے شائستہ انداز میں اس خوب صورت آواز والی اُڑ کی کو جواب دیا تھا۔

''نیغام نہیں ... مجھے ان سے خودبات کرنی ہے اور بست اہم بات کرنی ہے۔ میں ان کا شکریہ خودادا کرنا چاہتی ہوں' انجانے میں جو احسان انہوں نے میری ناقوال ذات پر کیا ہے۔اس کے لیے میں چاہ کر بھی ان کاشکریہ شیخ معنول میں ادا نہیں کر سکتے۔''

دوسری جانب دولڑی بہت دھیے نرم کیج میں ہلکے

ملکے جوش سے کہ رہی تھی۔الی تعریف و توصیف
کے تو وہ علای تھے مگر پھر بھی انہیں اس لڑی کی تفصیل

سننے کو ول چاہاتھا مگردہ اس لڑی کویہ نہیں بناسکتے تھے کہ
وہ حشمت زیدی ہی ہیں کیوں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر
پہلے وہ اپنی تنی کر چکے تھے۔ پکا یک انہوں نے ایک
فیصلے پر پہنچ کرمقائل لڑی کو آگاہ کیا تھا۔

المستون كل دوبراك بيج كے بعد فون كر ليج كا۔ ميں كوشش كول كا آپ كى ان سے بات كروائے كى ، ملك ہے ... "انهول نے نمايت عمر كى سے جواب دے كراہے خوش كرويا۔

دے رہے ہوئی اگر آپ آیک مرتبہ میری ان سے
دمہریانی ہوئی آگر آپ آیک مرتبہ میری ان سے
بات کرواویں کے تو۔ میرا ان سے بات کرتا ہمت
ضروری ہے میں کل دو ہرا یک بج فون کرول گی۔وہ
موجود ہوں کے نا۔ " بے ساختہ ان کے چرے پر
مسکر اہما اللہ آئی تھی۔



ورجی محترم... تسلی کے لیے خود بھی تشریف الاسکتی میں آب سے انہول نے منتے ہوئے بس بول ہی کمہ ويا تعامرانسي اندان نسيس تعاكه وه دوسرے روز سيج مج ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی۔

انہوں نے آنے والی دوشیزہ کو ایک نظرد یکھا۔ سفید کلیوں والے کرتے ہے ساتھ سفید چوڑی دار بإجامه بيني موسئ تنين كزكاة تشي رنك كالمبادوينه سليقي أور نفاست سے او ژھے وہ ایک دیدہ زیب اڑی تھی۔ نزاکتِ من اور معصومیت کا حسین امتزاج ہے۔ فيتحصي كميس وهيم مرول من ريديو بج رما تعا- دائي جانب شیشے کی دیوار کیے ساتھ کیکے صوفے پر وہ كاغذات كالمينده سأمن ركع سكريث والإباتد مندك قريب رکھ مرى سوچ مى تھے۔ شيشے كى كھركيوں سے گلانی دهوب چین چین کراندر آربی تھی۔ انبول بمسود \_ سے نظرمنا کرد کھااور محرد محصے ہی ره مح من منظر ملئے سے انکاری ہو گئی تھی۔ تلے والے تھے میں مقید نرم کلانی اول پران کی نظر بري اوروين جم تي-كياسي كياوس اس قدر حسين اور خوب صورت بھی لگ سکتے ہیں۔انہوں نے لحظہ بحرك ليسوحاتها-

" آداب!"منزم آواز میں کها کیا تووہ چو <u>نگ</u>اس قدر حسين مورت ألمول فاسيخ تاواز من بهي سي لکسی تھی نہ ہی تبھی کسی کتاب میں بڑھی تھی۔وہ ایک اورائی داستان کا کوئی سانس لیٹا جات بحر آمرہوش

کر ناکردار تھی۔ ''آداب… تشریف ریکھیے۔'' سگریٹ کی راکھ ''آداب… تشریف ریکھیے۔'' سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑ کراس کے بیضنے کے انداز کو کن اکمیوں ہے دیکھا۔ اس کے ہاتھ آئی کود میں وحرے تھے۔ کبی لبی بے حد سفید انگلیاں۔ جلد کی اوپری ته اس قدر باریک اور شفاف که جری رکیس دا صحی و کراینا جاوه و کھا رہی تھیں۔ وائیس ہاتھ کی تیسری آنگلی میں عقيق يمنى نازك سي الكوسمي مين قيد تحا-

"شکربیسہ" وہ انہیں دیک**ھ کے ملکے سے** مسکرائی تو عنالی مونول میں مفید موتول جیسے دانت سارے پاک نی باؤس کوائی جگرگاہٹ ہے روش کر گئے تھے۔ و معیرانام ام کلثوم ہے۔۔ حال ہی میں بی اے کیا ہے لاہور کالج سے۔ کل میں نے ہی فون کیا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے۔ پھر سوچا خود ہی جائے مل اون شاید آپ کو سیح سے بارسکوں کہ آپ کی تحریر ک وجہ سے مس طرح میری زندگی نے گئے۔ "اتولف کے بعدوہ پھرمولے سے مسكائي-حشمت زيدي كى نكابي خيره موتى كنين اور من سيراب وو ميلي خوب صورت اڑی میں تھی جوان سے ملنے آئی تھی بلکہ ب وہ پہلی خوب صورت لڑکی تھی جوان کے دل کوام تھی

د بہت نوازش... مربیلے بنا دیجئے که کیالیس می

المائے باواد یکئے اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ جھے آپ کے ساتھ جائے پینے کا موقع آج مل رہا ہے۔ مجھے آب ہے مل کرجس قدر خوشی ہوری ہے۔ میرے پاس بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ آپ لفظوں کے بے ماج بادشاہ ہیں۔" بات کے انقدام پروہ بھر مسکر آئی تھی۔ اس کا انداز بیاں بہت شائستہ اور ولکش تھا۔ حشمت زیدی بے

مانة مكرا<u>ئة تھ</u>ـ

<sup>دو</sup>بهت نوازش محترمه...!بيه آپ سب کي محبت اور اور والے کاکرم ہے۔ آپ بنائے کس سلسلے میں لمنا جاہ رہی تھیں؟"انہوں نے جائے کا آرڈر دینے کے بعد مفتكو كوبرهمان كاغرض بيوجها تعالب

الميراك الديشنل جيس الى كورث كريمود مبنیں اور آیک بھائی ہیں۔ بسن شادی شدہ ہے۔ بھائی لندن مين كيمبرج بوغورشي مين وكالت برمه رباب جبكه میں نے اہمی اہمی لی اے کیا ہے۔ ابا کے دوست کے بينے كارشتہ آيا مواہے ميرے ليے اباكا اصرار ب كبررشته وبال طي كياجائ اور والده ميري شادي اييخ بھائی کے سفے سے کرنا جاستی ہیں۔ میں ان دونوں کے

87 أبند شعاع جنوري 2015 **87** 

کنواں میرے آھے اور پیچھے تھانہ تو میں اپنے ماموں زاوے شادی کرناچاہتی ہوں نہ بی ابائے دوست کے اوباش سينے سے اور جس وقت ميں نااميد موچكى تقى اس وقت انجانے میں آپ میرے مسیحاہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں جگراس روز میں آپ کی کمانی نہ پڑھتی منش سے چھٹکارا پانے کے لیے تو آج کمناہ کبیرہ کی مرتکب ہو چکی تھی۔ آپ کابہتِ بہت شکریہ آپ ''چند روز پہلے امال اور ایا کے درمیان زور وار

ا نے قلم سے معاشرے کی اصلاح کررہے ہیں۔ آپ واقعی قلم کاحق اداکر تاجائے ہیں۔ چلتی ہوں۔" وہ اچانک ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔اس کی چاہے کی آدهی پالیویے ہی رکھی تھی۔ "ارے آپ ایسے نہیں جاسکتیں ام کلوم!! چائے تولوری پی لیں اور کیک کو تو چکھا تک نہیں ... اور عجمے شکریہ اواکرنے کاموقع بھی نہیں دیا آپنے۔"

وہ اے دوبارہ بیٹھنے کا شارہ کرتے مسکرائے تھے۔ انهیں حقیقة "خوشی موئی تقی کہ ام کلثوم جیسی خوب صورت سلجی ہوئی لڑکی ان کی تحریروں کو سراہ

ر ہی تھی۔ ''ام کلثوم! میں آپ کا شکر بیراواکرنا چاہوں گا کہ پر گفتان کوعزت بخشی'ان آب نے میرے لکھے ہوئے لفظوں کوعزت بخشی ان مل کرکے آپ نے مجھے معترکیا ہے۔ میں یقینا" بهت خوش نصيب موں كه الله تعالى في ميرے لفظوں مين اتنا اثر ركھاہے..."

انہوں نے نمایت اعساری سے کہتے ام کلوم کو حيران كيا تفا-اتنا نامور لكصاري أورغردر نام كوبهي نهيس تحال اس بات کا ظهار ام کلثوم نے فور اسکر کھی دیا تھا۔ " پہلے میں صرف آپ کی تحریروں سے متاثر تھی مرآخ آپ سے ل كريد احساس بواہے كه آپ اي محرروں سے بھی زیادہ ایکھ ہیں مست بیارے دل سے

وه آمھی توحشت زیدی مجمی اس کی تعظیم میں اٹھ كفرار بوائق وأمجهے بھی بہت اچھالگاام کلثوم!ادر میں جاہوں گا كه آب سے دوبارہ ملاقات مو ... "انسوں فے دل كى

ورمیان پنڈولیم بی تنگ آئی تھی۔ ابا ہے دوست کا بیٹا سی مجمی کالاے قابل استیار فرنس نہیں۔ میں تے اس کے بارے میں بہت ی کمانیاں س رکھی ہیں۔" اس دوران جائے اور کیک کی بایث ان دونوں کے ورمیان رمحی میزریج مئی۔ ابھی تک وہ اس کی آمد کا مطلب ومقعد شيس مجيوا يخض

معرکه ہوا میری وجہ ہے۔۔ اہا بہت جذباتی اور فطر ہا" جھزالو ہیں۔مسئلہ بدے کہ امال کا مزاج بھی کسی طور ان سے تم نہیں ہے اور میں ان دونوں جیسی تو نہیں البت ان وونوں سے زیادہ جذباتی ضرور ہوں۔ ان وونوں کے کشیرہ تعلقات کا ہاعث میں ہوں۔ میرے لیے یہ بات بہت تکلیف کا باعث تھی۔ میرا دل جایا میں اسینے آپ کو ختم کرلوں۔ ندمیں ہوں کی نہ میرے والدین کے درمیان اس طرح جھگڑا ہوگا۔ میں سخت افیت میں تھی اور شاید ایسا کر بھی لیتی اگر میں خود کشی کرنے والی لڑکی کی وہ کمانی نہ پڑھ لیتی 'جو پچھلے او چھپی تھی۔ جسے ایسالگا منجانے میں آپ نے میرے ہی مالات و جذبات کی عرکاس کردی ہے۔ میں نے کوئی انتهائی قدم نہیں اٹھایا بلکہ میں نے بیٹریا کہ دہ شارہ جاکر ابای استدی میس ر که دیا-"

اس باروہ چرہوئے سے مسکرائی تھی۔ یہ جتنے وھے تھرے ہوئے لیجے میں بولتی تھی مسکراتی ہمی ای طرح تھی۔وہ جو صلم بھم اس کی بات س رہے تھے يكايك چونگے۔

''احیما یے کھر کیا ہوا؟'' کمانی بکا یک دلچسپ ہو گئ

'پھر…ابائے دہ کمانی پڑھی اور اس رہتے ہے خود ہی انکار کردیا۔وہ جان گئے تھے کہ زور زیروسی سے کیے جانے وائے رہتے پائیدار اور دیریا ثابت نہیں ہوتے اور دہ بہ بھی جان مجھے تنہ کہ میرے بل کی خوتی کیا ہے۔ تعشق صاحب!آپ اندازہ نہیں کرسکتے کہ مِين ون رات يمن قدرِ مُنش أوروْ بني انديت مِي تَقَيِّ میرے پاس تبیرا کوئی راستہ نہیں بچاتھا۔ آگ کا

المنه شعاع جنوري 2015 😸

بات کے میں دراہمی آمل نسیں کیا تھا۔ ام کلٹوم نے کے گئے۔ کی انسی دیکھا تھا' وہ ایک لمحہ تھا جس میں وہ ایک لمحہ تھا جس میں وہ قید ہوگئے تھے۔ محبت نے انسیں کھا کل کردوا تھا۔

رصاحبہ
اے حسرت میں کہ وہ ماں کو بھی منتے ہولتے یا
ذیری کے جمیلوں میں دلجی لینادیکھے۔ مراس کی میں
ست بھی حسرت ہی رہی تھی۔ اس کے بانا بھی اس
کی ماں کی طرح کم کو تنصہ نانی کے برعکس نانا کا رویہ
میں کے ساتھ قطعی مختلف تھا۔ وہ اس سے بیار نہیں
کرتے تنص وہ اکثر اسے جھڑک دیا کرتے تصاس کا
معصوم جہن اس بت کو سمجھ نہیں یا تھا۔
وہ جار برس کی تھی۔ ایک روزوہ افس سے دالیس
وہ جار برس کی تھی۔ ایک روزوہ افس سے دالیس

آئے تھے۔ کرمی زورول پر تھی اور گھر میں کوئی ہمی نمیں تھا۔ وہ آئے ہی صوفے پر بدم ہو کے لیٹ گئے اور آئھوں کی بند پتلیوں کو شماوت کی انگی اور انگوشے سے ہونے ہوئے دیا کر سملا رہے تھے۔ انسوں نے دو تین بار ملازم کو آوازیں دیں محروہ شاید

اپنے کوارٹر میں تھا۔ نائی اہال گھرسے باہر تھیں اور اس
کی ال او کمرے نے نکلائی نہیں کرتی کامیاں کوشد یہ
پاس کی تھی اور وہ اس قدر تھے ہوئے تھے کہ ان
میں اٹھ کر کئین سے بائی ہے کی سکت تک نمیں تھی۔
" شرفو! یائی لاؤ۔ کہاں مرکئے ہو سارے ؟"انہوں
نے بمشکل آواز نکالی تھی۔ ان سے بولا نہیں جارہاتھا۔
گری کی وجہ سے ان کا بی بی بہت کر کیا تھا۔ ان کی
آنکھیں غودگی سے بہذر ہورئی تھیں وہ بلڈ شوگر کے
آنکھیں غودگی سے بہذر ہورئی تھیں وہ بلڈ شوگر کے
مریض تھے انہیں لگا وہ مرر ہے ہیں۔ تب ہی ان کے
مریض تھے انہیں لگا وہ مرر ہے ہیں۔ تب ہی ان کے
مریض تھے انہیں لگا وہ مرر ہے ہیں۔ تب ہی ان کے

د سانا این " اس الدوه سخی بی فرت سے بانی کی بول نکال آرلائی سے اس کے قدید کی فرت سے بانی کی اور آن نکال آرلائی سے اس کے قدید کی کاؤنٹر کمیں اور این اٹھا یائی مگروہ پانی کے آئی تھی۔ وہ بی جس کی طرف وہ دیکھنا بھی پیند نہیں کرتے ہے۔ وہ بی جو انہیں اپنی اور اپنی بی کی دشمن محسوس ہوتی تھی۔ وہ بی جس کا بے ضرر وجودوہ اسے محسوس ہوتی تھی۔ وہ بی جس کا بے ضرر وجودوہ اسے کے ہوئے تھے۔ وہ بی بی کی مسلم ہرواشت کیے ہوئے تھے۔ وہ بی کی مسلم ہرواشت کیے ہوئے تھے۔ وہ بی کی مسلم انہیاں ہی تھی۔

انہیں پانی پلارہی تھی۔ انہوں نے تین سانس میں بوتل خالی کرنے کے بعد باقی بچاپانی منہ اور کرون پر ڈال لیا تھا اور پھر ہے دم ہو کے صوفے پر لیٹ گئے تھے۔ وہ ان کے باس ہی کھڑی رہی تھی اور تھرسے انہیں و پھمتی رہی تھی۔ دنیانا! آپ کو کیا ہوا ہے؟ جبت دیر بعد اس نے ان سے بوجھا۔ انہوں نے اس کے سوال پر نہیں اس کے

انداز مخاطب پر آئیسیں کھولی تھیں۔ یہ لفظ اور یہ رشتہ ان کے لیے ابھی تک انجاناتھا۔ دریوں اب

''نانا! آپ جوتے آبار دیں۔'' پھراس نے از خود ہی ان کے بغیر تسموں والے بوٹ آبار دیے تھے اس کا معصوم بے ضرر کمس ان کے وجود میں سکون بھر آجارہاتھا۔

ا در صرف المراب المرابات المرابات المرابات المراب المراب المراب المرابات المرابات المرابات المراب المرابي الم

صورت ازکی تھی۔

دائمیا میں آپ کی پچھ مدد کر سکتی ہوں؟ چیرے پر
مسکراہٹ سجائے بہت اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔

در آپ میری کمیا مدد کر سکتی ہیں؟ "وہ دونوں ایک
دو سرے کانام تک نہیں جانتے تھے 'چر بھی وہ اس کی
مسکرائی تھی۔ وہ اس کے سوال پر متانت سے
مسکرائی تھی۔

"آج شربحر میں ٹریفک کی ہڑتال ہے۔ کیمیس کے چند ایک پواننٹس بھی کب کے نکل محکے میں نے بھی گھر سے ڈرائیور بلوایا ہے۔ شاید آپ کا بھی پوائٹ مس ہوگیا ہے اور کسی رکشہ "کیسی کے ختظر ہیں۔ آپ جاہیں آپ کوڈراپ کر سکتی ہوں۔"
وہ کیش کے چکر میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ خالی موٹک کی طرف دھیان ہی نہ کیا تھا۔اسے بے ساختہ اس کی طرف دھیان ہی نہ کیا تھا۔اسے بے ساختہ اس کری کی اجھائی ول کو بھائی۔

''تھینکس مس!کر آپ کو زحمت ہوگی آگر آپ کا اور میرا روٹ علیحدہ ہوا تو؟''وہ نیم رضا مند سا آمل سے کمہ رہا تھا۔

المستن فکر آپ بالک بھی مت کریں۔ مجھے اس سے کوئی مسکلہ نہیں ہوگا۔ ''انٹا کمہ کے وہ فٹ پاتھ کی سمت براہ گئی۔ سواسے بھی اس کے پیچھے چلنا پڑا۔ ''آپ وانملن بہت اچھا بچاتے ہیں۔ کہاں سے سیکھا آپ نے۔''گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گفتگو کا آغاز کما۔

''دانین بجانا میراشق ہے اور میں نے کہیں سے نہیں سیکھا۔ ہاں ابتدائی ٹریننگ ایک بینڈ سے لی تھی دہ مجمی تھوڑی بہت۔ زیادہ نہیں'' دہ بھی اس کے ملیح چرے کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔

"فیکٹ آپ بست اجما بجائے ہیں۔ میں ہرروز سنتی ہوں۔ جب آپ کینٹین سکیاں والے شیڈ کے نیچ بجاتے ہیں۔ کیا میہ سونگ آپ کا بہت پندیدہ ہے۔ جے آپ وانلن پر بجاتے ہیں۔"

"جَيْ مَعْجِمِيةِ بَهْت زياره لِهند المنظورة مسكرادي-

رہاری میں۔ داری میں کر دو رشا! تھک جاؤ گی۔ وہ معصوم کی بڑی انہیں اپنی ہمت و طاقت سے بردھ کے دہار ہی تھی۔ ان کے دل میں پہلے اس کے لیے ہمد ردی کا جذبہ پریدا ہوا جو آنے والے دنوں میں محبت میں بدل کیا۔ دوں وجھ کی سے مصرف میں بدل کیا۔

''میں اچھی بھی ہوں۔ میں آئیں حکمتی۔''اس نے اپنے مصوم سے انداز میں شرما کر مسکرا کر کما تھا۔ انہیں بے ساختہ اس بریبار آیا۔

انتیں ہے سائنۃ اس بریبار آیا۔ "کیاا چھے بچے تھکتے تہیں۔"انہوں نے بس دیے ہی پوچے لیا تھا اس دفت انہیں اس بات کا احباس نہیں ہوسکا کہ انہیں اس کے جواب نے متاثر کیا تھا۔ "منیں۔!"اس نے نورا" تردید کی تھی۔"تانی اہاں کمتی ہیں جو بروں کا کام کرتے ہیں' وہ مجھی نہیں تھکتے۔"

ان کے چرب برب ماختہ مسکراہث آئی تھی۔
اس کے بعد اس کھر کی فضا میں واضح طور پر تبدیلی آئی تھی۔
آئی تھی۔ اب نال امان کے ساتھ ساتھ نان تھی اس کے لاڈ اٹھانے گئے تھے۔ وہ ان کی فرمائش پر انہیں ابا میاں کی چیتی تھی 'نانی کی میاں کہنے گئی تھی۔ وہ ابا میاں کی چیتی تھی' نانی کی لاڈلی تھی مگر مال نے سازی زندگی اس کے وجود سے لاڈلی تھی مگر مال نے سازی زندگی اس کے وجود سے لاپر دائی برتی تھی۔اسے عموں میں ابھے کر عمر رابیگل لاپر دائی برتی تھی۔اسے عموں میں ابھے کر عمر رابیگل کردی 'پھرنجی کی کمیار دائرتی۔

# # # #

اس کا پوائٹ مس ہوگیا تھا۔ جینزی جیب جی ہاتھ ڈال کر اس نے والث نکالا تو وہ خالی تھا۔ وہ کسی
شکسی یا رکھے کا انظار کر رہا تھا۔ برگد کے در خت کے
پاس کھڑے ہوکر ابھی وہ اپنے کسی دوست کو فون کرنے
کاسوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظراس لڑی پر پڑی۔ وہ ایک
سروقد' تازک سراپے والی خوب صورت لڑی تھی ۔
اس کے بال بے حد چمک وار اور سیاہ تھے جے اس
نے بلی ڈھیلی بوئی جی باندھ رکھا تھا۔ بیروی لڑی تھی
جو بلاتا نے توائز کے ساتھ اس کاواندن سننے آتی تھی محمدہ
جو بلاتا نے توائز کے ساتھ اس کاواندن سننے آتی تھی محمدہ
اسے آج خور سے و کھے رہا تھا۔ بلاشہ وہ ایک خوب

المارشعاع جورى 2015 90 19

مسکرائیں تواس کی بھی جان ہیں جان آئی۔ ودبس مائرہ کو دیکھ کر بچھے بھی شوق ہو گیا۔"وہ ان کی آنکھوں ہیں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بول رہی تھی۔ اور کس قدر مهمارت ہے بول رہی تھی کہ بیٹی بر اندھا اعتادر کھنے والی مال کو اندازہ ہی نہیں ہوسکا کہ بیٹی کسی اور راہ کی مسافرین گئی ہے۔

اور راہ کی مسافر بن گئی ہے۔ "میہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مائرہ کی ای کا میری طرف سے مجمی شکر یہ اوا کرنا۔" وہ بیٹی کو امور خانہ داری میں حصہ لیتا دیکھ کے آسودگی سے مسکرائی

سی استی مرورای!" ال کو یقین دلاتی وہ تیزی سے باہر نکلی تھی۔ یاک فی ہوس سے جے جینے اسے کانی در ہوئی تھی اور خشمت زیری اس کے انظار میں جیسے حصلنے نگر تھے۔ اتی در پہلے تو بھی بھی ام کلاؤم کو شمیس ہوئی۔ انہیں متاثر نہیں ہوئی۔ انہیں متاثر نہیں کرسکی مران کی یہ بھول تھی ام کلاؤم نے سیدھاان کے دل پردار کرتے انہیں کھائل دویا تھا۔

''کمآل رہ گئی تھیں ام کلوم ؟''اے پاک ٹی وی کے کشاوہ مرکزی دردازے سے اندرداخل ہوتے دیکھ کروہ ہے چینی سے اس کی جانب بردھے تھے ام کلوم نے رک کر سانسوں کی ترتیب درست کی اور

''پکھی نہ پوچھیں۔ آج تو ای جان نے پوچھ لیا کہ کمال جاری ہو۔ بمشکل انہیں مطمئن کر کے آئی مول۔'' وہ کبینہ پوچھتے ہوئے بولی تو حشمت زیری مختک کردک تھے۔

دولیا کب تک یلے گا؟ بہ کچھ در بعد جائے گی ہالی اس کے سامنے رکھتے انہوں نے شہرے ہوئے کہ جی مال کے سامنے رکھتے انہوں نے شہرے ہوئے کہ جی میں بوجھا۔ کمال جیرت میہ سوال بہت جلدی ان دونوں کے درمیان آگیا تھا۔

وتسطلب؟ بہس نے ابردا چکائے۔ مہم کلوم اکیا ہمارے درمیان ابھی بھی کچھ کنے سننے کورہ کیا ہے۔ جھے توبہ لکیا تھا کہ تم میرے جذبات "جمیحے نہیں ہا تھا کہ کوئی وانملن اس قدر خوب صورت بھی بجا سلما ہے۔ ہا نہیں اب اس میں کمال کس کا ہے وانملن کا پاس گانے کی شاعری کا۔" وہ یہ نہیں کمہ سکی کہ وائلن بجانے والے کا کمال بھی ہوسکماہے۔ موسکماہے۔ دکلیا تاپ وائملن سیکھیں گی؟"اجا تک ہی اس نے

دئمیا آپ وائملی سیکھیں گی؟ اجاتک ہی اس نے
سی انجانے خیال کے تحت بوچھا۔ وہ خود بھی نہیں
جان سکا کہ وہ انہی آفر کیوں دے رہا ہے۔ ابھی چند
منٹوں پہلے جس لڑکی ہے اس کی شناسائی ہوئی ہے اور
ناطال جس کا وہ نام بھی نہیں جان پایا 'وہ اسے وائملی
سکھانے کی بیشکش کیوں کررہا ہے۔
د'آپ سکھائیں کے؟ ' وہ بھی انتا ہی جران ہوئی
ضہ۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ اسے اس محض کے قریب

رہے کاموقع ملے۔ وہ دم بخورہ وگئ جب اس نے سرکوا ثبات میں جنبش دی تھی۔

# # # #

وہ جلدی جلدی تیار ہو کے باہر نکل رہی تھی کہ اے ای ای تھی کہ اے ای جان کی آواز نے رک جانے پر مجبور کردیا تھا۔
''کہاں جارہی ہوام کلثوم؟' کاندھے پر موجود بیگ پر اس کی کرفت مضبوط ہوگئی ۔۔۔۔ ساختہ اے پلٹنا پرا۔۔

" "ارُو کے گھرای!" اس نے نگاہیں جھکالی تھیں۔ مبادا آ تکھوں میں تحریفلو بیانی ماں پڑھ لیے ہیں۔
"نائزہ کے ہاں تمہارے چگر بہت بردھ گئے ہیں۔
خبریت توب نال؟" وہ اے کڑی نگاہوں سے دیکھ رہی
تھیں۔ام کلثوم کی ہتھیا بیاں نم ہو تکئی۔
"سب خبرہ ای! بس آج کل امتحانات ہے
فارغ ہوں تواس کی دالدہ سلائی کڑھائی سکھاری ہیں۔
میں بھی جاکروہاں تعور ابہت سکھ لیتی ہوں۔" بروقت
میں بھی جاکروہاں تعور ابہت سکھ لیتی ہوں۔" بروقت
اے بہانہ سوجھاتھا۔

"خمیس کبسے شوق ہو گیاان سب چیزوں کا۔ حمیس تو یہ سب خرافات لکتی تھیں۔" وہ بلکا سا

المندشعل جنوري 2015 10

<sup>د م</sup>اليباً کچه نهيس هو گاحشمت اده ميري باب بين ادر میری خوشی ان کے لیے اہم ہوگی۔ میں کسی بھی طرح انسين منالون كي-"ام كلثوم خود جهي بريشان سي مو من ھی۔ محبت کی جادد تکری میں بدم رکھتے اس نے ان تلخ حقیقتوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ انہیں یہ مسائل بھی در پیش

"الله كرے كير اليابي ہو توى جان! اگرتم مجھے نہ ملیں تو مجھے نہیں لگنا کہ میں زندہ بھی رہیاؤں گایا نہیں ' تهارے بغیر زندگی میرے کیے بے مغنی ہو کے رہ

موالله نه کرے حضمت! آپ الی باتیں کیون كررے ہيں۔ ميں آپ كے ساتھ ہوں اور وعدہ كرتى ہوں کہ آپ کاساتھ بھی سی حال میں نہیں چھو ژول گ- چاہے جتنے بھی طوفان آئیں آپ بیشہ جھے اپنے ہم قدمیا تیں ہے۔ آزا کے دیکھ لیں۔

وه بست جذباتی اوی تھی وراسی محبت ملنے پر دل و جان قربان كرديين والي بيراب تومقابل حشمت زيدي تصحوان كى زندگى بن حك تصاس كياتوا تا براوعده كرربي تقى- پاک ئی ہاؤیں كي بلند اور روش عمارت نے ام کلوم کادعوا سنااور محفوظ کرلیا۔

وقت آھے بردھاتوا کی دد سرے کے ساتھ کاا صرار اور چاہت وخواہش بردھتی مئی۔

ہر ملاقات ام کلوم کی محبت میں اضافہ کرتی تو حشمت زیری کے جنون میں بھی اضافہ ہو تا۔ بلاشبہ وہ ایک الیی ساحرہ تھی جس نے اسیں ہر طرح سے اپنے بس میں کرلیا تھا۔ اِس کے ساتھ کی جاہ کے علاوہ اسمیں ایی زندگی کاجیسے کوئی اور مقصد ہی تظرنہیں آ ہاتھا۔ مليم الدين اكثرانهيس خيالول مين حم ببيشا ويكيدكر معنی خیز انداز میں کھنیکھارتے۔ حشمت زیدی جھنپ جاتے ۔ان کی تحریروں میں پہلے سے زیادہ شدت ٔ طوفانی جذبه اور ردان پیدا هو کیانتها- محبت کی

كونه صرف مجھتى ہو بلكەان كى قدر بھى كرتى ہو-" "حشکت! کچھ ہاتیں کئے کی نہیں سجھنے کی ہوتی ہیں؟ کیا آپ میرے جذبات نہیں سمجھ سکتے ۔" خشمت زیدی کے دل پر پھواری بری۔ «میں جانیا ہوں ام کلٹوم! لیکن مجھے تمہارا ساتھ

پ کوابھی بھی شک ہے کیہ ہم آیک نہیں ہوں مے۔"وہ محبت کے رنگوں میں بھیگنے کے بعد دلفریب انداز میں مسکرائی تھی۔

" بجھے اپنے نصیب سے ور لگتا ہے تومی! میں متہیں کھونے سے ڈر تا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمهارت والدين مجه جيس كنتكلم آدى كارشته قبول

وہ کسی بھی لحاظ ہے ام کلثوم کے خائرانی معیار پر بورائنیں ازتے تھے۔وہ لوگ خاندالی رئیس تھے اور پور میں اس کے والد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل بنج ہتھے روپے پسے اور مراعات کی ریل پیل تھی۔ام کلاؤم بست لاڈ اور ناز نخرے میں پلی بردھی تھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں ام کلاؤم خودہی انہیں بھو ژنہ دے کیونکہ تھا کہ کہیں ام کلاؤم خودہی انہیں بھو ژنہ دے کیونکہ سوائے محبت کے ان کے پاس اس کے لیے مجھ قاتل

ذکر تھاہمی نہیں۔ "الیباکوں کمہ رہے ہیں آپ!"وہ توجیعے ایک دم "الیباکوں کمہ رہے ہیں آپ!"وہ توجیعے ایک دم رئي اللي اللي المحد" مجھے يقين ہے ابا جان آپ كي قابلیت اور عرت شهرت دیکھتے ہماری شادی پر راضی ہوجائیں محے اور پھران کے لیے میری خوتی زیادہ مقدم ہوگی۔ میں انہیں منالوں گ۔ "وہ اس کی سادگی پر

ولا کے معمولی لکھاری ان کی بٹی کے شایان شان نہیں ہو گا توی جان! وہ سی طور بھی میرے ول سے نیاں خانوں بیں گڑی تمہاری محبت نہیں دیکھیں ھے۔ان کی نظر میں صرف دولت کا پیانہ فٹ ہے۔ اور پچھ ایساغلط بھی نہیں ہے۔ بیسہ اس زندگی کی تلخ اور کڑدی حائی ہے۔ ﴿ ہ آزردگی سے کہتے بولے

ابنارشعاع جنوري 2015 20 92

" حاشو!" امال نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے حشمت زیدی کو خوشبووں میں مہلکا کھڑا دیکھا۔ وہ بہت عرصے بعد غالبا" آٹھ نو ماہ بہلے خالق کی شادی پر آیا تھا مال اور بھائی نے ساری زندگی محنت کرکے تین دکانیں اور آیک چھوٹا سامکان تعمیر کرلیا تھا اور حالات مہلے سے ایکھے ہوئے تھے لیکن انہوں نے کمی بہتی کو شہبیں چھوڑا تھا حشمت زیدی کو جی بھر کر کوفت ہوا

مراب المسى مومال؟" فالده نے اس کا ماتھا چو ماتواس نے مجھی نحیف نزارمان کا حال ہو چھولیا۔ مجھی نحیف نزارمان کا حال ہو چھولیا۔ ''اب مجھے دیکھنے کے بعد بالکل مجھلی جنگی ہوگئی مول۔'' وہ نم آنکھوں کے ساتھ محبت سے چور لہمجے میں بولیں۔

من المن المرتى موں - میرا انظار تو دن رات رہتا ہم جھے تو تو اب بہت برط آدی بن کیا ہے حاشو! ہرروز میرا اخبار میں فوٹو دیکھتی ہوں۔ '' حشمت زیدی کے لبول پر مسکر بہث وم تو ثریق۔

روجب میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جل کے رہو
تو چر آئیں کیوں نہیں میرے ساتھ ؟"انہوں نے
بہت پرانا شکوہ وہرایا۔ خالدہ ٹی ٹی نے سرجھ کا وہ ابھی
تک ان سے ناراض تھا۔ خالق کی شادی کے بعد اس
نے مال کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی بلکہ
عادت کے برخلاف خاصاا صرار بھی کیا تھا گرانہوں نے
مانکار کردیا تھا۔ ساری زندگی خالق نے ان کے ساتھ
میں جہارہ تھا اور اب اس وقت جب خالق نئی زندگی کا
میں جہارہ تھا تو وہ اپنے بیٹے اور بہو کے کچھ لاڈ اٹھا نا
عاراض ہو کے چلا گیا تھا اور وہ
تاراض ہو کے چلا گیا تھا اور اسے منع کردیا تھا اور وہ
تاراض اور دو ٹھارو ٹھاسا۔
تاراض اور دو ٹھارو ٹھاسا۔

انهیں اس وجیهه نوجوان میں وہی بچین کامعصوم غصته ور مندی حاشو نظر آیا جوچھوٹی چھوٹی بات پر کئی ہارش میں جب وہ پور پور بھیگے توان کے کردار زیادہ اثر انگیز ہوگئے۔ان کی ہر تحریر کا انتساب ام کلثوم کے نام ہونے لگا اور ام کلثوم محبت کی فضا میں تنگی بن کر اڑنے لگی۔

" بتائیں ناں۔ آپ کب ملنے آئیں سے ابا جان سے؟ ام کلثوم کی روز سے مسلسل اصرار کررہی تھی۔

" دختھو ڈاسادفت اور دو جھے۔خود کو تہمارے اباجان کے سامنے لانے کے لائق تو بنالوں۔" در کیا کی ہے آپ میں۔جو آپ ایس باتیں سوچنے دو کیا گئی ہے آپ میں۔ جو آپ ایس باتیں سوچنے

ہیں 'پھر حتمی فیصلہ تو میرائی ہو گاتاں۔'' ''اچھا!'' وہ دل کھول کے ہنے۔''اگر تنہارے ابانہ مانے تو۔ تم مجھ سے بھر بھی شادی کرلوگی کیا؟''انہوں نے ویسے بی اسے چھیڑنے کی غرض سے کمہ دیا تھا۔

''ہاں۔ گرلول گی۔ ''ترنت جواب الاتھا۔ دمیرے حالات تمہارے اباجیے نہیں ہیں۔ ایک سفید یوش ہندہ ہوں جس کے پاس کوئی نوکری اور اپنا مکان تیک نہیں۔ اعزائیدے کی رقم پر گزارہ کر ما ہوں اور کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔'' انہوں نے

سچائی بتائی۔ ''میں گزارہ کرلول گیادرایک کمرے کے مکان میں مجھی رہ لول گی۔میرے لیے اہم صرف آپ کا ساتھ ہے۔'' اس کا لہم مضبوط اور قطعی تھا۔' تیا تیں نال۔ کب بھیج رہے ہیں اپنے گھروالوں کو۔'' وہ بست لاؤ سر تھنک کے لوجھ رہ کا تھے۔

ے ٹھنگ کے پوچھ رہی تھی۔
''دبت جلد۔ کیکن اگر انہوں نے انکار کردیا یا
میری بال اور بھائی کو براجھلا کہاتو۔'' وہ جانے تھے کہ
معاملہ 'تناسید ھابھی ہر کز نہیں جتنام کلثوم اسے سمجھے
ہوئے ہے اور یہ کوئی کہانی بھی نہیں تھی جہال سب
پچھ بہت جلد ٹھیک ہوجا یا ہے۔
'پچھ بہت جلد ٹھیک ہوجا یا ہے۔

بنیں ہوئے ہو جہا ہے۔ ''کیوں ڈرارہے ہیں مجھے۔ابامیرے ساتھ بھی برا نہیں ہونے دیں گے۔''ام کلاؤم کے لہج میں باپ کے لیے مان اور بیار تھا۔حشمت زیدی دل ہی دل میں ان کامان مملامت رکھنے کی دعاکرنے لگے۔ بات برہم کر گئی تھی۔ ''وہ تو تھیک ہے بیٹا! گر بڑے لوگ بیشہ اپنی بیٹیوں کو خود سے اونچے گمرانوں میں بیابہنا پیند کرتے ہیں۔ ان کے خاندان میں تو تم سے زیادہ قابل لڑتے ہوں مسید

ماں نے دنیا و کیمی تھی۔ان کا قیم ان کی سوچ بسرحال حشمت زیدی کے علم و مشاہرے سے زیادہ پختہ تھی۔ حشمت زیدی کو ان تلخ حقیقوں کا ادراک تعا۔ مربیہ بھی طے تھاکہ انہیں ہار نہیں انئی تھی 'نہ دنیا والوں سے نہ اپنے حالات سے۔ انہیں ام کلثوم کو حاصل کرنا تھا کسی بھی حال ہیں۔اسی لیے تو انہوں نے وہ فول پروف پلان بتایا تھا ماکہ سانپ بھی مرجائے اور لاخی بھی نہ نہ ئے۔

# គ ម ម

ووسرے ہی دن دہ اس کا شکریہ اداکرئے آیا تھا۔وہ کمیسٹوی کی کلاس کے کر نکل رہی تھی۔اسے سیڑھیوں کے قریب کھڑے دیکھ کر ہے ساختہ ٹھٹک

دوالسلام علیم کسیے ہیں آپ؟ "دہ سے خودہی اس کی طرف بردھی تھی۔

" و مَلَيكُمُ السَّلَام مِیں تُعیک ہوں۔ کیا میں آپ کا تھوڈ اساوفت نے سکتا ہوں۔ "اس نے نمایت اوب سے بوچھاتو وہ ہے ساختہ مسکرا کررہ گئی۔ پھرا ثبات میں مرالاً کر اس کے ساتھ کینٹین کی طرف بردھنے کئی تھے ہو

"جی ہتا ہے۔ کیوں ملنا جاہتے ہے آپ جی ہے۔" اس وقت کینٹین میں غیر معمولی خاموثی تھی۔ "میں اصل میں آپ کاشکریہ اوا کرنا چاہتا تھا کل والی فیور کے لیے۔ کل آگر آپ ججھے ڈراپ نہ کر قیس تو نجانے کیا ہوجا اللہ میرے انگل کی طبیعت اچانک بہت نیادہ خراب ہوگئی تھی۔ کل جب میں کمر پہنچاتو وہ بے ہوش ہوئے تھے۔ مرصد شکر کے میں بروقت پہنچ کیا۔ میں کل ساری رات آپ کے بارے میں سوچتا رہا ، کی دن تک ان سے ناراض رہاکر ہاتھا۔ '''اوں کی تیرے پاس رہنے کو۔ جب تو ہمو لے آئے گا۔''امال کے کہنے پر حاشو بے ساختہ مسکراویا۔ ام کلٹوم کاخیال موڈ خوش کوار کر گیا تھا۔ دور کھ ۔ اس کے مال انتہار کا میں۔ اس کی ا

و تو چرتاری کروامان! تمهارا بینا بهت جلد بیاه کردیا سے اور تمهاری بهو مکھن ملائی سے بنی ہوئی ہے۔ ام کلثوم اتنی خوب صورت ہے کہ جاند بھی بادلوں کی اوٹ سے اسے جھپ جھپ کے دیکھا ہے۔ "خالدہ کو استعاروں کی زبان تو کیا سمجھ آنی تھی وہ تو بس اتنا ہی جان یا تمیں کہ لڑکی کا نام ام کلثوم ہے اور وہ بہت حسین

ہے۔ ''الچھاتواں کا نام ام کلثوم ہے۔'' بیٹے کے چرے پر پھیلی مسرت دیکھ کرانموں نے اسے چھیڑا۔ ''کب جاوک تمہارارشتہ انگلے پھر؟''وہ بیٹے کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولیں'اسی انٹا میں خالق کی بیوی شربت کا جگ بتالائی۔سانولی سلونی چھوٹے قد کی قدر' فربسی ماکل عام سے نقوش کی مالک کڑی تھی۔

حشمت زیری نے بے ساختہ ام کلوم کے ساتھ اپنی ہمائیں کا موازنہ کیا۔ ایک چودھویں کا جاند تھی جَبَلہ دوسری امادتہ برتری کا دسری امادس کی رات۔ انہیں بے ساختہ برتری کا دساس ہوا۔ جو کہ کمیں نہ کمیں بھیشہ سے بی ان کے وجود میں پلمارہا تھا۔

'' ''تحاشو! بردے گھر کی لڑکی ہماری بہو بننے پر راضی ہوجائے گی بھلا۔'' انہیں جیرت سے زیادہ صدمہ ہوا تھا۔اپی مالی حیثیت سے خوب واقفیت رکھتی تھیں دہ ۔

''وہ آگر بڑے گھر کی ہے تو تہمارا بیٹا کسی ہے کم نہیں ہے امال!مینے کے ڈھائی تین سو کمالیتا ہوں ایک کمائی کے۔ زیاوہ لکھوں توپائج سے سمات سو آسانی سے مل جایا کرتے ہیں۔''انہیں مال کی حیرت سے کہی گئی

ابنارشعاع جنورى 2015 94

اگر جھے تحوری س بھی در ہوجاتی تو خدانخواستہ میرے مند میں خاک۔ "تحبراہث کے مارے وہ بات کمل نمیں کریایا تھا۔

وقائس آو عکمہ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیاجو آپ میراشکر ہے اواکر دہے ہیں۔ میں نے جو پچھے مجسی کیا'انسانیت کے ناتے میرافرش تھا۔"وہ مہم سا مسکراتی تو اس نے اس کے گالوں میں پڑے کڑھے کو مسکراتی تو اس نے اس کے گالوں میں پڑے گڑھے کو محبت سے دیکھا۔ پھراس کی بے پناہ خوب صورت آنگھوں کو۔

'کیا ہم ایکھے دوست بن سکتے ہیں؟''اجانک ہی اس نے پوچھاتھا۔لڑ کا دہم سامسکرائی۔ ''میرے خیال میں تو ہم دوست بن چکے ہیں۔'' مسکراہث نے ابھی بھی اس کے چرے کا اعاظہ کر رکھا تھا۔

ومیں آپ کانام ہوچہ سکتا ہوئ۔"وہ جھجک میاتھا۔ وہ بے ساختہ مسکرادی تھی۔سب سے پہلے ہوچھا جانےوالاسوال وہ اب ہوچھ رہاتھا۔ دمیرانام ارسہ ہے۔"اس لے بتایا تھا۔

وہ اب بھی دانیان ہجا تا۔ ارسہ دم سادھے اب بھی سنتی گراب ایک فرق پیدا ہوا تھا۔وہ اب دانیان صرف ارسہ کے لیے بجا ہاتھا۔

رسے ہیں ہیں ان دونوں کے بارے ہیں چہ میگوئیاں ہونے کی تعیس کیکن انہیں پردائمیں تھی۔ میگوئیاں ہونے کئی تعیس کیکن انہیں پردائمیں تھی۔ ارسہ نے اپنے بارے میں اسے سب پرد ہی تھی۔ جادیا تھا۔ پہلی باروہ اپنے دکھ کسی سے کمہ رہی تھی۔ وہ تمام تشنگیاں جو اس نے ابا میاں آمام محرومیوں وہ تمام تشنگیاں جو اس نے ابا میاں اور تانی اماں کی ہے رقی اور باپ کی کاد کھ۔ مقابل اس کی ہے دکھوں کی کاد کھ۔ اپنے دکھ اسے سناکروہ روئی کے کالوں کی ان دہلی پیسکی ہوگئی ہوگئی ہوگئی مردہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل اس کے دکھوں کابار اٹھایا ہے گاکہ نہیں۔وہ اسی اثری واپنا سکے گایا نہیں بحس کاباپ اس کی ماں کواس کی پیرائش سکے گایا نہیں بحس کاباپ اس کی ماں کواس کی پیرائش سکے گایا نہیں بحس کاباپ اس کی ماں کواس کی پیرائش

سے پہلے ہیں چھوڑ گیا تھا اور جس کی ماں نے بعد کی ماری زندگی نیم ویوا تھی کی کیفیت میں گزاری تھی اور اس کی پرورش اس کے تانا اور نائی نے کی تھی گراس کے باب کے متعلق اسے بھی پچھے نہیں بتایا گیا تھا۔ اس نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا اور شاید ہید اس کی بہت بروی علمی تھی۔

ام کلوم بد نہیں جانتی تھی کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے غلط بیانی کرتے وقت اسے بھی خبر نہیں تھی کہ اس کا جھوٹ صرف ڈیڑھ ماہ بعد ہی چکڑا جائے گا۔اس روز بست دنوں بعد ان کی ائر می ای سے الفاقام الاقات موكى عقى-باتون بى باتون مين انسون فے ام کلوم کے بارے میں بوجھا کیہ کافی دن ہو گئے وہ ان کے کھر مار سے ملنے نہیں آئی تھی ام کلتوم کی والدہ في بت حيرت انهيل ديكما تها-و کمیا کمه ربی ہیں آپ۔ وہ تو روز شام کو آپ سے ملائی کڑھائی سلھنے جاتی ہے۔" وميري طرف!" مائره كي والده كواز حد اچنبها مواتها\_ یں۔ نہیں بمن! آپ کو یقینا "غلط منمی ہوئی ہے۔ ميري طرف آعة واست بهت دن بوسخة بن اورميري تو آنگھوں میں موتیا اکر آیا ہے۔ میں توسلانی کرھائی کر ئى نىيى سكتى ئىچىرسى ھادل كى كىيے-" انہوں نے تفصیل سے بتاکرای جان کو شرمندہ كرنے كے ساتھ ساتھ از جديريشان بھي كروا تھا۔ جوان اور خوب مسورت بٹی آگر جھوٹ <u>بو کئے لگے</u> تو اس کامطلب بہت واضح ہو تاہے۔ان کے اندر بھی خدشات کے کالے تاک پھن پھیلائے تھے۔ جیسے تنیسے اس وفت بات کو سنبھالا مکررات کووہ ام کلثوم کے مرے میں بہت طیش کے عالم میں آئی تھیں۔ وہ رات کوچیکے سے فون سیٹ اپنے کمرے میں لے آئی

تقى اور رأت من تك حشمت زيدى سے باتوں ميں محو

رہاکرتی۔ ابھی بھی وہ ان سے بات کررہی تھی جبود

تنصفه این بی دهن میں بول ربی تھی۔ وحای \_\_ مجھے دولت کا انبار نہیں چاہیے۔ مجھے زندگی میں صرف دلی خوشی اور اطمینان چاہیے اور وہ صرف مجھے حشمت دے سکتے ہیں۔

ودتم جانتی ہوام کلتوم!تم کیا کمہ رہی ہو۔ تمہارے ابا کو پتا چل گیاتو کس قدر برگشته موں تھے۔ تم نے تو ہارمی سارمی زندگی کی بنی بناقی عزت مٹی میں رول

بلیزای میم مرجاوی کی حشمت سے بغیرای آپ ان ہے ایک دفعہ مل کر تو دیکھیں ... دہ اس قدر خوب صورت مل کے انسان ہیں ای کسید"

«جس قدر عزت دار انسان وه ہے.... اس کا ندازہ مجھے تمہاری باتوں کو من کے اچھی طرح ہورہا ہے ام كلتُوم... أيك مخص جواس قدر عزت دارادِر شريف ہے کسی بھی لڑکی کو محبت کے دام میں پھنسا کے والدین کے سامنے محبت کی جنگ اڑنے کو کھڑا کردیتا ہے وہ بهت عزت داراور مهذب ام كلوم وودافعي مي

بهتباکردار اور شریف انسان ہے۔" ان کے طزر ام کلوم کا سرجنگ کیا۔ وہ بتا نہیں سکی کہ اس میں تصور حشمت زید می کا نہیں 'خوداس کے این دل کام بوانهیں پہلی نظرد کھ کری ہے اختیار

دم می ... ده بهت اجتمع انسان بس-" "ام کلوم اکسی انسان کو پہچانے کے لیے اس کی تحرير كاييانه كاني نهيس-اس كاحمل اس كاكردام. خاندانی پس منظر الی حیثیت سب باتیس دیمهنی پزتی ہیں۔ اس کیے اس بات کو ول سے نکال دو۔ تم آرے

دای\_!"ام کلوم کولگائاس کی گرون پر کسی نے

د ایسامت کهیں ای جان۔۔حشمت میری زندگی بن گئے ہیں۔"وہ بے ساختہ رئیب اٹھی۔ای جان نے بٹی کی ترقب کوو کھا۔ان کی لاڈلی پیاری بٹی رور بی تھی ا آیک ایسے مخص کے لیے جو بے حد عام سالکھاری تھا۔

"جی ای! آپ اِس وقت خیریت؟ مس نے او تھ میں برہاتھ رکھ آہشگی سے بوچھاتھا۔

''کس سے بات کررہی ہواس وفت؟''انہوں نے کڑی نگاہوں ہے ریکھتے اس سے سخت کہجے میں یوچھا تما-ام كليُّوم كُرْ براعمي - في الفور كوئي بهانه نهيس سوجها -اس کیے فوراس کرہ کا نام کے دیا۔

"اکرہ ہے ای جان! اس کی طبیعت خراب تھی تواس <u>نے جمعے فو</u>ن کرلیا۔"

و حجها!"ای جان کالبجه طنزیه مو گیا- و دابھی شام کو ان ہی میے گھرے تو آئی ہو۔ پھرا تی جلدی اس کی یاد كيول أكى-"وه جناتي نظرول سے اسے وكي ربى تھیں۔ وفقر الکوسے میری بھی بات کردادد۔ میں بھی اس کی طبیعت کا بوچھ لوں ذرات وہ اس سے فون لینے كے لیے آمے برهیں تو ارے گھراہب كے ام كلوم نے نون کریٹرل پر پتنے وہا ۔سب کچھ واضح ہو ہا گیا۔ای جان نے بنی کو تظریں چراتے دیکھاتو کس کے ایک تھیڑاس کے مکال پر جڑا۔

بے شرم! بی سے جھوٹ بو گئے شرم نہیں آئی تحصِّه کمال کی رو کئی میری تربیت میں۔

"پلیزای جان ... میری بات توسنیس. "ام کلثوم خود کوان کے تھوٹروں ہے بچانے کی کوشش میں تھی محر وه شدید طیش کے عالم میں تھیں۔ دور استوں میں تمہماری ... پھر کوئی نیا جھوٹ کوئی نیاوراما!"وه غصب جلائیں۔ام کلوم کا سر حک حمیا۔ " جھے معاف کردیں ای جان ۔ میں آپ کوسیب سے بتانے می وانی تھی ۔۔ "ام کلثوم نے ان کے اتھ مکر کے۔اب چھیانے کا کوئی فائلہ تھا بھی نہیں۔ اور میں۔ مشمت بہت اوچھے انسان ہیں۔ "وہ ان

ك تدمول مين آكے بديثه من تقى-"آپ ان سے پلیزایک دفعہ مل لیں۔ پلیزای جان۔" دہ بنی کے منیہ سے ایک غیر مرد کا نام س کرہی ساکت روم می تحصی ۔ کجااس گاو کالت کرنا ۔۔۔ وہ لوگ جتنے بھی آزاد خیال سہی مگر بہت اقدار والے لوگ

پریشانی کی تظریہ دیکھا ... اسلی و تشفی کے روایت الفاظ جُوام كَلْثُوم كَا حُوصِلُه بِندِيما يائے۔ان كى لغت بيس تاپيد ہو گئے۔ انہوں نے خود کو اس وقت خالی ذہن اور خالی دل محسوس كيا .. بهت كرب تأك لمحه تفاوه... ام كلثوم کی آنکھوں میں گلالی ڈورے دیکھنااور برداشت کرنا۔۔۔ وہ بے بسی سے بیٹھی آب کاٹ رہی تھی۔ "بس كردو توي ... اور كتاروؤكى تم..." ان ك منبط كابيانه لبريز هو كمياتووه است نوك بينفيه " بجھے بہت ورلگ رہاہے حشمت الر اباجان نہ مانے تو؟ "اندیشوں کے ناگ پنین پھیلارہے تھے۔ دوحمہیں اپنی محبت پر یقین ہے تاثوما<sub>یس</sub>ے ادھردیکھو میری طرف" انہوں نے اس کے جھکے چرکے کو تھوڑی سے پکڑ کر اٹھایا اور اپناسوال دہرایا۔ ام کلنوم نے روئی روئی نظرد مکھے کر سر کواٹبات میں جنبش وی-وتو بس چرنے فکر رہو۔ کوئی جمیں جدا نہیں كرسكتا\_"انهول\_فياس كاجلا كلالي ناخنول والا باتقد ا ہے جو ڑے بھاری ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ ووٹھیں حشمیت اباجان تہیں مانمیں شمسیس ان کی ضد کواچھی طرح جانتی ہوں۔ آگر وہ ایک بار أنكار كروي تو چرونيا بدل جائے وہ اپنا فيصله نهيس بدلتے..." ام کلٹوم آن کے جذبات سے دیکتے ہاتھوں کی حدت سے بھی مطمئن نہیں ہویائی۔اس کے اپنے فدشات تضاور كجه غلط بهي نهيس تنف-''احیما سوچو توہا جان! خود کو منیشن دہیے سے کیا حاصل... اس طرح مسئلے مسائل حیم تو نہیں ہوں محے۔" وہ اپنی پریشانی چھیائے اسے تسلی دے رہے ضے مرام کلتوم شبعلی توخاک النامزید بکھر می - بچوٹ بھوٹ کے رو<sup>ا</sup>تےوہ اِظمار کی تمام حدیں بار کر گئی۔ دمیں نہیں رہ سکتی آپ سے بغیرِ خشمت ... مر جاؤں کی میں اور میں ایسا محاور نام نہیں کمہ رہی مول-"وهبدم موسے جلائی-حشمت زیدی نے خود کوداریه چڑھنے کی اذیت میں کھرامحسوس کیا۔ "ابا جان نے ساف ساف انکار کردیا ہے۔" وہ

جس کامعاشرے میں الی لحاظ ہے کوئی مقام نہیں تھا نہ ہی کوئی قابل فخر قبحرہ نصب ۔۔۔ مسرِ حسینہ الوار نے خود کو تحوں میں بو ژمِعا ہو یا محسوس کیا تھا۔ جن ماؤں کی بیٹیایی خود سرمو جانبیں وہ یو نهی کمحو س میں یو ژهمی ہو جایا کرتی ہیں۔ امی بلیزے میں آپ کے سامنے ہاتھ جورتی ہوں ۔۔ مجھ سے میرے خواب نہ چھینیں۔ میں زندگی میں اور مجھی پچھے نہیں مانگوں گی حشمت کے ساتھ کے سوا۔۔ " وہ روتے ہوئے کمہ رہی تھی۔ متورم آنکص ... سرخ ناک سکیاتے مونث ... وہ خوف زدہ مولئی تھیں۔ انہوں نے ہار تشکیم کرلی تھی۔ ان كادل كدان بوكر يكصلا كامتا كادل تفاتا سیں بات کروں کی تمہارے اباجان سے ... اینمیس قائل کرنے کی بھی پوری کوشش کردل گی- آھے جو تمہار انھیب... مگر پھرتم جھے بجبور نہیں کردگی-" بٹی کی مند نے ان کی فاندانی عزت کو خطرے میں وال ریا تھا۔ ایک مال ہونے کے تاتے بٹی کی عزت اور اسے خاندان کی عزت بچائے کے کیے وہ اس کے علاوہ

# # #

كياكر سكتى تحيس؟

واب کیاہوگا...؟ میروہ سوالیہ نشان تھا۔جن سے ہیں۔ ہی محبت کرنے والے خوف کھاتے ہیں۔ محبت لکھنا اس کی اہم کرنا آسان جبکہ محبت کرنا اس کے مسائل بمحلتنا نهبس زياوه مشكل امرتها حشست زيدي

کیا کریں کیانہ کریں ہے درمیان پنڈولم کی مانند جھو کتے دہ وو نفوس کسی غیر مرتی گفتھے پر نگاہیں جمائے بیشے تھے الفاظ دم تو رکئے تھے ہمت جواب دے رہی تھی اور سانس بھی رک رک کر آنے کی تھی۔جدائی كاسوجا بهى نهيس جار ما تفائكجاجدا موكر ذندكى بتانا .... اس عفريت نما سوال بري ول بند موجائے -سانس تهم جائے...ام کلتوم تو لگنا تھا جیتے جی مرکمی ہے۔حشمت زیدی نے خود کو سنبھالتے اس کی دکر محوں حالت کو

97 <u>2015 جنوری</u>

میر خروئی کے چکر میں باپ کی پکڑی سرمازار رول آئی تھی۔حشمیت زیدی نے مرف اپناندر کے احساس منزی اور محکرائے جانے کے خوف سے اتا برا تدم الفعایا تھا۔ انکار کی سہی جانے والی ذلت سے بیچنے کے لیے انہوں نے پہلے ہی ایباقدم اٹھا کے اپنے تین انکار کے سارے جواز مسدود کردیے سے جمرایا كرف سے وہ اپنی اناتو بچا كئے منے مكر اپنی محبت كورسوا كرديا بقالة ميد محبت شين ان كأ كلشا بن تقاله محبت كو رسوانسیں کیا جاتا اسے امر کیا جاتا ہے اور جن سے محبت کی جاتی ہے اس کی عزت و تابرو کو اپنی عزت و آبروبی سمجھاجا باہے اور ان کے بروں کی عزت کو یوں پال سیس کرے علاوہ سے بات ام کلوم کے علاوہ سے ہی نے سمجھ کی تھی۔ابیا بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے کھر کی عزت بول بجهرى ميں جائے۔

وہ بہت روایق سوچ کے حامل شخص تھے۔ اونچا حسب نسب رکھنے والے خاندانی نواب سے \_ بہو بیٹیوں کو جارد یواری میں رکھنے والے می کو کہ ان ہر کوئی وباؤيا روك توك نتيس تفاجمر پحربھي ان كے خاندان كى ولجمة حدود قيود تهيس إوراب ان كي بيثي ام كلنوم كجبري مِن كيا كل كفلا آئي تھي۔ ساري زندگي كي بني بنائي عزت كمحول من خاكستركر من تقى - وه سراهما كرجلنے کے قابل بھی نمیں رہے تھے۔ان کا جی جابادہ کورے كمرساس كے وجود ير منى كاتيل ۋال كراہے الك لگادیں۔

ومولوسه جواب دو کیا کردی تحیس اس دو کیے ے لکھاری کے ساتھے "وہ اس کے سریہ آئے مرج سف إم كلوم دال مى اس كاب كأغمه او نانے میں مضور تھا۔ نجانے اسے کیا ہوا کہ وہ سب می بھول کر حشمت زیدی کے ساتھ مھنچی چا می۔ وحما جان سده مسده أناس سے جواب ند بن براند ای زبان نے ساتھ دیا۔ اباجان نے بوری طاقت ہے اس کے پھول جیسے کال پر تھیٹررسید کیا تھا۔وہ چکرا کر ولي والت وكلف كوروها بالكعليا تغايس في مم اثمو

"ميس لمون جاكرتمهار الباجان مسعد شايديس ائسيں يفين دلاسكوں كەمى تمهارا ہر طرح سے خيال ر کھوں کا اور حمہیں بیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں كا-شاير جحه على كابعد فيعلد مارى حق مس مو جِائے۔"ام کلثوم نے ان کی اس بات پر انہیں چونک کے دیکھااور بے ساختہ اپنے آنسو یو تھیے۔امیر کا جگنو جُمُكايا-حشمت زيدي ان كاباجان كوسمجماكة تص قائل كرسكة تصاس كاندرسكون أترايا د حور آگروه پر بھی نه بلنے تو...؟"اس کا اضطراب کم ہواتھا ختم نہیں۔ ''میں اپنی پوری کوشش کردں گااور آگر میں پھر بھی ''نعیں اپنی پوری کوشش کردں گااور آگر میں پھر بھی تاکام رہاتو۔ پھر بھی میرادعدہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نمیں کریائے گی اور ثم نے ہمیشہ میراساتھ دینے کافیملہ کررکھا ہے۔ تہمیں یادہے نا۔"اس نے ب سياخته سمهلا كر مائيد في تووه مسكرا ويديه در او میرے ساتھ۔ "انہوں نے اجانک ہی اس کا ہاتھ پکڑ کراسے اٹھایا۔ام کلثوم جو آج بہت مشکل ے ایک آخری باران سے ملنے آئی تھی۔ان کے ساتھ تھیٹی جلی گئے۔وہ انہیں کمہ نہیں پائی کہ اسے ور ہوجائے گی۔ ای جان کی خالہ کے گھرواہی سے

سكے اسے والي جاتا ہے۔وہ اسے كورث لے جارہے

وہ اپنے باپ کی عدالت میں سر جھ کائے کھڑی تھی' محمده متادم تهيس مقى أور شرمنده توبالكل بيمي نهيس انہوں نے اسے سرتا پیر آگ برساتی نگاہ ہے دیکھا تھااور لب جمینچ لیے تھے۔وہ ان کی کس قدر بیاری اور مذا بدر تھے۔ لادلى بيني تقى- انهوب في توجمي خواب من بقى مكن نمیں کیا تھا کہ وہ ان کے بھروے کواس طرح چکتا چور وکیا کردی تغیس تم بجری میں ہے؟"انہوں نے وبنك ليج من بوجها تعل ان مح منى نام كنوم كو وہاں ایک لڑتے ساتھ و کھا تھا ام کھوم وبت میں

98 مندشعاع جنوري 2015 <u>98</u>

اور میرے چرے پر کالگ بوت دو۔ "ان کے کہتے میں ٹوئے ہوئے ان کی کرچیال تھیں۔ ایک باب کا این ٹوٹا تعا-ایک عزت دار شریف اور میذب انسان کی مجزی الحیلی متی۔

بہت بدنصیب ہے توام کلثوم ۔ او بہت بد بخت ہے... تونے خود اپنے ساتھ جو کیا سو کیا۔ کم سے کم مجنے تو زمانے میں سراٹھا کر چلنے کے قابل چھوڑا ہو آ۔"

وہ ایک وم پھوٹ پھوٹ کے دونے لکے تھے۔ مز حمینہ انوار ان کے نزدیک آئیں۔ام کلوم کی طرف انہوں نے ویکمنا بھی پیند نہیں گیا۔انہوں نے اپنے مجازی خدا کے کندھے پر تسلی آمیزدلاسہ دینے کوہا تھ اثهابا وه اور بمحرے محت

وق کو حسینہ بہاں سے چلی جائے میں اس کی صورت بھی نہیں دیکھناجاہتا۔ کاش مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ اس کا گلا تھونٹ سکتا۔"ام کلثوم سن پرو تنی۔اس کے تو ان و گلین میں بھی نہیں تھا کہ اتی جلدی سب کو خبر ہوجائے گی ادر اِس کا نتیجہ اس شکل مِن نَكِلِے كا- كاش وہ جان ياتى تو تجھى بھى ايسا قدم بنہ اٹھاتی مکراب اس کے لئے بیاری راہیں بند ہو چکی تھیں وہ معتوب تھرائی جا چکی تھی۔

"بات ابھی تک آب کے دوست وکیل اور آپ کے درمیان بی ہے انوار ... ابھی بھی بہت کھے ہوسکتا

«منیں… ہرگز شیں… میں مزید اپنا تماشا شیں لکوانا چاہتا۔ اے کوجس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے ' المجمى شرّ البحى اس كم إس جلى جائية مير م ليم يد مریکی ہے۔خاندان بحریس منادی کراود کہ یہ مریکی

اتنا کمہ کے وہ اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مسزحیدنہ بھی اپنے شو ہر کے بیچھے چکی گئیں۔ وہ اکملی مم م صم مالت میں زمن پر بلیٹھی رہ گئی۔ کچھ بی در میں آس کابہنوئی اور بہن آگئے تھے۔ کسی نے نہ اس کی طرف ويكحانه كلام كياً... لمحول مين است اپني او قات پتا چل

گئ-بند كرے من جانے كياميننگ ہوئي اسے خبر تهين -است د ہال منتفح جيھے دوپيرے رات ہو گئ۔وہ بھوکی بیاسی وہیں جیتھی رہی کان اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہو کیا تھا۔ یکھے دہر بعد اس کی بہن اس كے پاس آئی اس كو خشمكيں نگاموں سے كورتے مونے ۔ آج اس کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے

"لااوُ ابنے شوہر کو ... ایا جان سے آکے ملے اور رخصتی کی ماریخ کے جائے۔ ہم دونوں کو توشاید اسے بروں کی ضرورت نہیں ہے محربمیں توانی عرب بچاتی بدن را المسلم الماري معاشق كى دجد سے مجى تو يہلے بھى ب جو كد تمهرارے معاشق كى دجد سے مجى تو يہلے بھى نہیں ہمر بچی تھھی عزت کا جنازہ نکا لئے کے کیے اس ہے بہلے کہ تم مزید کوئی سامان کرد ... تمهمارا اس تھر

ے عرت سے طیے جاتای بھرہے "آبی... آبی بگیزمیری بات نوسنی مجھے بچھ کھے کہ کاموقع تودی پلیزیہ" وہ اٹھ کران کے اٹھ تھام کر بولی مر ہول نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔اس نے بھی خاموشی اختیار کرلی۔جو کھے وہ کرچکی تھی اس کے بعد اس کی اس تھر میں کوئی جگہ نہیں جی تھی۔ اس نے ایک غلط قدم اٹھایا تھا جمراب مزید کوئی غلطی سیس كرناجابتي محى سواس في حشمت زيدي كونون كرك ساری صورت حال بنائی تھی۔وہ تو پہلے ہے ہی تیار بیٹھے تھے فورا" چلے آئے۔ مہلی ہار وہ اپنے سسرال آرے تھے بے حدشان شوکت سے کھڑی ان کی حویل میں قدم رکھتے وہ تفاخر سے مسکرائے آج وہ اس قابل منے کہ سرانھائے جل سکتے سے کوں کہ آج ایس مرکے کمینوں کی نظریں ان کے لیے جبکی ہوئی معیں۔انہوں نے اس دن کے لیے تواتنا برا کمیل کھیلا تفا محبت ائی جکہ مگر محبت میں وہ ذیل ہونے کے قائل بالكل جمي شيس سف انسول في بيشه بي اميرون كوغريب لوكون كوركيدت ديكها قفاسوه محبت کے ہاتھوں اُن امیرلوگوں کے پیروں میں نہیں لوٹنا چاہتے تنے۔ان کی خوداری انار پور عزت نفس انہیں اس بات کی اجازت شیس دی تھی۔ان کی خود غرضی

ائنیں ہیشہ اپ لیے اچھاسو چنے کی ترغیب دیتی رہی تھی۔

وہ ڈرائگ روم میں ہڑی شان کے ساتھ ٹانگ ہے

بوچندون پہلےان کے کسی فین نے انہیں بھجوایا تھا۔

انہوں نے شمری معزز ترین صحصیت ایڈیشنل بج

مسٹرانوار حسین کو دیکھا بو کحول میں ہوڑھے اور کمزور

مسٹرانوار حسین کو دیکھا بو کحول میں ہوڑھے اور کمزور

آیا۔ بھران کا سر فخرسے تن گیا۔ ام کاثوم انہیں بل بل

کی خبردیا کرتی تھیں۔ کس قدر بھک آمیزاور قابل

نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ اسے دو کئے کا

ان کے سامنے نظراور سراٹھا کرکرو فرسے بیٹھاتھا۔

"بو حرکت تم نے کی ہے اس نے تہماری

"بو حرکت تم نے کی ہے اس نے تہماری

میں ایسی حرکتیں نہیں کی جاتیں۔ ہماری بیٹی کو ورغلا

میں ایسی حرکتیں نہیں کی جاتیں۔ ہماری بیٹی کو ورغلا

میں ایسی حرکتیں نہیں کرسکتے ہماری بیٹی کو ورغلا

میں ایسی حرکت نہیں کرسکتے ہماری بیٹی کو تہمارے ساتھ رخصت ضرور کرویں

معان نہیں کو تہمارے ساتھ رخصت ضرور کرویں

میں اپنی بیٹی کو تہمارے ساتھ رخصت ضرور کرویں

حشمت زیری کے منہ پر زوروار طمانچہ برا تھا۔وہ جو

ایسے سرال النے تھے کہ انہوں نے اپنی اس حرکت سے

اسے سرال والے زخمی صے کو نامور بنا کر ساتھ لے کرچلے

والوں میں سے نہیں تھے بلکہ اس زخمی صے کو کاٹ کر

جممے علیحدہ کردیے والوں میں سے تھے۔

دمجہ کے چار معزز لوگوں کو لے کر آجانا اگر

تہمارے خاندان میں موجود ہوں تو۔۔۔ ہم رخصت

تہمارے خاندان میں موجود ہوں تو۔۔۔ ہم رخصت

کریں کے جیز کے نام برام کلثوم کو بہاں سے آیک تکا

ہمی نہیں ملے گا۔ تم اتباتو کمائی سکتے ہو کہ اسے اس

بھی نہیں ملے گا۔ تم اتباتو کمائی سکتے ہو کہ اسے اس

بھی نہیں کے مطابق زندگی فراہم کرسکو۔ "انہوں نے

بس نہیں کی تھی بلکہ ان پرجوتوں کی بوچھاڑ کردی تھی۔

وہ لال بھموکا چرو لیے وہاں سے اٹھ آئے تھے۔ جس

وہ لال بھموکا چرو لیے وہاں سے اٹھ آئے تھے۔ جس

متوقع ہتک و ہے عزتی ہے انہوں نے بچنے کی کوشش کی تھی 'وہ ہو کر ہی رہی تھی۔ حشمت زیدی کے دل میں نفرت کی بنیاد پڑ گئی۔ نئی زندگی کا آغاز پچھ اچھے انداز میں نہیں ہوا تھا۔ مگروہ یہ بھول سے تھے کہ بہل انداز میں نہیں ہوا تھا۔ مگروہ یہ بھول سے تھے کہ بہل ان کی طرف ہے ہوئی ہے۔

انہوں نے اجانگ ہی ہاں کو پچھ پیسے دے کرایک سونے کی انگو تھی جارجوڑے خریدنے کو کماتھا۔ اگر ام کلثوم کو جیز مل رہا ہو تا تو شاید وہ بیہ ترود بھی نہ کر تہ۔

مان اور بھائی اس اچانک کی شادی پر جیران رہ گئے تھے 'مگر کچھ بھی پوچھنے کی جرات انہیں حشمت زیدی کے قطعی رویے نے نہیں دی تھی۔ ان کی امان اور بھائی بازار جائے بری خرید لائے تھے۔ عام ساسرخ رنگ کا رنگ کا رئی جوڑا تھا'جس کے ساتھ سرخ رنگ کا گوٹانگا دو ٹانگا دو

وری آئی ہے تمہاری مسرال سے تمہاری بری۔ کیاتم بھی سب ڈیزرد کرتی تھیں تومی؟" بتول آئی کو دکھ ہوا تھا۔ ام کلٹوم خاموش رہی وہ بہت خوب صورت تھی اسی لیے تو فلیٹ کے عام سے سستے سوٹ اور کوٹے کناری والے دو پٹے میں بھی نظر لکنے کہ میں گئی میں تھی

سلنے کا حد تک حسین لگ رہی تھی۔
بارات میں مسٹرانوار حسین کی خواہش کے مطابق شہرکے معزز ترین لوگ شامل تنے۔ حشمت زیدی کے خاندان سے کوئی شامل نہیں ہواتھا۔ صرف خالق ہیں کی بیوی اور خالدہ نی فی بارات کا انظام ہوئل میں کیا گیا فقا اور اس ہو ٹل کا انظام والعرام و کچھ کرخالدہ نی باور خالقہ نی اتی خالق کے منہ کھلے کے کھے رہ گئے تنے۔ کھانے کی اتنی فالق کے منہ کھلے کے کھے رہ گئے تنے۔ کھانے کی اتنی وشیں کھایائے والیس مقیل کہ وہ بچھ بھی بیٹ بھر کے نہیں کھایائے تنے۔ انہیں حشمت زیدی کے نصیب پر رشک ایا تنا۔ وہ اپنے بیٹے کو برط آوی بنا دیکھنا چاہتی تھیں اور وہ تنا وہ بن کیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو برط آوی بنا دیکھنا چاہتی تھیں اور وہ تنا وہ بن کیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو برط آوی بنا دیکھنا چاہتی تھیں اور وہ تنا وہ بن کیا تھا۔ فہر بھر کے معروف ادیب شعرا کے علاوہ ان کے دوست احباب کی نمی فہرست تھی۔ پچھ

وہ ایک بازار میں دکانوں کے اوپر بنا ایک کمرہ کی اور چھوٹے سے بر آیدے پر مشمل کھر تھا بجس میں اسے بیاہ کرانیا گیا تھا۔ کھر میں کسی بھی قسم کی آرائش نہیں کی گئی تھی۔ ام کلئوم نے کھو تکھٹ اٹھا کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ فرنیچرے نام یہ او نچ پایوں والی مسمری جیک و کرسیاں اور آیک میز تھی۔ سامنے کی مسمری جیک و کرسیاں اور آیک میز تھی۔ سامنے کی دیوار والی کھڑی بازار کی طرف تھلی تھی جس پر کوئی پردہ نہیں لگا تھا۔ کھڑی سے اندر آنائر بھک اور لوگول کا بے نہیں لگا تھا۔ کھڑی سے اندر آنائر بھک اور لوگول کا بے جمرا بھی نہیں سجایا گیا جیشی رہی تھی۔ اس کے لیے کمرا بھی نہیں سجایا گیا جیشی رہی تھی۔ اس کے لیے کمرا بھی نہیں سجایا گیا

اس کی آمد کے آیک تھٹے بور حشمت زیدی کے چند دوستوں نے آگر نیبل پر کچھ فردش کیگ کے علاقہ کال بھی لا رکھی تھیں۔ ام کلاوم کے ول میں حشمت زیدی کے لیے حکوہ نہیں تھا کہ اس کے استقبال کے لیے کچھ اہتمام نہیں کیا کین آگر وہ کچھ اہتمام کرتے تواسے خوثی ضرور ہوتی الیمن آگر وہ کچھ اہتمام کرتے تواسے خوثی ضرور ہوتی الیم بر آمدے میں لے گئی تھیں اور حشمت کے باہر بر آمدے میں لے گئی تھیں اور حشمت کے دوست اندر کمرا سجائے گئے تھے۔ خالدہ لی اپنی بے ہورہی تھیں۔ وہ واقعی جاند سے بھی زمادہ خوش حورت تھی ہے ساختہ انہوں نے دوسے کہا زمادہ خوش صورت تھی ہے ساختہ انہوں نے دوسے وارے اور کسی صورت تھی ہے ساختہ انہوں نے دوسے وارے اور کسی صورت تھی ہے ساختہ انہوں نے دوسے وارے اور کسی صورت تھی ہے ساختہ انہوں نے دوسے وارے اور کسی صرورت تھی ہے ساختہ انہوں ہے وارے اور کسی مشرولی ہے اسے دعا دی تھی ۔ ام کلاؤم ہے ساختہ انہوں ہے اسے دعا دی تھی ۔ ام کلاؤم ہے ساختہ مشرولی۔

' جانتی ہے حاشونے جب تیرے بارے میں مجھے بنایا تواس نے کیا کہا تھا۔ اس نے کہا تھا گاں تیری بہو کو چاند بھی دیکھ کر شروا تا ہے۔ وہ جاند سے بھی زیادہ پیاری ہے اور اس نے کس قدر سے کہا تھا ہائے۔۔ اللہ تم

ورجی ان پیمول کی نہیں آپ کی محبت کی ضرورت ہے ابی جان۔ آپ لوگ جیھے معاف کردیں۔ جیھے اور پھر بھی نہیں چاہیے۔ "وہ ہاں کے گلے لگ کر کہ اس کھرت نہیں چاہیے۔ "وہ ہاں کے گلے لگ کر کہ اس کھرت کے روئی گلی۔ لبغیر کے بی وہ جانی تھی، کہ اس کھرت تا آبھیشہ کے لیے ٹوٹ رہا ہے، مگروہ خود کو مضبوط کیے آگے کاسوچ رہی تھی۔ اس نے خود اپنے کھر میں خوش و خرم زندگی بسر کرے گی تو بھی نہ اس کی بسن کو تو اس پر انا غصہ تھا کہ رکھتی کے مجھی اس کے والدین بھی اسے معاف کربی دیں گے۔ اس کی بسن کو تو اس پر انا غصہ تھا کہ رکھتی کے وقت وہ اس کی بسن کو تو اس پر انا غصہ تھا کہ رکھتی کے وقت وہ اس کی ساس تو ام کلاؤم کو اسے بھا نے کے لیے مانگ کرتی گئیں۔ اس کی ساس تو ام کلاؤم کو اسے انہیں ام کلاؤم کی حرکت رہی تھیں۔ اس کی ساس تو ام کلاؤم کو اس کا شراوا رہی تھیں بھی سے بہالیا تھا۔ بھل کو یہ کر سے انہیں ام کلاؤم جیسی کر سی تعدن میں جس نے انہیں ام کلاؤم جیسی سے بہالیا تھا۔ بھل کو یہ سب سے انہیں ام کلاؤم جیسی سب سن کر سی تعدن جی جی نہیں کر ساتھا۔ اس کا اندا ان سب سن کر سی تعدن جی تھی نہیں کر ساتھا۔ اس کا اندا نہ سب سن کر سی تعدن جی تھیں نہیں کر ساتھا۔ اس کا اندا نہ سب سن کر سی تعدن جی تھی نہیں کر ساتھا۔ اس کا اندا نہ سوائے اس کا اندا نہ سب سن کر سی تعدن جی تھی نہیں کر سی تعدن کی جی نہیں کر سی تعدن کے دی کی جی نہیں کر سی تعدن کی جی نہیں کر سی تعدن کو جی نہیں کر سی تعدن کر سی تعدن کی جی نہیں کر سیاتھا۔

المامه شعاع جنوري 2015 101 👺

سونے کی انگوشمی پہنائی جو وزن میں قدرے ہلکی تھی' مگرڈیزائن خوب صورت تھا۔

دمیں تہیں اس طرح اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا توہا جان۔! نگرتم جانتی ہو تا آگر میں یہ سب نہ کر آلو ہمارا ملن ناممکن تھا اور بید میں کسی بھی طور برداشت نہیں کرسکتا تھااور میں جانتا تھا کہ تم بھی میرے بغیر زندہ نہ رہ پاتیں۔" وہ اس کا ہاتھ تھاہے بہت نری و محبت سے کہ درہے تھے۔ام کلثوم نے بھکے سے سرکوا ثبات میں جنبش دے کے نائید کی۔

والدین سے سخت ماہوس ہوا ہوں۔ انہیں کم از کم تمہارے ساتھ ایباظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بغراجھے تو تمہارے علادہ اور کچھ نہیں جاہیے زندگی میں۔۔ مرتم تو آسائٹات کی عادی ہو۔ انہیں تمہارا تو سوچنا چاہیے تھا۔ انہوں نے تمہیں خالی انھے رخصت کرکے بالکل ہی ہے د تعت کرویا۔"

ام کلوم کی آنگھیں ڈیڈیا گئیں۔ ووقع اللہ میں تو ہم نے بھی کی ہے ناحشمت!"وہ بھرائی ہوئی آواز میں بمشکل بول یائی۔

"یہ غلطی نہیں ہارا شرعی حق تعانو ایم اس بارے میں مزید کچھ مت سوچو۔ اسوائے اس کے کہ ہاری محبت نچی تھی کہ ہم ہزار رکادلوں کے بعد بھی ایک ہوگئے۔ اور تم مسز حشمت زیدی بن گئیں۔ سوان سب لوگوں سے جنہوں نے تمہمارے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا ہے یا تمہمارا ول دکھایا ہے تو ایسے ہی بیش آنا میسے ایک نامور مقبول ادیب کی بیوی کو آنا چاہیے۔ آخر ہزاروں چاہنے والیوں میں سے تمہیں ہی ہمنعی نعیب ہواہے۔"

ہی یہ منعب نعیب ہواہے۔" وہ شرارت و تکبر کے ملے جلے ناثرات سے کمہ رہے ہے۔ ام کلثوم کے لبول پر ایک بے دم مسکراہش نے آکے دم وڑویا۔

"اورس نہیں جاہوں گاکہ میری ہوی"۔ میری ہوی پر خاصا زور دے کے انہوں نے کہا"اب اس جگہ جائے جہال سے اسے نہایت نے عزت کرکے نکالا کیا ہے۔ بھلے وہ تمہارا میکسے ممراب تمہاری دونوں کی جوڑی سلامت رکھے ہیں۔"

وہ سلوہ سے انداز میں تعریف کرتی اور وعائیں دہی ام کلٹوم کو بہت انجھی گئی تھیں۔ چلو کوئی تو تھاجوان کی تعین ہوار کی تو تھاجوان کی تعین ہے دعا کو تھا۔ ورنہ جو اس نے کیا تھا اسے امید نہیں تھی کہ وہ لوگ بھی اسے ول سے معاف کریا میں کے۔ اس کے ول پر بھاری ہو جھ تھا وہ تو تورے ول سے خوش بھی نہ ہویار ہی تھی۔ کاش وہ یہ قدم نہ اٹھاتی اور حشمت زیری کی ڈندگی میں مال یہ قدم نہ اٹھاتی اور حشمت زیری کی ڈندگی میں مال باپ کی دعاؤں کے ساتھ شامل ہوتی۔

باپ کی دعاؤں کے ساتھ شامل ہوتی۔

باپ کی دعاؤں کے ساتھ شامل ہوتی۔

اس کے لیے کھانا کے کر آئیں۔ اس کی ساس کچھ دیر بعد اس کے لیے کھانا کے کر آئیں۔ ام کلثوم نے جیرت سے دیکھا۔ شادی کے بعد پہلے ہی دن حشمت کے بغیر کھانانہیں کھاناجاہتی تھی۔

رات کے کم اخلا ہوا تواسے آرام کرنے کاموقع ملا۔ حشمت زیدی اسے پانگ پر بھاکے خوداس کے سامنے کری پر آبیٹھ۔ وہ مکمل موڈ میں بورے استحقاق کے ساتھ اسے و کھ رہے تھے۔ ام کلاؤم کے اندر فعنڈ نے میٹھے بانیوں کے جھرنے بیٹے گئے۔ جگل اندر فعنڈ نے میٹھے بانیوں کے جھرنے بیٹے گئے۔ جگل میں موروں کاناج شروع ہوگیا۔ کو تل ان کے ملن کے گیت گانے لگ کئی تھی۔ دونوں آیک دو سرے کی قربت میں مربوش ہورہے تھے۔ حشمت زیدی نے ام کلاؤم کے نازک سفید گانی ناخنوں والے ہاتھ میں کلاؤم کے نازک سفید گانی ناخنوں والے ہاتھ میں کلاؤم کے نازک سفید گانی ناخنوں والے ہاتھ میں کلاؤم کے نازک سفید گانی ناخنوں والے ہاتھ میں کلاؤم کے نازک سفید گانی ناخنوں والے ہاتھ میں کلاؤم کے نازک سفید گانی ناخنوں والے ہاتھ میں کلاؤم کے نازک سفید گانی ناخنوں والے ہاتھ میں کلاؤم کے نازک سفید گانی ناخنوں والے ہاتھ میں کلوؤم کے نازک سفید گانی ناخنوں والے ہاتھ میں کلوؤم کے نازک سفید گانی ناخنوں والے ہاتھ میں کلوؤم کے نازک سفید گانی ناخنوں والے ہاتھ میں کانوں کی کانوں کی کانوں کانوں کرنے کانوں کانوں کی کانوں کی

ابندشعاع جنوري 2015 102

اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بناتے ہوئے سوچاتھا۔

تموڑی در بعد دروازے پر دستک ہو کی توام کاثوم کو حشمت کو جگاتا ہی پڑا۔ مگروہ کس سے مس نہیں بریشہ

برست المهم پلیز-دروازے پروستک ہورہی ہے ویکسیں جاکر کون آیا ہے؟"

' ''خود ہی دکھ لوجا کریاں۔ مجھے سونے دو۔'' دہ کروٹ بدل کر پھر سوشے تو ناچار ام کلٹوم کو ہی درواندہ کولٹار اتھا۔ اسے چرت ہوئی تھی دیکھ کرکہ اس کے میکے سے اس کے لیے ناشتا بھیجا کیا تھا۔ بتول آئی اور

اس کی دوست اگرہ تھیں۔

دولسا ملیم آبی ۔! ام کلٹوم نے ہی سلام میں اسل کی تھی ورنہ بتول آبی تواس کے بھیلے بھیلے روپ کو وکھنے کا میں ہیں اتنی مکن تھیں کہ حال احوال ہوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ بے حد مادہ سے سائن کے خیال ہی نہیں اس قدر ولکش و حسین لگ رہی تھی کہ نظریں بٹانا مشکل ہور ہاتھا۔ بتول آبی نے بے ساخت اسے مطلح انگا کریا رکیا اور وعادی۔ جو بے وقوقی وہ اپنی جزیات نے ہاتھوں کرچکی تھی میں کی سزا اسے نہ جذبات ہے۔

دمیرا خیال ہے 'تم اکیلی ہو یہاں پر تہماری ساس اور باقی سسرال والے کدھر ہیں؟'' ڈرائیور پر آمدے میں رکھی تالی پر ناشتے کے ڈھیروں اوا زمات رکھ کیا تفا۔ حشمت کمرے میں سورہے تھے۔تاجارام کلٹوم کوان لوگوں کوبر آمدے میں بٹھانا بڑا تھا۔ ''دولوگ تورات کوبی جلے گئے تھے آئی ابھی شاید آنے والے ہوں اور حشمت ابھی سورہے ہیں۔ میں جگاتی ہوں انہیں۔'' وہ نورا ''بی اٹھ گئی ' حشمت کو جگاتی ہوں انہیں۔'' وہ نورا ''بی اٹھ گئی ' حشمت کو

دہ جاگ رہے تھے اور سگریٹ کی رہے تھے۔ ام کلٹوم کوجیرت ہوئی کہ وہ جاگ جانے کے باوجو وہا ہراس کے ملکے والوں سے ملنے کیوں نہیں آئے۔ شادی کے بعد وہ لوگ پہلی دفعہ اس کے گھر آئے تھے۔ عزت میری اور میری عزت تهماری ہوگی۔ ہے تاثوما جان! تم پر کوئی ردک ٹوک یا دیاؤ نہیں تمرتم جمعے بھی مجبور نہیں کروگی۔" مجبور نہیں کروگی۔"

ام کلؤم محض سرملاکے رہ می۔شادی کی ہلی رات جب وہ پہلے ہی ذہنی دیاؤ میں تعی-الی باتیں۔اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔اس نے خاموشی اعتبار کی تھی اس میں اس کی بھلائی تھی۔

# # #

ساری رات وہ بہتن رہی تھی۔ کملی کھڑی ہے ساری رات ٹرفظک کا بے ہم شور اس کے کان کے بردے مجارتا رہا۔ اسے بے اختیار اینا برسکون د یر تسائش کمرایاد آیا۔ کل تک دہ اے بی آن کرے تكمل طورير معنوعي سردي كاباحول بناكر تمبل او ژه کے دن چڑ مے تک سوئی رہتی تھی۔اور آج بسال اس چھوتے سے مرے میں روشنی اور ہوا کے کیے لکڑی ئے دروازوں دائی ایک کھڑکی تھی جو پردے سے بھی محروم تقی۔ آگر شیشے کی کھڑی ہو تی تو شأید اس ہے ہتکم شورے کچھ جان چھوٹ جاتی۔وہ سوئی ندسکی تھی۔ جبکہ حشمت زیدی برے مزے سے سورے تھے ام کلوم نے خود کو اس نی زندگی اور اس میں ور پیش سائل کے لیے۔ تار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے تحل سے اٹھ کراس ایک کرے کے مکان میں سمنے کاکوئی افسوس نہیں تھا۔ اے بس بید دکھ تھاکہ اس کی جذباتیت اور جلد بازی کی وجہ سے اس کے والدين اس سے ناراض ہو كئے تھے۔ اس نے بے خبرسوئے ہوئے حشمت کی تمنی پلکول والی آ مجھوں کو دیکھا جو گیری نیزو میں ہونے کے باوجود ہولے ہولے ارز رہی تھیں۔ چھددر وہ اسیس دیکھتی ری \_ پر حسل کے لیے اسمی ۔ باتھ روم کا مال بھی کم وبيش ويسابى تفاجمروه پريشان منيس بوتى تطي-آہستہ آہستہ وہ سب مجھ تھیک کرسلے گاسہ ویسے بمى مشت تومرون انسي كياباكه محركوكيس سنوارا جاتا ہے میہ تو خالفتا سعورتوں کے کام ہوتے ہیں۔

المندشعاع جورى 2015 103

ابا جان کا غصه و ناراصی حتم نهیں ہوجاتی اور یہ میں وہاں اکیلی بھی نہیں آنا جاہتی آنی!" موٹے موٹے آنسواس کے مبلی کلول یہ بہہ رہے تھے یے ربط انداز ' نوٹا بکمرالیجے۔ بنول آبی کے دل پر برجمی جلا حمیا انہوں نے بے ماختہ اس کے آنسو صاف كركاب تىلىدى تقى-

" " م فكر نهيل كرد... آسته آسته سب نھيك موجائے گا۔ " چلتے ہوئے انہوں نے اس كے ہاتھ پر م کھ رکھا تھا۔ ام کلثوم نے چونک کے دیکھا۔ سوالیہ تكابول سے لوچھائد كياہے؟

"رکھ لو۔۔ انکار مت کرنا۔ ابا جان نے بھیجا ہے۔ کل بھی ای جان تہریس دینا جاہ رہی تھیں۔ زیادہ سیس ہے۔ عمر تمہاری کچھ نہ کچھ ضرور تیں یوری ہو ہی جائیں کی اور نہیں تو کسی ایٹھے علاقے میں کھرہی لے لین کمانار کھ لو۔ ''اے بولنے کے لیے پر تواٹا دیکھ کر انهوں نے چیک اس کی مغمی میں رکھ کے دبایا تواہے خاموش مونايراب

دو تھنٹے اُنظار کے بعد جب وہ چلی تمئیں' تب حشمت زیدی اٹھ کر نمائے ام کلوم نے ناشتے کا بوحيمانوا نكار كرديات

" نەجمئى<u> بى</u>ن توسسرال سے آيا ايك داند مجمى نە كھاؤك مجنبول في ميري بيوى كى قدر نهيں كى-اسے س کے حق ہے محروم رکھا۔ میں ان ہی کا بھیجا اناج کھالوں کہ جن کی بات نہ کرسکوں ۔ نہ بابا نہ میری غیرت به بات گوارانهیں کرتی۔"

ام کلوم خاموش ہورہی۔ پھرانہوں نے واقعی میں ناشتانسين كياتها بلكه اني إلى كالايا موا دويسر كالهانابي کھایا تھا۔ام کلوم کے میکے سے آئی مضائی اور فروٹس پاک تی ہاؤس میں موجودان کے دوست احباب میں بانث ويدي محصدوستول من بميشه كي طرح أن كي واه واهبولي فخي

خائق کا بیا ہوا تھا۔ ترج مبح ہی الی نے فان ''اجھا ہوا۔ آپ اٹھ گئے۔ باہر بتول آبی ادر مائرہ آئی ہیں ناشتا لے کر۔ آپ جلدی سے فریش ہو کر

آجائیں۔" وہ کمیودوان سے کہ میں سورباہوں... میراموڈ نہیں در ماف انکار ہے ابھی کسی سے ملنے کا۔"انہوں نے صاف انکار مردما تعااورام كلثوم بهكابكاره كن تقى\_

بوسار میمانگے گاکیا؟ جم کلثوم بس انتای کریائی۔ موسیان میمانگے گاکیا؟ جم کلثوم بس انتای کریائی۔ معثوما سے کیا فرق پڑتا ہے بار سہ اور پھر میں منافق میں ہوں۔ جن لوگوں نے میری بیوی کی انسلے کی ہو' میں ان لوگوں کی عزت نہیں کر سکتا۔ ہم سوری- جهنهول نے اتھ اٹھا کے منع کردیا۔ ''آہستہ بولیں حشمت ....وہ لوگ من لیں <u>تح</u>۔'' دوتم چلو<sup>،</sup> میں آیا ہوں۔" شاید حشمت زیدی کو احساس ہوہی گیا تھا کہ شادی کے میں بی دن انہیں آبیا روبيه اختيار تهيس كرناجا بيدوه مربلاتي بابرآئي-ومیں نے حشمت کو جگایا ہے۔ ابھی آتے ہیں

'سیار ہوجاؤ توی!ہم شہیں لینے بھی آئے ہیں۔'' مائر نے کماتوں جاہتے ہوئے بھی کوئی جواب نہیں دے

تحوثرى وريس-"وه باجر آكريولى- بنول آني تجه نيس

بائی۔ "کمال رہ کئے دولم امیال... آدھے تھنے سے زیادہ " من اللہ اللہ کا مراً" ہو کمیاان کا نظار کرتے کرتے متم تو ناشتا کرلوام کلوم!" بنول آبی نے بے مد سنجید کی ہے تحکمانہ انداز میں کما

والجھی بھوک نمیں ہے آلی۔ بعد میں کھالوں

ومعديس كيا مطلب عم مارے ساتھ ميں جارتی ہو کیا؟" بتول آئی معاملے کو سمجھ رہی تھیں 'پھر بفی اس تے منہ ہے منا چاہتی تھیں۔ام کاثوم ک أتكصيل يك لخت تمكين مانيول سے بحر كئيں۔وہ ب ساخته آنی کیاں آبیٹی۔ " الله بليزميري بات مجهنے كي كوشش سيجة كا۔ میں آول کی مرور آول کی محرابھی نہیں۔ جب تک

ابنارشعاع جنوري 104 2015

جانے سے کوفت ہو تی تھی۔ '''جی نہیں ۔۔ ہم ابھی چلیں سے۔ بس جلدی سے تیار ہوجا کمیں' میں نے آپ کے لیے کپڑے نکال وید بین اور ابھی آپ نے مجھے شائیگ بھی کروانی ہے بح تے لیے "وہ جانے کے لیے تیار تو ہو مے الین بخے کے تحالف کے لیے ان کی جیب خال تھی۔ "آج وليے ہى ہو آتے ہيں... تحفه پركسى دن لے جائیں گے۔"انہوں نے بازار میں آتے ہی ام کلثوم کے چرے سے نظریں جرائے کہا۔ دراجی نہیں۔ آج میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں کے۔ ہم ابھی تحفہ لے کرجائیں گے۔ ''ام کلٹوم کو ضد بنوا اس وقت مير الياس أيك وهيلا بهي سمیں ہے۔ اخبار سے چیک ملے میں ابھی ہے کھ دان باتی ہیں۔"اس سے پہلے کہ وہ کسی دکان میں کھی جاتی إنهون في است اني مجوري بتأكرروك كي كوتش كي یاس کھ پیے ہیں۔ ہم آرام سے شاپگ کرلیس محر۔"وہ ان کا ماتھ بکر کراندر برصافی تھی۔ بچے کے تنین سوٹ اس کی ال اب سے علاق اس فے اپنی ساس کے لیے بھی سوٹ فریدانھا۔ حشمت زیدی کی تو المنكفيل الل كربابر أكتب يمس قدر فياضي سے ان کے رقبتے داروں کے لیے شاپٹ کرری تھی دہ جبکہ ا نهیں تو آج تک احساس ہی نہ ہوا تھا <sup>ہ</sup>تب ہی وہ کمہ وكيا ضرورت تقى اتناروبيه خرج كرف كي ثوما جان! ان چیوں ہے ہم اپلی ضرور مات مجھی تو بوری کر سکتے تصنا؟ ١٩ كلوم توجيران يي روكي-وان سب پر خرج کرنا ہمی تو ہمارا فرض ہے تا حشمت 'وہ دھیمے تھہرے لہج میں جنا گئی مگر مقابل کوچندلل پردا نہیں تھی۔ اور پھر آپ خودہی تو کہتے ہیں کہ ہمارے ان رشتوں کاہم پر بہت قرض ہو آہے۔

كركے بتایا تھا۔ ام كلۋم كى شادى كو دس روز ہوگئے تصر اس دوران ام کلوم کمر میں ضرورت کی کافی چزں لے آئی تھی۔سبسے پہلے ایسے کوئی کے آ کے بروہ لکوایا تھا۔وہ روزشام کوجب محومنے کے لیے باير نكلتے توام كلثوم روزانه ى كفرى كوئي نه كوئى چيز خريد لاتى - يكن ك سليح برتن خريد ، مجھ راش ڈالا۔ بید شینس ممبل وغیرہ خرید ہے۔ حشمت زیدی کے اندر کی کعینی مخصیت جاگ اشتی-ام مک الے سے تمہارے کرنے کے کام تونسیں تھے ثوما جان ... بیہ سب ضرور تیں تو والدین بوری کیا کرتے ہیں۔ کیا کوئی مان سکتا ہے کہ اتنے برنے باپ کی بیٹی اچھرہ بازارے کھرکی چیزیں خریدتی ہے۔ وہ اس سے اس اندازے بعدردی کرتے کہ دوجواب میں یا اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ بول یاتی۔اے مجمی بیر نہیں لگا کی وداس كازاق ازار بين ماوريردوا ساس كي علطي كا احساس ولا رہے ہیں۔ وہ جذباتی منرور تھی ممراتی معالمه قهم يا دبين شيس يا محرحشمت زيدي بي زياده ی کواپے نصیب کا ملتا ہے اور میں اپنے نعیب برخوش ہوں حشمت!" وہ ان کے قریب براہ أنى ان كي أتكهون مين محبت مع ويكها-ومیں منہیں تہاری قسمت کے مطابق خوش نهيں رکھ يا ناہوں؟"وہ اپنا حساس كمترى كونسرجا جے ہوتے ہمی عبال کرمے مالانکہ ای احساس محتری چھیانے سے کیےوہ ام کلوم کے والدین پرچوٹ کرتے والياكيون موجة إن أبيد من بهت خوش

ان کی محبول کا قرض ۔۔ تو پھر ہم عملی زندگی میں اس

کے دہ سرک بر کھڑے تھے تب ہی اجا تک ایک گاڑی ان کے پاس آگر رکی تھی۔ چند کھوں کے لیے ساری کائنات رک گئی۔ کلثوم بھی سانس لیزا بھول گئی تھی۔ وہ گاڑی چند کمجے ان کے پاس رکنے کے بعد آگے بردھ کئی تھی۔ مرام کلثوم آگے نہیں بردھ سکی اور آگے تو حشمت زیدی بھی نمیں برمد سکے تھے۔انہوں نے بھی گاڑی میں بیٹھے اس مخص کو دیکھ لیا تھا۔۔ دہ ام کلثوم کے اباجان تھے

اننیں آم کلوم کوبوں شام کے وقت فٹ پاتھ پہ کھڑے دیکھ کرد کھ ہوا تھا۔ وہ لوعادی تھی ہیشہ آرام وہ گاڑی میں *سفر کرنے* کی۔

## # # #

''آج واپسی یہ میں نے اہاجان کو دیکھیا حشمت!'' رات کوان کے چوڑے کشان سینے پر سرر کھے اس نے تم کہے میں ہوئے سے سرکوشی گی۔ دہ جو اس کے کھنے رقیتی بالول میں الکلیاں چاد رہے تھے۔

" کتنے دن کے بعد دیکھا میں نے اسمیں سے ہورے وس دن کے بعد۔ پہلے استے روز میں بھی ان سے جدا نہیں ہوئی۔ آگر وہ بیرون ملک بھی جائے تو فون لازی كرتے تھے جھے" اس كے ليج ميں اداس تھي۔ ر خفتی کے وقت اسے توباب کے کندھے پر سرر کھ کر جی بھرکے رونے کا موقع بھی کنی الس کا تفار حشمت زیدی اس کی اواس کولب جھینے کر محسوس کرتے رہے،

"ان كى آئىمول مين اس قدر جرت تقى مجھے فث یا تھ پر کھڑا دیکھ کے کہ چند ثانیہ کے لیے میں خود دم بخودره في- بقيبا الإنهيل د كه بهوا بو كالاي ام كلوم كويول سر کے پر کھڑے دیکھ کرسہ میں عادی بھی کمال تھی، یوں لوکل ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے گ۔"وہ تواجی ہی دهن ميں بو الے جارہی تھی مراس کا اتنابی کمناغضب

ود پچھتا رہی ہو جھ سے شادی کرکے " حشمت

قرض سے کو آمای کیول برتمی۔" وہ انہیں ان کے مشهور ناول میں لکھے جملے کویا د گردار ہی تھی۔ حشمت زیدی کولب بھینج کرخاموش ہونارا۔ دہ کمہ نہ سکے کہ عملی زندگی اور ککشن میں فرق ہو ہاہے۔ امال کے کھران کاوالمانہ استعبال ہوا تھا۔ محلے بھر کی تمام خواتین یک دم ہی ام کلثوم کودیکھنے کے لیے جمع ہوگئ میں۔ بسب باربار حشمت زیدی اور خالدهای بیسے کمدری میں۔

الوع حشت أو كتاخيش قسمت ب پتر تيرى دو مى تو دودھ ملائى سے بنى تكتى ہے۔ انى سومنى اور بولتی تو انتا ہولی (آہستہ) ہے کہ کان لگاکے سنتا بڑتا ہے۔ بچ بچ بتا کمال سے ڈھونڈ الیاہیرا۔" شمیت زیدی برائی اور تخرکے ماثر ات سجائے ان

تعريفول كواس طرح يصوصول كردب يتقير اس روزوہ شام کا کھانا کھا کروہاں سے نکلے تھے۔ شام کے کھانے کی تیاری ام کلاؤم نے خالدہ لیا کے ساتھ مل کر کروائی تھی۔ وہ او نمال ہی ہو گئی تھیں۔ انہیں تو اندازہ تک نہیں تھا کہ استے پروے تھرہے آنے والی ان کی بہواس طرح کام کرے گی 'بلکہ انہیں تواس سے شایان شان جگہ ہی گھر میں نظر نہیں آرہی يقى- ام كلوم كي عادات انهيس قدم قدم يرجو تكاري ال و مب محروالول کے قیمتی جوڑے مجی لائی ھی جبکہ حشمت این ماہوار رقم میں سے بھی ما<u>ں</u> کو الحج وس روب تك نه دية تصر بلكروه تواس فدر معمل مل می تفتی که خود بی خالق سے فرمائش بھی کردی كر يج كا نام مي ركهول كيد انهول في ورا" اجازت دية يوجها تفاكه كيانام ركفوك

"آفاق... کیما ہے؟" حکمت زیدی کی طرف ویکھتے اس نے نام کے متعلق پوچھاتھا۔ ے سب پارا ہے۔ آج ہے اس کانام آفاق ہے! ' ''بہت پیارا ہے۔ آج ہے اس کانام آفاق ہے!' خالِق بھائی نے اٹھ کر اس کے سرپر پیار دیتے موے كما تقا۔ واليس يروه دونوں بهت خوش مصر نبتى سے من رود تك دولوگ بيدل چل كر آئے تھے۔ مغرب کی اذا نیں ہورہی تھیں۔ مین روڈ پر رکشا کے

ابندشعاع جنوری 2015 206

والے نہیں۔اے مخاط رہنا تھا۔ کیا خرکس لمجے اس کی کوئی بات حشمت زیدی کے مزاج پر ناکوار کزر جائے۔

دوسری منع وہ بغیر تاشنا کیے سویر ہے ہی پاک ٹی ہاؤس چل دیے ہے۔ انہوں نے ام کلؤم کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ ام کلؤم نے بات کرنے کی کوشش کی محرانہوں نے جواب نہیں دیا 'وہ ہرروز شبح بیٹر ٹی لینے کے عادی تھے۔ ام کلؤم بناکر لے گئی 'مگر انہوں نے جائے کی طرف نگاہ غلط بھی نہ ڈالی۔ خود ہی انہوں نے جائے کی طرف نگاہ غلط بھی نہ ڈالی۔ خود ہی انہوں نے جائے کی طرف نگاہ غلط بھی نہ ڈالی۔ خود ہی ان کے جائے کے اور تیار ہو کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے اور تیار ہو کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے اور تیار ہو کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے اور تیار ہو کر دوئی۔ ان کے جانے کے اور تیار ہو کر کی ہوت گوٹ کر دوئی۔ اس فی در شخت 'اتنی کڑی۔۔ اس کی فعم سے بالا تر۔۔۔ اس کی فعم سے بالا تر۔۔۔

# # #

بغين دن كے بعد ان كاغصه خود ہی فھنڈا ہو كيا تھا۔ وہ بالکل پہلے والے معندے میشے عاب تار والهانہ محبت جهزمن والع حشمت زيدي بن محيج يتصب مر ان تنين دنوں ميں ام كلثوم كي جان سو كھ كئي تقي-شايد وہ ابھی بھی نہ مانتے وہ اس کو ذہنی طور پر دیا کر مفلوج کررہے تھے' ٹاکہ وہ بھی بچھتانہ سکے اور آکر پچھتائے میں برین تواس کااظهار نه کرے مراحبیں اسے بات کرنا یری تھی۔ انہیں ایناموڈ ٹھیک کرتا پڑا تھا۔ان کی خالی جيب انهين بيرسب كرفي مجبور كركني تقي-و حمارے پاس آگر پانچ سو کھلا ہو تو دے دو۔۔ میری جیب خال ہے بالکل۔" وہ شرمندہ شرمندہ سے سرائے تضام کاثوم نے بیسے لا کردے دیے۔ "خوازش بیکم صاحب جلد ہی لوٹادوں گا۔" ومیں نے کب آپ سے واپس مائے ہیں جوالی غیروں جیسی باتیں کررہے ہیں۔"آم کلوم خوشی سے مخبور لیج میں شکوہ کررہی تھی۔اس کے لیے تو آج عید گادن تھا۔ حشمت کا موڈ اس کے ساتھ پہلے جیسا ہو کمانھا۔ " *چر بھی۔۔* میاں 'بیوی میں بھی حساب کتاب تو

زیری کا آبچہ سرد ہوگیا۔ ان کی انگلیاں ام کلوم کے
بالوں میں مجمد ہو گئیں۔ "میں تمہیں بہلے بھی بتا چکا
تھاانی مالی حیثیت ۔ میں نے تم سے کوئی دھوکا نہیں
کیا جو تم الی باتیں کر رہی ہو۔"ام کلوم اس قدر سرد
اور برفیلے لیجیر من ہوگئی۔وہ اٹھ جیٹی۔
اور برفیلے لیجیر من ہوگئی۔وہ اٹھ جیٹی۔
"میرا میں مطلب نہیں تھا حشمت ۔ میں او بس

"دخشمت!"ام كلوم كى آداز بحرا كى دكھ سے ده اپنى بات ممل كرنائى بھول كئى۔ " آپ غلط سمجھ رہے بیں۔"

ادمیں غلط سمجھ رہا ہوں ہو بھی اٹھ کر بیٹھ سکے
غصے نے ان کا سانس پھول رہا تھا۔ ''ایک دنیاد یکھی
ہے میں نے میں جانتا ہوں' تم جھے کیا یاور کروانا چاہ
رہی ہو۔ تم جھے جان ہو جھ کر میری کم مائیلی کا احساس
دلاتا چاہتی ہو۔'' وہ بات کو طول دے دہے تھے۔ام
کلاوم نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی جلدی فصے میں
اجائے ہیں' بلکہ وہ لو ان کے بارے میں بہت کھے
ضبیں جانتی تھی۔

سین جانتی تھی۔

ودخشمت ہے ہیں بھلا کیوں کرنے گئی ایسا۔ "وہ اپنی صفائی ہیں کچھ بولنا چاہتی تھی مگر حشمت زیدی نے ہاتھ اٹھا کر منع کردیا۔

ہاتھ اٹھا کر منع کردیا۔

دجس ۔ بجھے کوئی صفائی جمیس چاہیے اور اب مجھے سونے دو 'نیند آری ہے بجھے۔ "وہ کردٹ بدل کر سو سے خصے۔ "وہ کردٹ بدل کر سو سے خصے مرف سونے بھی اس روز ہوئے تھے ان کی شادی کو یہ مہلا جھگڑا 'وہ بھی اس روز ہوئے تھے ان کی شادی کو یہ مہلا جھگڑا 'وہ بھی اسے حد معمولی مات ہر۔ وہ ساری رات اس امر کلاؤم نے نے حد معمولی مات ہر۔ وہ ساری رات امر کلاؤم نے نے حد معمولی مات ہر۔ وہ ساری رات امر کلاؤم نے نے حد معمولی مات ہر۔ وہ ساری رات امر کلاؤم نے نے حد معمولی مات ہر۔ وہ ساری رات امر کلاؤم نے نے اس کی شادی کی دارت امر کلاؤم نے نے دور ساری رات امر کلاؤم نے نے دور سے دور ساری رات امر کلاؤم نے نے دور سے دور ساری رات امر کلاؤم نے نے دور سے دور ساری رات امر کلاؤم نے نے دور سے دور ساری رات امر کلاؤم نے نے دور سے دور ساری رات امر کلاؤم نے نے دور سے دور سے

بے حد معمولی بات بر۔ وہ ساری رات ام کلثوم نے جاگ کر گزاری تھی مگراس اوارک کے ساتھ کہ حشمت زیدی چھوٹی بات بھی معان کرنے

ابندشواع جوري 107 2015

نی کلاس میں آنے پر پر جوش بھی تھی، مگراس کے چلے جانے ہے اواس بھی۔ یہ سج تھاکہ اس ایک سال میں اس نے بھی بھی اس کے بغیر یونیور شی آنے جانے اور یمان اکیلے وقت بتائے کے بارے میں سوچا بھی آئیں تھا، مروہ بہت خوش تھا اس کانی بی اے آنرز ممل ہورہا تھا۔ اس کی کامیابی کی سیر تھی پر پہلا قدم پوری طاقت سے پڑ کیا تھا۔ زندگی کے حوالے سے اس کی ترجیحات بہت باند تھیں۔اسے بہت آمے جانا تھا۔ خوب وهيرسارابيه كمانا تقاات اين ليدانينام کے ساتھ قابل مخرڈ کریوں کی لمبی فہرست لگانی تھی۔ اسے خود کو کامیاب ترین انسان کہلوانا تھا اور وہ اپنے ارادوں میں اٹل تھا۔ارسہ کواس بات کی واضح طور پر خبر تھی عمروہ تعین نہیں کرپائی کہ اس کی زندگی کی ترجیحات منروریات اور خواهشات میں وہ نمس مقام پر کھڑی ہے اور دوہ ان سب میں شامل ہے بھی یا تہیں؟ وہ اس سے بھی بھی ہوچھ نہیں سکی اور دہ اسے بھی

"تسارے کیا بلاز ہیں فیوچر کے حوالے سے؟" اس روز فیرویل فنکشن سے دوران بہلے اس نے اس ہے ہوچھ لیا تھا۔ وہ خود کو روک نہیں سکی اس سوال کو

المحمى في الحال تو التحصير بسيرزكي وعاكر ربامول-باقي بلانك مين نسين كماكر ما جو بقي قسمت مين لكها مو كاده ہوکر دے گا۔"اس کے انداز میں لاروائی کاعضر معمول سيحكمين زياده تهايا بعرارسه كومحسوس بهواتها\_ وفشادی کب کردھے؟"اس نے نضول میں وقت ضائع كرنے كے بجائے صاف سيد ھے انداز ميں يوچھ لياتھا۔

دوشادی ... آل ... " ده سوچ مین برد همیا تفا- اس کا ول سو کھے ہے کی اند ارزاتھا۔ دو کسی ایسی ارکی سے کروں گاجے میرے وائلن سے محبت ہوگی۔ کیونکہ میری پہلی محبت میرا واثلن ہی اس نے یک دم اظهار کردیا تھا۔ارسہ دم بخود میشی

ہو آ ہی ہے۔" انسوں نے سکریٹ جلا کر لیول میں میاں اور بیوی کا ایک دوسرے پر حق بھی توہو تا المسكرائية "نال كه تو تھيك رہى ہو-"انهول نے شرارت ہے اس کی رہتمی لٹ تھینچی۔'''مجھا یہ بتاؤ کیا

''جو آپ کا کھانے کا موڈ ہو۔ جلدی سے ہنالوں گ\_"ام کلنوم توانهیں خوش و کمچه کرسب بھول گئی

"اليها كرو جان إكر اينے ليے بنالو- ميں تو آج ددستوں کے ساتھ کھاؤں گا، آج پاک ٹی ہاؤس والے روستوں نے شادی کی خوشی میں عنیثائید مانگاہے نا۔" ان کے بتانے پر ام کلثوم کامنے لنگ کیا۔ اب سمجھ میں أكياتفاكه حشمت ليمي كوب انك رب تي-

"ودهشت در پھر تو ہیے تم نہیں آپ کے پاس-" یک دم ای اسے تشویش مجھی ہوئی تھی-دونہیں ... بہت ہیں۔ کھ میں نے علیم الدین سے

''آپ کوئی جاب کیوں نہیں کر <u>لیت</u>ے ساتھ ساتھ۔"اُم کلثوم نے عادت کے مطابق مشورہ دیا تمر الحكفي بي لمنح زبان دانتول ميں داب بي مبادا حشمت كا

د پہلی بار مائے ہیں تم سے اور وہ بھی اوھار اور تم جھے مشورے وینے لکیں۔"انہوں نے سنجیدگی سے جنلاما تقك ام كلثوم كى جان سوليا ير لنك عمى - وه مجر ناراض مونے والے تھے مراکلے ہی کمھوں حران رہ مئی تھی۔ جب انہوں نے مینتے ہوئے کما تھا۔ "اس کے بارے میں بھی ... پکھ نہ پکھ سویتے ہیں۔"ام کلؤم نے بساننہ شکر کا کلمہ پڑھا۔

جونيئر سيكشن ميس وه بهمى شامل تنقى أور فاكتل والول کے فیرویل فنکشن کی تیار پول میں پیش پیش بھی ...وہ

المناه شعاع جنوري 108 2015

وہ لیٹی ہوئی تقی جبکہ اہامیاں لاؤ جی ذرافاصلے پرنی وی پر کئے ٹاک شومیں تم تھے۔

'' فرمروہ تعلق جس میں توقعات زیادہ ہوں 'وہ د کھ رہتا ہے۔''انہوں نے اسے نری سے سمجھایا تھا۔ '' توکیا ہمیں کوئی تعلق قائم نہیں کرناچا ہیے۔''وہ

مجمی الجھ کئی تھی۔

میں بھی ہے۔ دوہمیں کسی بھی تعلق میں بہت زیادہ تو قعات نہیں وابسة کرنا چاہیں۔ جب ہماری تو قعات ٹو ثق ہیں تو بہت دکھ ہو گا ہے۔ رشتہ خواہ کوئی بھی ہو' ہمیں دد سروں کی تو قعات پر پورا اترنے کی کو مشش کرنا

میں کا اولاد پر بہت حق ہوتا ہے 'بیشہ اس کا مطابعے ہیں۔ اس کے اولاد کو بھی ان کی مرمنی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرنا جاسے۔" خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرنا جاسے۔"

نجانے کس دفت اہامیاں اٹھ کے ان کے قریب آئے تھے۔ان ددنوں کوہی پتانہیں چلاتھا۔ارسہ جان ملی ' وہ اسے کیا سمجھاتا چاہتے ہیں ' ویسے بھی وہ بہت حساس اور زہیں لڑکی تھی۔اس نے جان لیا تھا کہ اسے اپنوں کا ول د تھی نہیں کرنا۔اسے ان کی خاطر جینا ہے۔ اپنوں کا ول د تھی نہیں کرنا۔اسے ان کی خاطر جینا ہے۔

اس روز کے بعد وہ چرجمی اسسے نہیں ملی۔ جب تک فاسل والوں کو بونیورشی سے فارغ نہیں کردیا کیا وہ بونیورشی سے فارغ نہیں کردیا کیا وہ یونیورشی نہیں گئی۔ جس محبت کا آغاز ہوا تھا وہ انجام سے بہلے ہی بچراہ میں کہیں کھوسی منی تھی۔

0 0 0

پہنے کی اہمیت کا اندازہ ام کلوم کو اس وقت ہوا جب اس نے عملی زندگی میں قدم رکھا۔ حشمت زیدی کی جیب ہمیشہ خالی ہی رہتی تھی۔ وہ بڑی فراخ ولی سے دوستوں کو کھلانے پلانے کے قائل تنے مرکھر میں راشن ڈالنا بھول جایا کر تے تنے۔ میں راشن ڈالنا بھول جایا کر تے تنے۔ میں راشن ڈالنا بھول جایا کر تے تنے۔ میں داشن ڈالنا بھول جایا کر تے تنے۔ میں سلسلے وار ناول کھے درہے تنے اور اس کا ڈائجسٹ میں سلسلے وار ناول کھے درہے تنے اور اس کا رہ گئی۔اظہار کا انداز بست انو کھا اور قدرے مہم تھا۔
دہمیا تم نے ایس اڑی ڈھونڈلی ہے جے تمہارے
وانلن سے محبت ہے؟ اس نے تقین دہائی کرنا ضروری
سمجی تھی۔۔
دہتے میں جہ یہ تقیم سمجتے میں دیائی کر ما سے ا

ورقم محبت پریقین رکھتی ہوارسہ؟ کیک دم اس نے پوچھا تھا۔ ارسہ کا سوال دھرا رہ کمیا۔ ارسہ نے ترخت البات میں سرملایا۔

' دمین نمیں رکھتا۔ کیونکہ میرایہ مانتا ہے کہ محبت دکھ کے علاوہ کچھ نمیں وہی۔'' اس نے خود ہی وضاحت کرتے ارسہ پردکھ کامپاڑ کرادیا۔وہ بول نمیں مائی۔

ہ وہ جہیں ایسا کیوں لگتاہے؟ مبست وریک خاموش رہنے کے بعد اس نے بوجھا تھا۔

الا میرا تجربه و مشام و ہے۔ محبت انسان کو زندگی میں صرف دکھ مقبل اور پچھتادے ہی سونمی ہے۔ یہ مب کوراس نہیں آتی اس لیے میں محبت کرنے سے در ما ہوں۔ مربیہ بہت ظالم شے ہے۔ یہ اس انسان کا پچھا کرتی ہے جو اس سے دور بھا گیا ہے۔ "وہ ہے کہی کہ پوچھ ہی نہیں ایک کے کہا تمہیں بھی اس ظالم محبت نے دس نیا ہے جو تم اس طالم محبت نے دس نیا ہے جو تم اسا کہ درہے ہو۔ اس طالم محبت نے دس نیا ہے جو تم اسا کہ درہے ہو۔

اییا کہ رہے ہو۔ "حق تم شادی نہیں کردھے۔" وہ الٹاسوال کرمٹی تقی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ تو کیا تم محبت نہیں کردھے۔۔۔ تمراس کے حواس نے اس کاساتھ چھوڑدیا تھا۔۔

دمیں نے کب کما کہ میں شادی نہیں کروں گا' بلکہ میں تو محبت بھی کروں گا۔'' وہ مہم سامسکرایا تھا۔ ارسہ میں ہمت مفقود ہوگئی کہ وہ بوجھ سکے کہ کب اور کس سے ۔۔۔۔ اوروہ اروکر دریکھنے میں تم رہا۔

''نانی امل۔ کیاریہ کی ہے کہ محبت صرف دکھ دہی ہے۔'' اس روز بہت دنوں کے بعد اسے وقت ملا تھا تانی امال کے پاس میشنے کا۔ نانی امال کی گود میں سرر کھے

المندشعاع جنوري 2015 110 🏂

استے تو کری کرنے کا پکااران کر کیا تھا۔ "ايهاكب تك عليه كا ... آب كوئي جاب كيون نہیں ڈھوعہ نے اب تو گھر میں فاتوں کی نوبت آنے لگی ہے۔" مہلی بار وہ تھوڑا کیا تلخ ہوئی تھی۔ حشمت زیدی نے اسے جونک کے دیکھا تھا۔ و بس .... عشق كا بخار اترهمياا تن جلدي-" وه النا ا*س پر طنز کرنے تھے* نعیں نے تو تہیں اپنی میشیت پہلے ہی بنادی على -"ام كلوم جب بقى كونى بات كرف مالى واسى طرح کے طعنے وے کراہے جب کردادیا کرتے۔ ممر المجن حيب شيس موكى تقى-ودهمت!میری محبت آج بھی اس طرح قائم ہے لیکن آپ مچھ سوچیں۔اس طرح کزارہ نہیں ہو گا۔ کل کو ہمارے بچے ہوں سے \_\_\_آپ کوئی جاب کیوں نہیں کر لیتے۔" "جاب كرول كاتوميري تخليق مرجائے كى-يىس ایی تخلیق کو زنده رکه کر خود امر مونا جابتا مول" انموں نے کئی دفعہ کی کمی بات دہرائی۔ ور پھر مجھے اجازت دے دیجیے میں کہیں جاب کر لیتی ہوں۔ ''اس نے تھک کر کہاتھا۔ ''تہیں باہر کمانے بھیج دوں۔ تاکیہ تمہارے تام نهادعزت دارباب كوباتيس بنانے كاموقع السك-"وه بمؤك التق ودحشمت .... "وہ جیسے تھک کربولی تھی۔ 'دکوئی پچھ نہیں کیے گا۔" وقتم جو بھی کھو۔ محرمیری انا پر بیاب تازیانہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم کماکر لاؤ۔ ابھی اتا بھی برا وقت نہیں آیا میرے اور ۔ "ام کلثوم کاجی جایا سر "دحشمت! آپ تو صبح کے محتے رات کولو منے ہیں۔ مىس سارادن بولائى بولائى رىتى مون\_" التوكفريس مصوف رہنے كے اور بھى تو كئى طريقے ودهشت! من اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں۔اے اپنی

اعز ازیہ بسرطال اتنا کسی طور بر بھی نہیں تھا کہ ایک گھر کا خرچ 'علاج معالجہ اور ویکر ضروریات کے ساتھ ساتھ دوستوں پر بھی لٹایا جاسکے۔

ان کے گرفت پہلے وعولی ہے وحل کر آتے ہمر اب ام کلئوم خود ہی وحو کر کلف لگا کر استری کر کے دیا کرتی تھی۔ اس کے اخلاق اور اخلاص کی وجہ ہے آئے ون اس کے مسرال والوں ہے بھی کوئی نہ کوئی آیا رہتا۔ اس کی شادی کو ایک سال ہو گیا تھا اور اس ایک سال میں اس نے زندگی کے بہت ہے رنگ روپ اور آثار چڑھاؤ دیکھ لیے تھے۔ حشمت زیدی کی روکھے مزاج کے تھے۔ بھی استے نرم جیسے نیم سحرکا روکھے مزاج کے تھے۔ بھی استے نرم جیسے نیم سحرکا جھو تکا۔ بھی ایسے چٹان کہ ام کلثوم کی محبت سری پی کو روجاتی بھراس سب کے باوجود بھی ام کلثوم کی محبت اس تنگ وستی تنگ نظری میں بھی ایک ون کے لیے اس تنگ وستی تنگ نظری میں بھی ایک ون کے لیے اس تنگ وستی تنگ نظری میں بھی ایک ون کے لیے اس تنگ وستی تنگ نظری میں بھی ایک ون کے لیے

ام کلوم کوبت خوشی ہوئی تھی۔اے کباب بہت
پند ہے۔ اکثری ای جان ہے فرمائش کرکے بنوا یا
سرق تھی مگر اب تو عرصہ ہوگیا تھا اس نے کباب
علمے تک نہیں تھے۔ حشمت کی محدود آمدنی اسے اسی
شاہ خرجی کی اجازت نہیں دہی تھی۔ ویسے تو حشمت
ول کے خاصے کھلے انسان تھے مگر انہول نے کہمی خود
سے لاکر دینے کی زممت کی تھی 'نہ ہی ام کلوم نے کہنے
کے۔

وه ہرحال میں مطمئن اور خوش تھی۔ تکراس روز والی صورت حال ہر وہ سیج بچ میں پریشان ہو گئی تھی۔

المارشعاع جنوري 2015 111

"میرویکھیں!"اس نے چیکان کے سامنے امرایا۔ وہ حیران رہ محئے۔ انچھی خاصی رقم کاچیک تھا۔ "میہ حمہیں تمن نے دیا اور کب؟"وہ حیران ہوئے معبتول آبی دے حمیٰ تھیں۔ ابا جان نے دیا تھا کہ م کھھ ضرورت کی چیزیں خرید کوں۔" وممارے اباجان آئے تھے یا تماری بمن-تم نے مجھے بتایا نہیں۔" ان کے لہجے میں یک گخت سنجيدگي در آئي تھي-شادی کے دو سرے دن دیا تھا۔ مجھے بھی آس کا خیال ہی نہیں آیا۔" وہ سادہ سے لاہروا انداز میں کسر رہی تھی مگر حشمت زیدی کوجی بھرتے برانگا تھا۔ دو تتہیں مجھے اسی وقت بتانا ج<sub>ا ہی</sub>ے تھا۔ ہم اتنے دن مشکل حالات میں رہے اور تم احمق عورت ہے۔ اتنے پر ہی راضی ہو کئیں۔ کیا تمہارا حق ان کی کمبی چوڑی جائداویں سے مرف ہیں ہزار ہی نکلیا ہے؟" ووحشمت مجمع ان کی جائیداد میں سے کچھ تہیں چاہیے۔"مروہ اور مجی بھڑک مجھے۔ میں جاہیے تو پھریہ احسان کینے کی بھی کیا ضرورت تھی۔ آم کلوم کو توبیہ خدشہ تھا کہ وہ اس بات پر بگڑیں ہے کہ اس نے وہ چیک لیا ہی کیوں مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس بات پر اوس کے کہ اتنے کم پیسوں کاچیک کیوں لیا۔وہ دم بخودرہ گئی تھی۔ وح خِيما تُحيك ہے۔ میں میہ چیک دالیں مجموا دیتی مول-"اس في يك ان سے ليا طابا مرانهوں في والسل كرجيب مس ركوليا-ورہے دوسہ منے میں کہول کا علیم الدین سے کہ سى البحظ علاقے میں مكان وهوند كرويں۔" انهوں في المان عظيم كياتفا ''ج۔ آپ کی کمہ رہے ہیں حشمت! تمینک یو سوچ۔'' وہ خوش ہوگئی تھی۔اور پھر کتنے ہی دن گزر محك وه جرروز حشمت سے اسے كمركا يو چھتى محروه کتے کہ وُھوند رہے ہیں۔ ابھی گھر نہیں ملا۔ جب تین

پندے سوانا سنوارنا جاہتی ہوں۔ آگرایسے ہی حالات رے توریہ خواب خواب ہی رہے گا۔ "اس کی سمجھ میں نہیں آرہاتھادہ کیے سمجھائے انٹیں۔ ومعيرے حالات كو برا بھلا مت كهو توا\_ أكر تمهار بياب كواحساس مو باتوده مجمى بهي تنهيس يول خالی اتھ کھرے رخصت نیرکرتے۔ میں نہ سہی عم تو اسانشات میں بلی بروهی تھیں۔ وہ تمهاری آسندہ زندگی کو بستر بنانے کے لیے ایک گھر تو دے ہی سکتے تھے۔"ان کی تان اس کے والدین پر ہی ٹوئی بھی 'ام ... مجھے بیہ سب میرے والدین کیوں وسيته بميس تواپنا كمرخور بنانا تها اين محنت آور محبت انتو پھر یہ روتابی کرو۔ جب بھی میرے یاس ہوا حہیں مل جائے گا۔ ابھی جو ہے اس پر گزارہ کرد۔" انہوں نے بات ختم کردی تھی مکرام گلثوم اب اس سئلے کاحل عابتی تھی۔ و مرہم کئی اجھے علاقے میں شفٹ تو ہو ہی سکتے م امميري سمجه ميل نهيس آربائتم جان يوجه كرمجه ذلیل کرنے کی کوشش کررہی ہویا واقعی شہیں میری بات سمجھ میں نہیں آرتی۔" وہ کیٹے سے اٹھ میٹھے دخشمیتند. میں میہ دونوں کام ہمیں کررہی۔ میرے پاس کھ چیے ہیں "آپ دہ کے لیس اور کوئی اچھا سارا دن ساری ساری رات ٹریفک کا بے جنگم شور' ہے۔" وہ اس کی بات کے جواب میں مہم سا

سا كفروه فوندليس... مين اب ينهن اور تهيين ره سكتي-یمال کا ماحول جمید کی میری برداشت سے باہر ہو چکی "میں ابھی لاکے دکھاتی ہوں۔" اے نگا شاید النميل يقين منيس آربا-اس في جوش مي چيك لاكر

حشمت کو دکھایا تھا' جو ہتول آلی نے شاوی کے دو سرے دان دیا تھا۔

ابندشعاع جنوری 2015 12

تعوری در بعد مرے میں آئے تھے۔ بے مد مخی سے استفیار کرتے ہوئے دہ ام کلثوم کی دلی و ذہنی کیفیت سے قطعی طور پرلا تعلق نظر آرہے ہے۔

دیکھانادوں جھے بہت بھوک کلی ہے؟ ام کلثوم کو غصه أكيا تفائكم مين تين دن سے راش ختم تفااور اده حشمت سے کمہ کمدے تھک چکی تھی۔اب تودہ آکٹر ہی جلیدی چلے جایا کرتے اور رایت محے نوٹا کرتے تھے۔ و کہاں سے لاوں کھاتا ... گھر میں ایک چنگی زہر تک نہیں عجو میں ان حالات سے تنگ آگر چھانک کت کی جو بی سے بعد اس لول۔"وہ بھی غصے میں آئی تھی۔ بہت عرصے بعد اس کے اندر کی جذباتی اور منیدی ام کلٹوم نے سرابھارا تھا کے اندر کی جذباتی اور منیدی ام کلٹوم نے سرابھارا تھا محرحشت زیری اس کے ایسے رویے کےعادی نہیں

وکلیا بکواس کررہی ہو۔ آگر اتنی ہی شک ہوان حالات سے تو جلی کیول نہیں جاتیں اینے مال اپلی ے کھرید وہاں تو روپ میسے کی کی تہیں ہوگی منهير \_"ام کلثوم تو دم بخود ره گئي تھي۔ اسے اميد نہیں تھی کہ خشمت اسے بوں جانے کو ک*مہ دیں تھے۔* ''حلی جاوک؟''اس نے دکھ سے دہرایا۔'' آپ نے کتنی آسانی سے کمہ دیا کہ چلی جاؤیں جو پھھ میں آب کے میں آگران کے ساتھ کر چکی ہوں اب کوئی مخوائش رو كئ ب كمامير بوالس جائے كى؟" ودد کھ سے چور ہوتی کم مئی تھی۔ مراس کی بیات حشمت زیدی کو تازیانے کی مانند بردی تھی۔ وہ ملبلا انقريق

دمیں درغلا کے نہیں لے کمیا تھا تنہیں۔نہ ہی میں نے تہاری منت کی تھی۔ تم خود آئی تھیں میرے یاں۔ تم جیسی امیر کھروں کی لڑکیاں والدین کی عزت

ودخشمت بد آپ میری محبت کی توہین کررہے ہیں۔ میں نے کب کما کہ میں تنگ ہوں اور کب شكايت كى آب سے- آپ جن حالات ميں ركورب ایں میں رہ رہی ہوں میں نے کب کی آپ سے شکایت ... بورا سال گزر حمیا مجھے ان جار جو ژوں کو پینے

ماہ کزر گئے تواس نے ان سے وہ چیک واپس مانگا تھا۔ اس کے پاس وہی بری کے چند جوڑے تھے۔ شدید گرمی میں بھی اس نے وہی سائن کے کپڑے ہنے ہوئے تھے۔ مگروہ بھی اب تو تھس تھس نے بے حال ہو چکے تھے۔اس کااراں تھاکہ وہ کچھ پیسے نکلواکر کپڑے بنا لے کی محرحشمت نے اسے بنایا تھاکہ انہوں نے وہ چیک تین او پہلے ہی کیش کروالیا تھا۔

درجس انجمن سے میں نسکک ہوں اس کو فنانشنل سپورٹ کی ضرورت تھی تو میں نے مجھ میسے انہیں وے دیے۔ کچھ کھرکے خرج میں صرف ہو گئے۔" انهوں نے بے نیازی سے کہا۔

ودگر حشمت... وہ میے تو جارے گھرکے لیے تھے؟"اسے از مدد کھ ہواتھا۔

''تواتنے سے بیبیوں سے گھر آجاتا تھا کیا۔ اپنے باپ سے اور میے متکوالو گھر خریدلیں سے 'اجھا اور برط

و مرحشت! آپ نے اعجمن کو پیسے کیول دیے' ہاری اتن حیثیت کہاں ہے؟"

ىيى لىدُر ہوں۔ ترتی پند مصنّفین انجمن کا... اوربه میرا فرض تفاکه بهلادیا میں اپنے گھرسے جلا آگ ام کلوم کی آ تھول سے آنسومیہ نظے اسے حشمت زیدی کی ہے حس سے شدید دکھ ہوا تھا۔ وہ پچھ سیں بول بائی تھی اور اِحساسات وجذبات کا کمرامشاہرہ کرنے

کی صلاحت رکھنے والے حشمت زیری اس کی خاموشی کو مجھے تک نہیں تھے۔ خاموشی کو مجھے تک نہیں تھے۔ وہ اسے حشمت زیری ہے ایسی نوقع بسرحال نہیں تھی۔ انہیں اس بات کا احساس تفاكد جس المجمن كي وه ليدر بي اس سیورٹ کریں محرانہیں آیے گھر کی ضرور پات اور میں و مرحموں جالت نظر نہیں آئی تھی۔ اِس اکلوتے کمرے کی پلستراکھڑی سیکن زدہ دیواروں کی بدیو... فرنیچر' ہر آمدے کااکھڑا فرش' کچن کی بھر بھری ہو کر روز بروز بمحرتي سليب بيد النيس وه بمي نظر سيس آناها-''آب انھ بھی جائے ۔۔۔ کس کاسوگ منار ہی ہو؟''وہ

المائم شعل جنوري 2015 13

کاریوں کی اند ٹوٹ ٹوٹ کر بھونے گئے تھے۔ معاداض ہے میری جان "انہوں نے اپنا ہازد اس کے کندھوں کے کر دھائل کرتے پوچھاتوام کلٹوم اس التفات پر اور زیادہ بھوٹی تھی۔

"وہ ون دور نہیں بَتِ تم پیسے میں کھیلوگ۔ ایک بہترین بنگلہ خرید کر تمہارے نام کروں گا۔ بہت جلد تہمیں ایک خوش خبری سنانے دالا ہوں۔ ایک ڈرامہ لکھنے کی آفر ملی ہے ان دنوں۔ اب اٹھو اور جاکر ناشتا نے کر آؤ۔ بہت بھوک کلی ہے جھے۔ "مکروہ اٹھی نہیں 'دہیں جی رہی۔

تحشیت زیدی اٹھ کرخودہی کچن میں مجے ادر نکال کرلائے اس روز خودہی انہوں نے ام کلثوم کو کھانا کھلایا - وہ برسی آ کھوں سے ان کے ہاتھ سے کھاتی رہی اور سوچتی رہی ۔

ربی اور سوہ می ربی۔
کیا حشمت زیری کی تھی ان باتوں کی تکلیف کا
ازالہ ان کے اس النفات سے ہو سکتا ہے۔ اس کاول و
دماغ نغی کی گردان کر دہا تھا اور وہ برستی آ تھوں سے
نوالہ چبانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ابھی تو آغاز ہوا
تھا۔

حشمت زیری نے کچھ دن اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ ام کلثوم مطمئن رہنے گئی تھی تکراس کا اطمینان عارضی ثابت ہوا تھا۔ام کلثوم اس روز انہیں مرشام ہی کھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ان کے ہمراہ آیک وکیل تھا۔

" جلدی سے دو کب جائے لے کر آؤ۔" انہوں نے آتے تی آرڈر جاری کیا۔

جب وہ جائے بتاکر آئی۔ اس وقت وکیل کچھ کاغذات پھیلائے اس کی آر کا مختطر تھا۔ دعالہ میں استقدامی کا معالم تھا۔

" ہے کیا ہے؟" اس کے ذہن وطل میں یک لخت آئد میاں چلنے کلی تھیں۔

" می تمهارے حق کی جنگ ہواور یہ جنگ مہیں اننی ہے ام کلوم الناحق لیما ہے۔" ام کلوم ان ک ہوئے' اب تو وہ مجی گئیس گئیس کربد رنگ ہو چکے جیں۔"وہ سسک انٹمی تھی۔ ہمتن جائولوں جاکر میری غربی کے دوسٹر لکوان نالم

متو جاؤاور جاکر میری غربی کے پوسٹر لگوادو زملنے میں۔ کہ نامور لکھاری کی بیوی بری کے بدرنگ اور مجھے ہوئے جارجو ژول میں سال بھرسے گزارہ کررہی ہے۔"وہ بھڑتے تھے۔

من المعلمي تهي ہے اور بال يه ميري علم علمي تقي ۔ ميں نے اپنال باپ کادل د کھایا تھا۔ جھے اپنی کرتی کو مجرباتو ہے ہی۔" آج تو ام کلٹوم سے ضبط کا بیانہ بھی لبریز ہو کیا تھا' وہ مجی دوبرد جھگزا کرری تھی۔

الدجھے ہی سکون ملے کو تو میں اپنا ہا ہوں کھر سے اسے میں سکون ملے کو تو میں ہا جا ا ہوں کھر سے سے مراضی ہوجاؤیس کسی طرح ہے۔ اس کا محتے ہوئے کھر سے نقل کئے تھے۔ ام کلاوم بے بسی سے رودی۔ وہ اس کو ہی غلط کمہ کئے تھے۔ وہ ساری رات کھر نہیں لوئے تھے۔ ام کلاوم جب رورو کے تھی ہوئے کو میں لوئے تھے۔ ام کلاوم جب رورو کے تھی ہوئے کو میں لوئے تھے۔ ام کلاوم جب رورو کے تھی ہوئے کی پریشانی لاحق ہوئے کی پریشانی ان کا باکرے ان کو جا کر وہ جو تھے جائے۔ اس کا جی کر اس کی جی نہیں کر سکی کی ونکہ اسے خبری نہیں میں کر سکی کی ونکہ اسے خبری نہیں گئی اوس کے ساری رات انہوں نے گئی اوس کی سکریٹ بھو تک کے گزاری تھی۔ میں سکریٹ بھو تک کے گزاری تھی۔ جب غصہ اثر اتو احساس ہوا کہ وہ غلط کر آئے ہیں ۔ بیم دہ ایک فیصلہ کر کے اٹھے۔ جب خصہ اثر اتو احساس ہوا کہ وہ غلط کر آئے ہیں ۔ بیم دہ ایک فیصلہ کر کے اٹھے۔ بیم دہ ایک فیصلہ کر کے اٹھے۔

مروائی آتی ہوئے دہ ازالے کے طور پر نان اور
بوریاں لائے تھے۔ دورہ کیک کی چنی اور دیمر
اشیائے خوردونوش کا سمان بھی لائے تھے۔ انہوں
نے دروان کھنکھٹایا تو دروازے کی دستک پر بے آلی
سے کان لگائے ام کلوم فورا" اٹھی تھی۔ حسب توقع
حشمت ہی تھے۔ اس کی دیران آ تھوں میں پھر سے
بانی جمع ہونے لگا انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپ
بانی جمع ہونے لگا انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپ
بانی جمع ہونے لگا انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپ
بانی جمع ہونے لگا انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپ

المندشعل جنوري 2015 114

یں ہے ں۔ ''دس ہو بھی کہیں حشمت ۔۔ گریں یہ سب نہیں کروں گی بہمی بھی شہیں۔'' وہ مؤکراندر جلی گئی۔ حشمت زیدی نے لب بھیجے۔وکیل اٹھ کر ان کے زدمک آئے۔

"دخشمت صاحب بد میں چانا ہوں۔ آپ نے خوانخواہ میرا اتنا وقت برپاد کیا۔ پہلے بیوی کو تو راضی کرلیتے آپ۔"آبوت میں آخری کیل وکیل کے طنز نے تھونک دی۔ وہ جسے تعییم اسے رخصت کرکے ایدر آئے'اندر کانوم جیٹی اپنے نصیبوں کو کوس رہی

" الب بول منحوس عورت البحی با برکیابواس کو مقی کررہی تھی تھے " جن کی محور کن خوشبو کی اس کے بھول جیسے گال بر کس کر تھیٹر بارا تھا۔ جس کی معانی وہ کشی بیان کرتے وہ ذمین و آسمان کے قلاب ملا دیا کرتے تھے۔ خوات سے ستائشی خط کھا کرتی عور عزت و تکریم پر اپنے خون سے ستائشی خط کھا کرتی تھیں۔ اگر وہ اس وقت اس ساتر کے منہ سے آگ محص ۔ اگر وہ اس وقت اس ساتر کے منہ سے آگ دیتیں۔ وہ اسے مار نے گئے ام کلوم کی آگھوں سے اگر وہ اس ماتر کے منہ سے آگ دیتیں۔ وہ اسے مار نے گئے ام کلوم کی آگھوں سے دیتیں۔ وہ اسے مار نے گئے ام کلوم کی آگھوں سے دیتیں۔ وہ اسے مار نے گئے ام کلوم کی آگھوں سے گئے گئی تھیں۔ وہ اسے مار نے گئے ام کلوم کی آگھوں سے گئی تھیں۔

''بت زبان درازی کرنے گئی ہے نا تو۔ گری سے تھینج لوں گاتیری زبان اگر اب بواس کی تو۔'' ''میں اپنے باپ کو مزید رسوا نہیں کروں گی۔ چاہیں آپ مجھے جان سے مار دیں۔'' وہ تھٹی تھٹی چینوں میں بس انتابی یول پائی۔

"جان تومین تیری نکال بی دول گا۔ یہ تیری بھول ہے کہ اب مجی تو اپنول سے ملے گی۔ تیری ساری کشتیال میں اپنے ہاتھول سے جلا دول گا۔" وہ اسے موکر مار کر نیجے کراتے کمہ رہے تھے۔ ام کلثوم اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ بات سمجو نہیں گی۔ وحثوما جان۔ تم اپنے والدین پر کیس کروگی اپنے جھے کی جائز اوکے حصول کا۔ ''انہوں نے بے حد نری سے اس کے حواسوں پر بم پھوڑا تھا۔ وہ بھٹی پھٹی آ تھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔

معیں وکیل صاحب توساتھ ای لیے لے کر آیا موں۔ سارے کاغذات کمل میں ہم اپنا حق لیس کے تمہاری ہرخواہش بوری ہوگی۔ کوئی آرزو تشنہ نہیں رہےگی۔"

آم کلؤم کو اس لیجے ان سے بے حد کراہیت محسوس ہوئی اتیں ۔ وہ خوشبو بھری مہمنی ہوئی باتیں کلفنےوالے کس قدر زبنی کراوٹ کاشکار تصان کے جذاب کے بھرکور لیج بیس ام کلؤم کو سانپ کی پھنکار محسوس ہور ہی گئی کی کمریاتی تھی جو وہ مزید اسنے والدین کو رسوا کرتی۔ اس نے تو پہلے ہی انہیں کمی کو مدالتوں میں تھی ہٹ لے اس کاباب جس نے ساری عدالتوں میں تھی ہٹ لے اس کاباب جس نے ساری خوا ان کے قبل نہیں لڑے تھے۔ ان کے فیصلے کیے عدالتوں میں تھی ہٹ کئی ہوگا کی حیث ہو ان کی فیصلے کیے موجات بھی ارام کلؤم کو اپنی محبت پر پچھتاوا کا پیٹے ہوجات کر ماری کا مرب ساختہ نفی میں ہوجائے بہلی بارام کلؤم کو اپنی محبت پر پچھتاوا کی ہو بالدی محبت پر پچھتاوا کی ہو بالدی محبت پر پچھتاوا کی ہو بالدی میں اس کا مرب ساختہ نفی میں ہوجائے بہلی بارام کلؤم کو اپنی محبت پر پچھتاوا کی ہو بالدی میں انتخاب پر شرمندگی ہوئی۔ اس کا مرب ساختہ نفی میں ہوجائے بہلی بارام کلؤم کو اپنی محبت پر پچھتاوا کیا۔ ہوجائے بی کا اور پھر کہا چا گیا۔

وطین ان کاغذات پر ہرگز سائن نہیں کروں گ۔" اس نے قطعیت ہے انکار کیا تفاد اپنی اور صرف اپنی عزت کی پروا کرنے والے حشمت زیدی کو اس کے انکار پر بہت سکی محسوس ہوئی۔

وقلیا بکواس کردہی ہو۔ `` وہ ہوئے سے اس کے کلن کے پاس فرائے۔وکیل کاخیال نہ ہو باتو شاید تھیٹر لگادیتے۔

وتعی ان کاغذات پر دستخط نمیں کروں گی۔ "جوابا" ایک مرتبہ پھراس نے ایک ایک لفظ کو چباچباکراداکرتے کہا تھا۔

"انتوا جان سدی می تمارے کے کررہا ہوں۔" انہوں نے اچانک ی پینترا بدلا۔ جلنے تصروال ایسے

المندشعل جنوري 2015 115

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



رہتے ہیں۔ تم سمجھ رہی ہونامیری بات!"

ام کلثوم نے آہستہ سے سرانبات میں ہلایا مگر ہولی پہلے میں۔ علیم الدین بھائی اسے کیا سمجھانا چاہ رہے کے سمجھانا چاہ رہے کے مسلول کا کون غاصب تھا۔ سوالات کا ایک ہمجوم تھا۔ و شیوں کا کون غاصب تھا۔ سوالات کا ایک ہمجوم تھا۔ و شیوں کا کون غاصب تھا۔ سوالات کا ایک ہمجوم تھا جو اس کے ذہن میں شور مچا رہا تھا۔ اس شام وہ خود ٹی اس جانے کے اراد ہے سے تیار ہوکر نکلی تھی۔ اس لیے وہ خود ٹی مست زیدی کو منانے کے لیے جارہی تھی۔ اس جمال پہلی باروں ان سے ملئے گئی تھی۔ جمال ان دونوں جمال پہلی باروں ان برھی تھی۔ جمال ان دونوں برھی تھی۔ جمال ان دونوں برھی تھی۔ جمال ان دونوں برھی تھی۔ جمال انہوں بروان جرھی تھی۔ جمال انہوں بروان بروان

نے ایک دو تمری کو جانا تھا اور جہاں ساتھ جینے مرنے کی قشمیں کھائی تھیں۔

ام کلوم نے ہے ساختہ دروازہ تھام کر سامنے کا رہائے۔ وہندلا پر یا منظر دیکھا۔ وہ ساکت ہوگئے۔ کا نتاب تھی سائے۔ اس کی سائس رک گئے۔ بس وہ مری نہیں تھی۔ سامنے حشمت زیدی شفتے والی کھڑکی کے پاس ایک طرح وار لڑکی کے ساتھ بنیٹھے تھے۔ شاید وہ اس کا ہاتھ دیکھ رہے تھے اور دبی دبی سرگوشیاں کررہے تھے۔ جوابا" وہ شرم سے سرخ بردری تھی۔ ام کلام کا مان مخر موج ہی نہیں ہوج ہی کہ حشمت اس سے بوفائی کے مرتکب میں ہمی ہوسکتے ہیں ان کی محبت اتن جلدی فقط ایک سال میں اپنی کشش کھو سکتی ہے۔ ام کلام کو وہیں کھڑے میں اپنی کشش کھو سکتی ہے۔ ام کلام کو وہیں کھڑے میں اپنی کشش کھو سکتی ہے۔ ام کلام کو وہیں کھڑے میں آئے میں اپنی کشش کھو سکتی ہے۔ ام کلام کو وہیں کھڑے میں آئے میں اپنی کشش کھو سکتی ہے۔ ام کلام کو وہیں کھڑے میں آئے میں آئے۔ یہ نظر کا کہیں۔ وہ النے قد مول دہاں سے لوٹ آئی۔ یہ نظر کا دھو کانہ تھا۔

حشمت زیری داقعی آج کل اس عورت کے چکر بیں خصے وہ لاہور شہر کی طرح دار ابھرتی ہوئی شاعرہ تھی۔ آج کل اپنے التفات حشمت زیری پر نچھاور کررہی تھی۔ وہ ہر جگہ ان کے ساتھ جاتی تھی ان دونوں کی ہے تکلفی التفات اور دوستانہ تعلقات کسی

آنے والے ونوں میں حالات سلیحنے کے بجائے مزید الجھ کئے تھے۔ حشمت زیدی کئی کئی دن گھرنہ لوشت وہ بھوکی بیاسی مہربہ لب گھرکے کونے کھدرے میں ہیں وہ مرجھاکررہ میں ہیں ہے۔ آنکھیں اندر کود ھنس کئی تھیں۔ چہرے پر فروی کھنڈ گئی تھیں۔ چہرے پر زروی کھنڈ گئی اور جسم ہڈیوں کا دھانچہ بن گیا تھا۔ وہ سندوری رنگت والی نازک اندام ام کلٹی میں کھوسی سندوری رنگت والی نازک اندام ام کلٹی میں کھوسی سندوری رنگت والی نازک اندام ام کلٹی میں کھوسی سندوری رنگت والی نازک اندام ام کلٹی میں کھوسی سندوری رنگت والی نازک اندام ام کلٹی میں کھوسی سندوری رنگت والی نازک اندام ام کلٹی میں کھوسی سندوری دیگھی۔

دروازے پر بہت دیر سے وستک ہورہی تھی۔ ام کلٹوم نے اپنی ہمت مجمع کرکے خود کو اٹھائے کی سعی کی ٹانگوں میں واضح کرزش کسے کھڑا ہونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ کل سے بھوکی تھی اور حشمت زیدی تین ون سے گھر نہیں لوٹے تھے۔ اس نے جاکروروا زہ کھولا تو ٹھٹک گئی۔ سامنے علیم الدین کھڑے تھے۔ ام کلٹوم نیل بڑا تھا۔ علیم الدین صاحب نے اسے بے حد دکھ نیل بڑا تھا۔ علیم الدین صاحب نے اسے بے حد دکھ نیل بڑا تھا۔ علیم الدین صاحب نے اسے بے حد دکھ نیل بڑا تھا۔ ان کے گھر بلو حالات اور حشمت زیدی کی روا ظلم کی داستان کسی طور بھی ان کی نگا ہوں سے تحقی نہیں تھی۔ انہوں نے خامو تی سے آیک شاپر ام کلٹوم نہیں تھی۔ انہوں نے خامو تی سے آیک شاپر ام کلٹوم

وربٹیا۔ ایک بات کمیں آپ ہے۔ "وہ جاتے جاتے پلٹ کر آئے توام کلٹوم نے بے ساختہ سراتبات میں ہلا دیا اور انہیں اندر آئے کار استہ دیا۔وہ ہر آمدے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔

''آسکے بھائی صاحب!''ام کلؤم نے انہیں جب بیشے ویکھ کر استفسار کیاتو وہ گری سائس بھر کر رہ گئے سے نے انہیں اور آیک سے نے کم میری بیٹیول کی طرح ہوام کلؤم!اور آیک برے بھائی اور باب ہونے کی حیثیت سے میں بیبات میں مسلم ہوجائے تو شہیں سمجھارہا ہوں۔ گھر میں کوئی مسئلہ ہوجائے تو اسے لی بیٹھ کر سلجھالینا چاہیے۔اسے اپنی اناکام بکلہ اسے لی بیٹھ کر سلجھالینا چاہیے۔اسے اپنی اناکام بکلہ

نہیں بنانا جاہیے 'ورنہ ہاہری ونیا کے عاصب گھات لگائے اس گھر کی بنیادیں کھو کھلی کرنے کوہمہ دفت تیا ر

ابندشعاع جنوري 116 2015

دیکھنے کی کوشش کی بجس کے اس کووہ کردیوں میں پیجان علی تھی۔جس کے کیےوہ ترس رہی تھی۔اس ی ایکھوں کے سامنے اس کے باپ کا حلیم پر شفقت

ام کلوم کادل کث کث کر کرا۔ اس کے اباجان بھیلی اس کے اباجان بھیلی اسے دو کھ رہے ہتھے۔ وہ اس کی حالت ير عمكين تصدام كلثوم في الكل بعي جاني كي کوشش نہیں گی کہ وہ یہاں کیسے اور نمس طرح مہیجی اسے مجمعہ کہنے کی بھی میرورت نہیں بڑی والدین کو مجمد بتانے کی مرورت مجمی پراتی بھی میں وہ دل ک بات جان جایا کرتے ہیں۔ وہ نجوں کی غلطیاں معاف کردیا کرتے ہیں 'جیسے ام کلوم کی غلطی معاف کردی

مالدین کے بتانے پر حشمت زیدی کواس واقعہ کی خبرہوئی تھی۔انہیں ندامت نہیں ہوئی کہ ام کلثوم انتیں اس شاعرد کے ساتھ ویکھ کرول کرفتہ ہوگئ ہے۔ "مدہ علیم الدین صاحب آم از کم آپ کو ہمیں ہاناتو جا ہے۔"

دمين متجهتا مول ام كلثوم بثما اب محفوظ واتعول مِس چیج چی بی اور آب کوجانا جاسیدان کی خبر کیری

"كيے جاؤل ميال! اس كے باب كو آب جائے ہیں نا۔ کیبا ہل آمیز سلوگ وہ کرسکتے ہیں ہمارے ساتھ۔" اِنهیں اپنی عرت وانا بہت عزیز تھی۔ ام كلۋم سے كہيں زيادہ۔ والبیاتو توت جائیں گی اگر آب ان کی خرکیری کے

"اورجو میری عزت کا جنازه نظیے گااس کاکیا۔"وہ تن كر كھڑے ہو سكئے تھے۔

وتو چرآب اطمينان سے بيٹھ كريد فيصله كريسي كه آپ کو محبت بچانی ہے یا عرنت۔" وہ یہ کمہ کرملٹ محمّہ تمت زیدی سوچول میں ڈوب کئے۔ م مجمد سوچا پھر ہے؟ "علیم الدین چائے لے کر آئے

سے بھی وصلے چھے تہیں تھے۔ لی باؤس مس حشمت زیری کے خلاف ہونے والی جہ مکوئیاں ان کے کردار کی دھجیاں جمیردہینے کو کانی تھیں۔ سب ہی کومعلوم تھا انہوں نے ام کلثوم کے ساتھ شادی کیسے اور کن حالات میں کی تھی۔ 'سواب اتنی جلدی ان کا پہلی شادی سے دل بھرجانا اور دو سری عور توں کے چکر میں یر ناان کو زمیب نهیس ریزانها-ان کی هخصیت کو گرین لگ را تقا- مرانسین خبرسین تھی۔

وہ ارد کروت بے نیاز اکے کی جانب بردھ رہی مقى - تب بى إجائك السي بهت زور كا چكر أيا تها- اس ہے پہلے کہ علیم الدین بھائی اس تک چینچے 'وہ پیچے كر بكل تقى قريب آتى كارى نے يك دم بريك لكائے

وہ اپنے ڈرائیور کے <u>نکلنے سے بھی پہلے نکلے تھ</u>و اس شهر عمر معزز ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جے تصورہ ام كلوم ك اباجان سے - إن كاكليجه يوث كيا تعالى ام كلثوم كواس حالت مين ومكية كر- بورے أيك سال بعد وہ اسے دیکھ رہے تھے۔انہیں خود پر بے تحاثما غصہ آیا۔ انہوں نے کیوں لاہروائی برتی تھی۔ بیجے تو غلطياب كرتے بى بيں والدين كو بميشد اپناول اور طرف وسيع رکھناير تا ہے۔ وہ توجائے تھے حشمت زيدي کی فطرت واو قأت ب

انہوں نے بے ہوش بروی ام کلٹوم کر بارڈ وال میں اٹھاکرول کرفتی سے گاڑی میں ڈالا۔ علیم الدین داپس لوٹ سے اب انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ ام کلاؤم متفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکی تھی۔

## ##

اسيحب بهوش آيا توايك جانا پيجاناروح كومرشار کر نالمس اس نے تحسوس کیا تھا۔ اس سے آندر لکائمت سکون کے جھرنے بہنے لگے متصد اس نے خود کو نتیج صحرات آن وأحدين تخلستان مين محسوس كيا-اس نے آئکھیں کھول کربے ساختہ اس مریان دجود کو

ابندشعاع جنوری 118 2015 🛊

'مہوہٹی۔۔ سلجھائیں گے۔ کیااس کی حالت کے بعد بھی مہیں لگنا ہے کہ معالات سلجہ جائیں محب" انہوں نے اس پر طنز کیا تھا ہے۔" سے جاؤ یماں سے اور آج کے بعد اوھر کا رخ بھی مت کرتا' ورنہ مجھے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بھول جاؤ کہ نسی ام کانوم سے کوئی تعلق تھا تہمارا۔ کیونکہ اب میں اپنی بنی کو اس کال کو تھڑی میں بھی فاقے کا نیے کو شیں جيجوں گا۔ پيلے بھی جو میں کرچا آموں اس پر بهت شرمنده مول-اب مزيد كوئي غلطي تهيس ومرا دع کریہ سب مجھ ام کلوم میرے سامنے کمہ دیے تو میں قشم کماکر کہنا ہوں کیہ دوبارہ بھی ادھر کا رخ تہیں اليون كا-"ان كى بلبلاتى انائميك دم بى انهيس جذباتى كركني تهي جوده التابردادعوا كرمي تنص وحمهين بقنابيسه عاسييه مل دينے كوتيار مول ممر میری بنی کی زندگی ہے نکل جاؤ۔"انہوں نے ان کی لالجي فطرت سے پیش نظردانہ بھیناتھا۔ "اس بات کا فیعلہ ام کلوم کرے گی۔ پہلے اس سے پوچھ لیں۔"ام کلوم کو بلایا کیا مگروہ نہیں آئی۔ تین بار بلانے پروہ مجبورا" آئی۔حشمت زیدی کواسے ولكي كربت شرمند كي مولى تقى أربون كادهانيه والا كلثوم نهيس تحفي جو كليول جيسي شابهت رممتي تحسي حشمت زیدی اس کی طرف بے مابانہ بردھے تھے اور بس وه آیک اصطراری لهه جس می زماند شناس مسترالوا ر سین نے سوچاتھاوہ حشمت زیدی کوام کلوم کو کے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ و کیسی ہو توہا جان!" وہ بے تابی سے اس کی طرف برمع بمرام كاثوم نفرت مدمور لباتحا-"مرحی توا-اس دن جس دن اس نے آپ کو کسی اور کے ساتھ محبت کی پیٹلیس برمعاتے دیکھا۔ مرحمی اس روز تواجس دن اس نے اپنی آلکھوں سے اپنی محبت كاقتل موتير يجهاتها\_" وہ اپنے کی تھی۔ وہ بہت زیادہ کمزور ولاجار ہو گئی تھی۔ مسٹرانوار حسین خاموثی سے اہر نکل مکئے تھے۔

لوائنس سوچوں میں ہنوز کم دیکھ کر پوچھ بیش<u>ھ</u>۔ معہم کلفوم ہارے مِل میں سبتی ہے علیم الدین صاحب إلمر "ودالك محصّ "معبت میں آگر مکر نہیں جلتے حضوریہ" علیم الدین مولے سے مسکرائے بری عجیب بات تھی سحبت للصے اور تخلیق کرنے والے انسان کو آیک عام انسان محبت كرناسمجمارياتها\_ حشمت زیدی شام کوام کلثوم کو لینے سے چلے لیے مے۔ وہ ڈرائنگ روم میں ام کلوم کی آریے کمنظر منصے تھے اور یہ حشمت زیری کی بدقسمتی تھی کہ ام كلوم نے باپ كى بيدردى و توجه ملتے بى انتيب سيارى حقیقت کمہ سنائی تھی۔ یا ام کلثوم کی بے وقونی تھی جو اسنے کھر کا بھرم تو زویا۔ ام کلوم نے ان کے دل میں حشمت زیدی کے خلاف تفريت مين اضافه كرويا تعا-"ووتم سے ملنا نہیں جاہتے۔"انوار حسین لے اسے ڈرائنگ روم میں آئے بنایا تھااور وہ جھوٹ نہیں كمدرب عقدام كلثوم ان سائي محبت سياس ومت اس قدر ول كرفة عنى كداس في ملف الكار كرويا تفارجبكه حشميت زيدي كوشاك فكاتفا-وقعی نہیں مان سکتا کہ وہ ایسا کمہ سکتی ہے۔ وہ بیوی ہے میری۔" ان کے البح میں مان تھا۔ مسرالوار سين ال كے حدورجه يقين پر مسخرے بنے واحِعالِ" احِما لها استهزائيه انداز مين تعينجا-وری بیوی جو تین وین سے کھر میں فاتے کا ث رای تھی اور تم تی ہاؤس میں سی دوسری عورت کے قصیدے راه رے تھے وای ہوی جو بے ہوش ہو کر سراک پر کر جاتی ہے اور مہیں یانچ روز کے بعد یتا چاتا ہے۔ "وہ حسب عادت انہیں بھگو بھگو کریار رہے تھے۔ ان کاتو بس نہیں چل رہاتھا وہ سامنے کھڑے مخص کاخون ہے محرم ۔ یہ ہم میاں ہوی کا آبس کامعالمہ ے۔اسے ہم خود مل بیٹے کر سلجھائیں سے۔ "انہول نے کڑے صنبط کامظا ہرہ کیا تھا۔

المندشعاع جنوري 2015 119

جائداد-میں کم از کم "اب" کسی بسلاوے میں آئے

والى تىيى بون-"دەردىتے ردىتے چلائى تھى-''نھیک ہے 'تو پھررہوا ہے ماں'باپ کے کھریں۔ یاد ر کھنا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ میں دولت کا بجاری ہوں یا نہیں ،حمرتم ضرور ہو جو محبت کا دعوا کرے دولت کے بغیر نہیں' یا تمیں۔'' وہ حسب عادت سارے تصور اس کے کھاتے میں ڈال کر چلے محت تصوه بيون بيون كرروردي سي-" ام كلتوم ""مزحينه اس كروني ك آوازبراس کے کمرے میں آئی تھیں۔ ''سب کچھ شم ہو گیاای جان۔ میراسب کچھ شم ہو گیا۔''وہ امی کی کورمیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ محبت کا سفر آغازے ۔ بی انجام کی جانب بردھ کمیا تھا۔ قابل افسوس تلكل ندمت...

واب كيا بوگا؟ "بيسوال أيك مرتبه بهرام كلوم ك زندگی کا احاطہ کے ہوئے تھا۔اس وقت جب اسسال بنے کی خبر می تھی۔ ایک مرتبہ گھرپورے گھرانے پر مردنی چھائی تھی۔ ام کلثوم کوجس روزیہ خبر ملی اس کے اندر ایک نئی امید جاگی۔ شاید کہ اب حالات درست سمت پر آجا میں۔ حشمت زیدی باپ بننے کی خوشی میں سب کھے بھول کرائی ذندگی ہے سرے سے شروع کرلیں۔ یہ خرحشت زیدی کے محروالوں تک بھی پیچی-انہوں نے بھی حشمت زیدی کو سمجمایا تغال مران كى ندول مى سيس بدلى سى خالده في في خالق اور علیم الدین بھائی سب بی نے اپنی سی کوشش کرکے دکھیل تھی۔ دو سب چھے ختم ہوگیاہے اب علیم الدین صاحب ا اس کے زدیک باپ کی وهن دولت کی ایمیت ہے تو بر تھیک ہے تاکہے اپنے باپ کے مراد"ان کے لهج ميں قطعيت تخي-

«ميري بات سنوتوا أحمهيس غلط لنهي\_" «نہیں ۔ مجھے کوئی غلط فئمی نہیں ہوئی 'کم از کم اس مرتب... آب جيسا خود غرض سفاك اور لا لحي انسان میری محبت کے قابل ہی سیس تھامیں ہی علط ہی

ہتم پچھناؤگی توہا ہجھے کچھ سکنے کاموقع نرے کر۔" اُنہوں نے اپنی طبیعت کے برعکس مخل کا مظاہرہ کیا تھا'جبکہ وہ چنخ پڑی تھی۔

وُمَيْنِ بِهِيمَا رَبِي بَوْلِ حَشْمَت زيد مي أاور ون مِين ہزار باراس نیصلے پر خود کو کوستی ہوں بہس وقت میں اینے باپ کی عزت نیلام کرکے آپ کے ساتھ منی مى-"وەجواباسىھىكارى تىخى-

'''ووں تواب محبت تمہارے لیے بچھتادا بن ممئی ہے؟"ان کے سجیدہ طنزیہ لیجے کی محرائی میں کہیں منیں دکھ کی شدت تھی جمرام کلثوم جذبات کی رومیں بہتے محسوس مہیں کریائی۔

" آپ کی محبت نے مجھے ایک سال کی رفاقت میں

سوائے پخچتنادوں کے اور پچھ نہیں دیا۔'' ''گھرچلو ثوما جان ہے۔ ہم اپنے مسائل خود حل کریں مر "ده چر بھی اس کی طرف برھے تھے ، تکرام کلوم مزید جی می تھی۔ ''کون ساکھر سدوہ گھر جس میں سے آپ مجھے ہمہ '' کون ساکھر سدوہ گھر جس میں سے آپ مجھے ہمہ

وِقت نَا کئے کے دریے رہتے تھے۔ نکل آئی آپ کے گرے۔ یہ میرا گرہے۔ آپ چلے جاتیں یمال

دوران مين آخري بار كهرربامون مين دوياره مين آوں گا۔"وہ دھم کی وینے والے انداز میں اسے ڈرا

د این و همکیال این یاس رکیس مسرّ حشمت زيدي أنيس ديكهتي مول كه كون اليي عورت موكى جو آب جیسے دولت کے پجاری خودغرض کور سفاک انسان کے ساتھ گزارہ کرتی ہے۔جائیں دھوتڈس پھر کوئی ام کلثوم…اور ہتھیانے کی کوشش کریں اس کی

المارشعاع جنوري 120 2015 🛊

''الیامت کمیں حضور۔۔۔ ہمیں پورالیٹن ہے آگر ہم ام کلثوم بٹیا کو لینے کے لیے جائیں تودہ ابھی ہمارے ساخھ آنے پر راضی ہوجائیں گی۔''ان کے لیجے میں مان تھا۔

''رہنے دیجے محترم۔ ام کلثوم اب وہ نہیں رہی اسے بیس یا آپ جانتے تھے۔ وہ اب بہت بدل چکی ہے اور پھرمیں اس سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھناہی نہیں جاہتا۔ "انہوں نے انکار کردیا تھا مگر علیم الدین نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ اور خالدہ بی بی صلح کی غرض سے ام کلثوم کے پاس گئے تھے اور انہیں ساتھ جلنے کو کہا تھا۔

''آپ کی بات سر آنکھوں پر بھائی۔ مگر میں اب اس گھرے اس طرح نہیں جاستی۔ میرے جانے یا نہ جانے کا فیصلہ میرے اباجان طے کریں کے اور وہ تبھی بھی مجھے نہیں بھیجیں نے۔ اگر حشمت مجھے خود لینے کے لیے نہ آئے تو۔ "وہ نیم رضامند نھی 'ویسے بھی جب ہے اس کی کو کھ میں ایک شخصے وجود نے سائس لینا شروع کیا تھا وہ بہت وہیمی ہوگئی تھی 'بلکہ سمجھوتے پر راضی بھی ہوگئی تھی۔

در و من مت کریں بٹیا۔۔۔ آپ جانتی ہیں حشمت سند و میں ''

کتے ضدی ہیں۔"

د انہیں ضد زیادہ عزیز ہے یا اپنا گھراور ہونے والا
کیے۔۔ وہ فیصلہ کرلیں۔ میں تب تک نہیں جاؤں گی
جب تک وہ خود لینے کے لیے نہیں آئیں گے۔" انتا
میں کروہ اٹھ کرچی تھی۔۔۔
سمہ کروہ اٹھ کرچی تھی۔۔۔

کمہ کردہ اکھ کرہی کی گئے۔
پیر علیم الدین کے بار بار کسنے پرام کلاؤم کھرواپس
می جمی مگر حشمت زیدی نے اسے اپنانے سے انکار
کرویا تھا۔ انہوں نے اسے ایک مرتبہ پھر ہے عزت
کرکے نکالا تھا۔ در پردہ اس ہے عزتی کابدلہ لیا جیساام
کلاؤم نے ان کے ساتھ اپنے کھر پہنچے مرکز نہیں و بکھا۔
مختمت زیدی نے پھر بھی پینچے مرکز نہیں و بکھا۔
انہوں نے میدان ادب میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ انہوں نے زندگی میں اوب
جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ انہوں نے زندگی میں اوب

عور تول سے مراسم بھی رہے 'گر کوئی بھی ام کلثوم کی جگہ نمیں لے سکی۔ بلکہ انہیں ان عور تول سے گھن محسوس ہوتی تھی جوائے باب 'بھا سیول اور شوم وال کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کے ساتھ مراسم رکھتی تھیں۔

کے خیال سے اسلامی کے اسلامی کے خیال سے خالق بھائی آفاق کوان کے اس چھوڈ کئے تصدو سری خالق بھائی آفاق کوان کے اس چھوڈ کئے تصدو سری شادی کے لیے راضی کرتے کرتے ان کی ہاں قبر میں جا سے میں آفاق کوا پنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس کی تمام بجی و تعلیمی ضروریات کا خرچا انہوں نے افعالیا تھا۔ ایک ہی شہر میں رہنے کے باوجود انہیں پھر بھی بھی ام کلثوم کی خیر خبر نہیں ملی تھی۔ نہ ہی انہوں نے بھی جانے کی خبر نہیں ملی تھی۔ نہ ہی انہوں نے بھی جانے کی خبر نہیں ملی تھی۔ نہ ہی انہوں نے بھی جانے کی خبر نہیں ملی تھی۔ نہ ہی انہوں نے بھی جانے کی خبر نہیں ملی تھی۔ نہ ہی انہوں نے بھی جانے کی خبر نہیں ملی تھی۔ نہ ہی انہوں نے بھی جانے کی خبر نہیں ملی تھی۔ نہ ہی انہوں نے بھی جانے کی خبر نہیں ملی تھی۔ نہ ہی انہوں نے بھی جانے کی

2000ء میں جب علیم الدین نے پاک ٹی ہاؤس بند کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے وہاں جاتا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اب و ریان ہو گیا تھا بالکل۔ ان کی ہے جا صد 'جٹ دھرمی اور انائیت پہندی نے انہیں بالکل تنا کردیا تھا۔ کاش دہ اس وقت اسٹے سفاک نہ بنتے تو آج ام کا شوم ان کے ساتھ ہوتی 'یہ بچھتا وا انہیں دن رات ڈستارہ تا تھا۔

انہوں نے غصے میں آگرائی اولاد کو بھی اپنانے سے بھی انکار کردیا تھا۔ وہ تنہائی تکے عفریت میں گھرے آگر سوچا کر سے آگر سوچا کرتے۔ جانے ان کا بیٹا ہوا ہو گایا بیٹی۔۔اور جانے اس کی عمر کتنی ہوگی۔۔۔

## # # #

صبح سے شام ہوگئی تھی۔ وہ دم بخودیک تک ہیٹھے د کھیے رہی تھی۔ حشمت زیدی کے زرد جمرے پر ان گنت بچھنادے رقصال تھے۔ کھلی ہوئی کلی کا چہرہ کملا گنت بچھنادے رقصال تھے۔ کھلی ہوئی کلی کا چہرہ کملا

" '' مجھے اعتراف ہے کہ میری بے جاضد نے میری زندگی کی خوشیوں کو کھالیا۔ میں حمی دست حمی واماں ہو کیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ام کلثوم کے ساتھ

المارشعاع جنوري 2015 121 الم

کردنی تھیں۔

''دس بچی کاوہ معصوم بچپن جبوہ پہروں باپ کو

کرکے روتی رہی تھی اور اس کی مال جس نے ساری

زندگی اپنی تاکام محبت کا سوگ مناتے بٹی کی تربیت

ورورش سے پہلو تھی کرتے گزاری 'جے زندگی بھراس

بات کا یقین ہی نہیں آیا کہ حشمت زیدی اس کے

ساتھ ایبا بھی کرسکتے ہیں۔ کیا مراواہے آپ کے پاس

بجی کے دکھوں کا؟''وہ زار زار روستے ان سے سوال

نہیں کررہی تھی' بلکہ وہ ان کے سامنے کھڑی ان کی

ہستی بلارہی تھی۔

''نتم ... تم ... میری بیٹی ہو۔'' شدت جذبات سے ان کی آواز پیٹ سی ٹی تھی۔ ''ہاں ...'' کلی استہزائیہ ہنس۔''اور آپ کی بیٹی

''ہاں ۔۔ '' علی استہزائیہ ہسی۔''کور آپ کی بھی ہونے کی سزامیں نے ہر کورپائی ہے۔''اس کے لیجے میں ٹونے کا بچکی چیس تھی' در دخا اندیت تھی۔ دسیں سمجھا نہیں۔'' وہ واقعی نہیں سمجھ پائے یہ

"باپ کے کے کی مزابٹی نے توپانی کی تقی تا۔ بیٹی نے توپانی کی تقدر آپ نے نوان محبول کا خراج اوا کرنا تھا جن کی قدر آپ در آپ در کی میں بھی ہیں۔ "وہ سسکی تھی۔ "دمسرے پاس آؤ میری بیٹی۔ جھے بناؤ تممارے دکھ کیا ہیں؟" وہ بدرانہ شفقت سے لبریز لہج میں ہے آپی سے آس کو چھونے کے خواہش مند تھے۔ وہ اسے بیار کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان کے وجود کا تھہ ہے۔ کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان کے وجود کا تھہ ہے۔ "جھے اپنے دکھ کسی سے کہنے کی عادت نہیں ہے مرکب اپ دوا کے لیں۔۔ آپ کی دوا کا وقت ہو گیا میں۔۔ آپ کی دوا کا وقت ہو گیا

سمر ای دوائے میں ... آپ کی دوا کا دفت ہو گیا ہے؟" وہ قورا" ہی پیشہ وارانہ انداز میں کمہ کر آگے برجے کئی تھی مکرانہوں نے اس کا ہاتھ تھام کراہے روک کی تھی

دهیں جاہتے ہوئے بھی بھی آپسے نفرت نہیں کرسکی۔ حق کہ اس دفت بھی نہیں جب اس نے میری محبت کومانے سے صرف اس لیے انکار کردیا کہ میرے باپ کے نام کی جگہ میرے ابامیاں کا نام درج ہے۔ ہوسکتا ہے غلطی میری ماں کی بھی رہی ہو۔ نیکن اس ہیانہ سلوک روا رکھا۔اس کی محبت کو خوداس کے لیے سزاہنادیا۔"ان کے چرے پر آنسوایک تواتر سے مررہ ہے تھے۔ کلی ان کے پاس آ بیٹھی۔ان کے ہاتھ یہ نرمی سے ہاتھ رکھا۔

سے ایک دنیا نے فیض یا گریس خود کوئی سبق حاصل نہیں کہایا۔ میں نے لوگوں کو عبت کرناسکھائی گر جھے خود محبت کرناسکھائی گر جھے سے خود محبت کرناسکھائی گر جھے سے جھو یا قربانی اور در گرز کادرس دیا۔ گرخوداس ڈھب کو بھی اپنوں کو خوشی نہیں دے پایا۔ مجمو می طور پر میں آیک ناکام انسان ہوں جو زندگی میں کسی طور پر میں آیک ناکام انسان ہوں جو زندگی میں کسی زندگی میں فقط آیک بات کاسکون ہے کہ میراادنی سفر زندگی میں دو اور کھی ڈھنگ سے نبھا نہیں پایا۔ میری ناکام نہیں رہا۔ زیادہ نہ سی مگر کھی لوگوں نے ضرور ناکام نہیں رہا۔ زیادہ نہ سی مگر کھی لوگوں نے ضرور ناکام نہیں رہا۔ زیادہ نہ میرے دامن میں ماسوائے میری خریوں سے اپنی زندگی کی دوشن اور واضح راہیں میں ماسوائے میری خریوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میری خریادہ نہیں ہے۔ میرادہ خریادہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرف خسارہ ہے اور دھو ہیں۔ "

وہ بچوں کی ماند پھوٹ پھوٹ کر روتے اعتراف کر روتے اعتراف کر رہے تھے۔ کلی ان کاہاتھ سملاتی رہی مجت در گزر گئی۔ اس نے خود کو فقط آیک سوال پوچھنے کے لیے تیار کیا۔ وہ سوال جو شاید اس کے وہاں آنے کا سبب بنا تھا۔

دس ایک بات بتائیں ... کیا آپ کے فل میں کمیں یہ خواہش میں جاتی کہ آپ اپنے بیجے سے ملیں ... بیٹا ہے باہمی میں جاتی کہ آپ اپنے بیچے سے ملیں ... بیٹا ہے باہمی میں جاتی ہے کہ آپ کی اولاد کو آپ کیا آپ کو یہ بھی جمی مہیں لگا کہ آپ کی اولاد کو آپ کی محبت مشفقت اور نام کی ضرورت بھی ہوگی آپ کی اولاد نے کئی حسرت زود زیر کی گزاری ہوگی اگزار رہی ہوگا۔ آپ کو بھی خیال آیائو، سرلیاسوال بی ان کے ہوگا۔ آپ کو بھی خیال آیائو، سرلیاسوال بی ان کے مسامنے کھڑی تھی۔ حشمت زیدی نے یک فت اسے سوال میاسات کے ہوگی دوئی آتھیں ان سے سوال بیچانا... اس کی نیلی روئی آتھیں ان سے سوال بیچانا... اس کی نیلی روئی آتھیں ان سے سوال

ان کے بیروں پر سرر کھ کے روئی تھی۔ ابی ناطیوں کی معافی مانکتے اس نے بمشکل تمام باپ کو خشمت زیدی کی بیوی رہنے کے لیے راضی کیا تھا۔

ارسه کاوجود بست بے ضرر اور معموم تھا۔ مراسے ایک عرصے تک اس لیے ان کی نفرت سہنا پڑی' كيونكه اس كي ركول مين دو ژناخون خود غرض مسفاك ٔ بے حس اور لا کی حصمت زیدی کا تعالم مراس روز جب وہ بیاب کی شدت سے تد حال تھے 'تب اس نے اسيخ نتقف سفي باتعول سے انهيں يائي پايا تھااور انهيں وبایا تھا۔اس روزان کے دل پر جی تفریت بعیشہ کے لیے وصل می تھی۔ انہیں لگا یہ اس بجی کے ساتھ زیادتی کررہے ہیں۔جس کی برقسمتی کہ اسے بھی باپ کا پیار نہیں ملا۔ ماں نے اپنے و کھوں اور غموں میں گھر کر بھی توجہ نہیں دی۔ انہوں نے اس کی ولدیت کے خانے میں بھی اپنا نام تکھوایا ، صرف اس کے کہ وہ نمیں چاہیے تھے کہ وہ اپنے باب کے بارے میں سوال كرے اور كسى محروى كاشكار بوت محروري بعول كئے تے کہ وہ ارسہ جشمت زیدی تھی جوائے باب کی طرح بی دبین تھی۔ بہت کم عمری میں ہی وہ ان ساری باتوں اور حقیقتوں کو جان گئی تھی۔جواگر وہ بتانا جاہتے تو بہت مشکل میں گھر کر بتا پاتے 'محرارسہ زیدی بہت سمجھ دار تھی۔ اس نے اپنوں کی محبت کو ہمشہ احسان سمجھا تھا۔ اس نے مجھی انہیں کسی مشکل میں نهيس ڈالانھا**۔** 

وہ ان کی لاڈلی بٹیا تھی بہس نے بیشہ ہی ان کی لاج رکھی تھی۔ جس نے کم عمری بیس ہی آپ باپ کی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی سعی کی تھیں اور جب اس وکھ اور محرومیاں اور حموا کردیا کرتی تھیں اور جب اس نے فقط ان کی خاطر اپنی ذندگی کی واحد خوشی سے دست برداری احتیا رکی تھی اس روزوہ تہجد کے وقت خون برداری احتیا رکی تھی اس روزوہ تہجد کے وقت خون خوشی وہ لڑکا ہے۔ مگروہ اپنے خدشات سے خوف زوہ خوشی وہ لڑکا ہے۔ مگروہ اپنے خدشات سے خوف زوہ خوشی وہ لڑکا ہے۔ مگروہ اپنے خدشات سے خوف زوہ مقص اب ان بیس اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک اور ام کلاؤم کا دکھ سہاتے۔ انہوں نے ارسہ زیدی کو فقط وہ کلاؤم کا دکھ سہاتے۔ انہوں نے ارسہ زیدی کو فقط وہ نے جھے اٹھاکر پھنکا نہیں۔ میری پرورش کی۔ میرے باتا اور تانی نے شفقت سے پروان چڑھایا۔ آپ نے تو مجھی پلیٹ کر خبرہی نہ لی۔ تیکش سال کے عرصے میں آپ کر توبیہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کی بٹی ہے یا بیٹا۔۔ آپ کے لیے کیا مشکل تھا مما کوڈھونڈ تا۔" میں بات ہوں میری بجی امن قصور وار جوں تم

رمیں باتیا ہوں میری بجی ایمی قصوروار ہوں تم بات ہوں میری بجی ایمی قصوروار ہوں تم بات ہوں میں نے طلم کیا تمہارے ساتھ اور تمہاری مان سے ساتھ۔ بیس گناہ گاہ گار ہوں تم لوگوں کا۔" وہ اس کا سر تھیت کی اعتراف کر دے مصف میں جاہوں تو بھی میں اس گزرے وقت کا ازالہ شمیں کر سکتا۔ ان تمہام دکھوں کی ازبت " تمہش جو تم نے ان تیکس برسوں میں سمی " برواشت کی۔ میری بدشتی کہ میں عمر کے اس دورا ہے پر کھڑا ہوں 'جب میرے پاس عمر کی نفذی اس دورا ہے پر کھڑا ہوں 'جب میرے پاس عمر کی نفذی ختم ہو چکی ہے " وہ چوٹ میں جوٹ کر بچوں کی ماند رو ختم ہو چکی ہے " وہ چوٹ میں تھی۔

## # # #

جس روزام کلوم نے بئی کوجنم دیا۔ انوار حسین کی بیٹی نہ مطلقہ بھی نہ ہیوہ پھر جسی کی بات بھی ان کے گھر وہ مرک کا دان تھا۔ کتی پر جسی ان کی بئی ان کے گھر مطلقہ بھی نہ ہیوہ پھر جسی ان کی بئی کی ان بن چکی کی سر تھی بغیر کسی حیثیت کے وہ ایک بئی کی ان بن چکی کہ حشمت زیدی صلح کی کوشش ضرور کرے گالور نہیں تو اپنی اوازہ کا من کر تو ضرور ہی آئے گا، مگران کی بیہ خام خیالی فاہت ہوئی تھی۔ جو سیاہی ام کلؤم نے کورٹ میں دھی سال جاتی ہی تھی۔ جو سیاہی ام کلؤم نے کورٹ نہیں دھی سال جاتی ہی تھی۔ انہوں نے خود کو بو ڑھا ہوتے نے ان کے چرے پر کی تھی۔ انہوں نے خود کو بو ڑھا ہوتے نے اس کی چرے ہی ہوگئے تھے۔ وہ انہوں نے خود کو بو ڑھا ہوتے تھے۔ وہ انہوں نے خود کو بو ڑھا ہوتے انہوں نے خود کو بو ڑھا ہوتے اگر چاہتے تو اس کے سارے کس بلی چنکیوں میں نکال محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ بچے کی بوڑھے ہوگئے تھے۔ وہ انہوں نے خطہ کی بات کی تھی اور اسطے یاد اگر چاہتے تو اس کے سارے کس بلی چنکیوں میں نکال اگر چاہتے تو اس کے سارے کس بلی چنکیوں میں نکال اگر چاہتے تو اس کے سارے کس بلی چنکیوں میں نکال آئے تھے۔ جب انہوں نے خطع کی بات کی تھی اور اسے یاد آئے تھے۔ جب انہوں نے خطع کی بات کی تھی اور اسے یاد آئے تھے۔ جب انہوں نے خطع کی بات کی تھی اور ام کلاؤم نے خطع لینے سے انکار کردیا تھا۔ اس رات وہ کلاؤم نے خطع لینے سے انکار کردیا تھا۔ اس رات وہ کلاؤم نے خطع لینے سے انکار کردیا تھا۔ اس رات وہ کلاؤم نے خطع لینے سے انکار کردیا تھا۔ اس رات وہ کلاؤم نے خطع لینے سے انکار کردیا تھا۔ اس رات وہ کلاؤم نے خطع لینے سے انکار کردیا تھا۔ اس رات وہ کا کھوں کی ان کر دیا تھا۔ اس رات وہ کلاؤم نے خطع لینے سے انکار کردیا تھا۔ اس رات وہ کو تھی کی دور ان کے دیا تھا۔

الفظوں میں مجھایا تھا اور ان کے لیے مقام حبرت کہ ارسہ سمجھ کی تھی ان کی ارسسد ان کی کلی ان کی ام کافوم سے زیادہ سمجھ دار تھی۔ اس نے ان کا بھرم رکھ لیا تھا اور اس روز انہوں نے خود سے عمد کیا تھا ' دہ ارسہ کو ساری حقیقت بتا تیں سے ۔ وہ جائے تھے ' وہ اب بست ضعیف ہو چکے ہیں۔ ان کا بلاوا کسی بھی وقت اس کے بہ کی خوبیاں اور خامیاں بتائی تھیں۔ انہوں اس کے بہ کی خوبیاں اور خامیاں بتائی تھیں۔ انہوں داری سے کیا تھا۔ انہوں نے ارسہ انوار حسین کو اپنے واری سے کیا تھا۔ انہوں نے ارسہ انوار حسین کو اپنے واری سے کیا تھا۔ انہوں نے ارسہ انوار حسین کو اپنے واری سے کیا تھا۔ انہوں نے ارسہ انوار حسین کو اپنے واری سے کیا تھا۔ انہوں نے ارسہ انوار حسین کو اپنے واری سے کیا تھا۔ انہوں نے ارسہ انوار حسین کو اپنے واری سے کیا تھا۔ انہوں نے ارسہ انوار حسین کو اپنے واری سے کیا تھا۔ انہوں نے ارسہ انوار حسین کو اپنے ووری تھی۔

# # #

"وه بهت الحجادانان بجاتا تقااوراس وقت اور بھی الحجا لگتا جب وہ خاص الخاص میرے لیے بجاتا تھا۔"
کی نے چرے پر زبردستی کی بشابشت پیدا کرنے کی کوشش کرتے حشمت زیدی کو بتایا۔ وہ اسے بہت محبت اور توجہ سے من رہے تھے 'چونک الحصہ وہ بین کھنٹول سائس رو کے اس کا دانیان من سکتی مقی اور وہ بجاتا بھی تھا۔ گر۔۔"
وہ اپناد بھی کہتے کہتے اٹک می تھی۔ "میری قسمت وہ اپناد بھی کہتے کہتے اٹک می تھی۔ "میری قسمت وہ اپناد بھی کہتے کہتے اٹک می تھی۔ "میری قسمت

وہ اپناد کھ کہتے کہتے اٹک کئی تھی۔ ''میری قسمت میں محبت نہیں تھی۔ اس نے بچھے اپنانے سے انکار کردیا۔ مرف اس لیے کہ میرے ولدیت کے خلنے میں میرے ابامیاں کانام درج ہے۔ اس نے بہت ظلم کیا ڈیڈی! اس نے تو محبت کے وجود سے ہی انکار کردیا۔''

وہ دونے گئی تھی۔ مرحشمت زیدی نہیں روئے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ انہیں جیسے بیٹی کے آنسو نظر بی نہیں آرہے تھے۔

"اس کے لیے آزروہ نہ ہو 'جے تمہاری محبت کی اقدر نہ ہو اس کے لیے تمہیں رونا نہیں چاہیے۔اور اقدر نہ ہو کا جسے اور ایک دن لوث آئے۔وہ خود کو سے بھی تو مکن ہے کہ وہ ایک دن لوث آئے۔وہ خود کو تمہارے قابل بنانے کی سعی میں جنا ہو۔"انہوں نے

اس کے رئیٹی بالوں میں محبت سے انگلیاں پھرتے ہوئے کما کی نے چونک کے سراٹھایا۔ دور آپ الیا کیسے کمہ سکتے ہیں۔" وہ چونک انٹی

تھی وہ مبنم سامسکرائے۔ "تم نے دراخت میں مجھ سے صرف بد کمانی ہی کیوں لی میری بچی۔ ساری زندگی میں بھی خود ساختہ سوچوں میں گھرا بدرگمان ہی رہا۔ بھی یہ سوچا ہی شمیں کہ میں

تملى غلط موسكتا مول."

ومیں سمجی نمیں۔ "وہدافعی نہیں سمجی تھی۔ دع بھی تم نے خود ہی تو بتایا کہ جب تہمارے ابا میاں کولگا کہ تم بھی ہی والے راستے پر چل نکی ہو تو انہوں نے تہمیں روک ریا اور تم اس کے رک کئیں ' کیونکہ تہمیں اپنے ابامیاں کو دکھی نہیں کرنا تھا۔ تم نے اپنی محبت کو قربان کردیا۔"

من بن برون منتج كمدر بورس من كلى نے اعتراف كمار

وہ مسکراوی ہے۔ انہوں نے بھی ایک فیصلہ کیا انہا بھی کے لیے۔ اس کی خوشیوں کے لیے۔ اس کی خوشیوں کے لیے۔ اس کی خوشیوں کے ایک انہا ہی انہوں نے اسے بہارے بھینچ کو فون کرنا تھا ہو جرمنی میں بیضاواہی کے دن کمن رہا تھا۔ چند دن پہلے جب وہ اس سے اسکائپ پر بات کررہ ہے تھے۔ کلی نے اسے نہیں دیکھا تھا، مگراس نے اسے ویکھ کر بہچان لیا تھا۔ جب وہ کی کام سے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا وصیان اسکائپ کی طرف نہیں کیا تھا، ورنہ وہ بھی آئی تھی۔ انہیں بنا دی کو بہچان جائی۔ آفاق نے ساری کیائی انہیں بنا دی کو بہچان جائی۔ آفاق نے ساری کیائی انہیں بنا دی تھی۔ حشمت زیدی کو جرت ہوئی تھی۔ انہیں آفاق سے الیسی امریکہ کی کو جرت ہوئی تھی۔ انہیں آفاق سے الیسی امریکہ کی دو کی کو اتنا آگے لے سے الیسی المدید نہیں کھی کہ وہ کی چھوڑ سکتا ہے۔ انہوں جائرینا کی کھی ہوئی تھا، مگر جو بچھوڑ سکتا ہے۔ انہوں میں میں کھی تھا، مگر جو بچھوڑ سکتا ہے۔ انہوں میں میں میں کھی تھا، مگر جو بچھوڑ سکتا ہے۔ انہوں میں میں کھی تھا، مگر جو بچھوڑ سکتا ہے۔ انہوں میں میں کھی تھا، مگر جو بچھوڑ سکتا ہے۔ انہوں میں میں کھی تھا، مگر جو بچھوڑ سکتا ہے۔ انہوں میں میں کھی تھا، مگر جو بچھوڑ سکتا ہے۔ انہوں میں میں کھی تھا، مگر جو بچھوڑ سکتا ہے۔ انہوں میں میں کھی تھا، مگر جو بچھوڑ سکتا ہے۔ انہوں میں کھی تھا، مگر جو بچھوڑ سکتا ہے۔ انہوں میں کھی تھا، مگر جو بچھوڑ سکتا ہے۔ انہوں میں کھی تھا، مگر کر کہا تھا۔

دسیں مرف محبت پر یقین نہیں رکھتا ہچا جان! محبت جمیں سوائے دکھوں کے اور کچے بھی نہیں دہی اور میں اسے ایسے کسی عمد یا دور میں نہیں بائد هنا جاہتا تھاجس سے بندھ کے وہ مجھ سے توقعات وابستہ

المارشعاع جنوري 124 2015

کرلیتی جنہیں میں بوری نہ کریا گائو ناکام زندگی گزارنے سے بہتر تھا کہ میں محبت سے دستبرداری قبول کرلیتا۔ میں آپ دائی علطی نہیں وہرانا جاہتا تھا۔"

وہ رنجیدہ ہوا تھا۔ حشمت زیدی بول قہیں سکے۔ الهیں ساری رات نیند نہیں ہسکی۔ ان کی غلطیاں' خسارے میچھتاوے اور ناکامیاں اس قدر زیادہ تھیں کہ اب ان کے بیجے محبت کرنے سے ڈرنے لگے تنصه وه کس قدر حمال نصیب تنے کہ نادانستہ طور پر اسے بچوں کی خوشیوں کے بھی قاتل سے مراب انهول نے ازالہ کرناتھا۔ انہیں آقاق کوواپس بلاناتھا۔ ایک جیا کی حیثیت سے نہیں 'ایک باپ کی حیثیت ے۔ انہیں اب انوار حسین کے تعرجانا تھا اپنی علطيوں كى معافى مانكنے كے ليے اور انموں نے سوچ ليا تھا اب انہیں ابنی انا کو درمیان میں نہیں لانا تھا۔ انہوں نے ہاتھ جو ژکراہامیاں اور ام کلثوم سے معافی ما تكني تهي ان كي غلطيال بهت تحييل بمكروه جائة تنص کہ ام کلوم کی محبت کا ظرف اس سے بھی زیادہ برا ے وہ اسی معاف کردے کی اور آگر اس فے اسیس معانت نه بهی کیات بهی انهیں برانهیں کیے گا۔ وہ جانتے تھے کہ ام کلثوم حق بجانب ہوگی انہوں نے اس کی زندگی سے میٹس چومیں برس ضائع کیے ته الميس كربن لكاميا تعابيه أيك دان كي معافى تلافى کاکام نمیں تھا۔ دہ اسکتے تیکس چوہیں برس مزید اس کی نفرت سے تو بھی ان کی معافی تلاقی ممکن نہیں تقی۔ ہاں مرانہوں نے سوچ کیا تھاوہ آفاق اور ارسہ کی محت کے لیے اب کی بار کھی بھی کر کزریں ہے۔ بدہ آہوں اور سسکیوں کواس کی زندگی کا حصہ تہیں پننے

اور کا نتات کانظام تو ممکنات پر بی چانا ہے۔ کیا خبر ۔۔ کیا معلوم ام کلثوم مان بی جائے اور عمر کی بقید نقذی وہ آیک ساتھ بتائیں اور چاہے ام کلثوم مرف اور مرف نفرت بی جنائے محمدہ سہ لیں کے۔ وہ معافی اور مرف معانی بی مانکس کے۔ ام کلثوم

بیوٹی بکس کا تیار کردہ مرکع مرکع ا

## SOHNI HAIR OIL

€ \$ 2 16 = 1 10 P (10) \$ (10)

🕳 يخال 🕽 تا ج

🟶 بالون كومعنبوط اور مچمكدار منا تا ہے۔

کی مردوں، گورتوں اور پیماں سے لئے کیمال مغید

🏶 برموم بم استعال كيا جاسكا ہے۔

قيت ١٥٥٥ روپ



سووری مسیروس 12 بری بونیوں کا مرکب ہا دراس کی تیاری
سے مراحل بہت مشکل ہیں لہد ایر تھوڑی مقدار شی تیارہ ہوتا ہے ، یہ بازار شی
یا کسی دوسرے شہر میں دستیا ہے ہیں ، کرا پی میں دُی خرید اجا سکتا ہے ، ایک
پوٹل کی قیت مرف - م 80 اور یہ ہے ، دوسرے شہردا لے نی آ ڈر بھیج
سکر دجنر ڈیارسل سے محکوالیں ، دہشری سے محکوانے داسے نی آ ڈراس

2 يوكن 2 كالمائد كالمائد والمائد والم

نوند: ال عن الكرة الديكك مارج شال ين -

منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

یوٹی بکس، 53 اورٹگزیپ ادکیت، سیکٹر طور، ایم اے جائے روا برا ہی دستی خریدنے والے حضرات سوہنی بھٹر آٹل ان جگہوں سے حاصل کریں بیوٹی بکس، 53 اورٹگزیپ، ادکیت، سیکٹر طور، ایم اے جائے روا ، کرا ہی

یا دی ادر حرب باریت به عیر مورد ایم است جهان رود برای مکتبه و همران دامجست، 37-اردوبازار، کرایی به فن نبر: 32735021

المارشول جورى 2015 125

معاف نہ بھی کرے تو بھی دہ بقیہ کی زندگی معانی مانگتے رہیں گے۔ ان کے لیے بید احساس بی باعث اطمینان مقالکہ زندگی انسیں معافی کی مسلت دے رہی ہے۔

## 000

و تہریں یہ کول اور کب لگاکہ میں نے تہراری میت کو اس لیے تھرا دیا ہے تکہ تہرارے ولدیت کے خطرا دیا ہے تکہ تہرارے ولدیت کے خطرا دیا ہے ہیں اس کے سامنے آیا تھا۔ کلی نے وہ بالکل اچا تک بی اس کے سامنے آیا تھا۔ کلی نے اسے جیرت سے دیکھا تو کیا وہ اسے ڈھویڑتے ہوئے وہاں تک آیا تھا؟ وہ سمجھ نہیں بائی تھی۔ اس تے ہی برطا اعتراف کیا۔ حشمت زیدی نے میں برطا اعتراف کیا۔ حشمت زیدی نے مرف اس نے بھی برطا اعتراف کیا۔ حشمت زیدی نے مرف اس نے بھی برطا اعتراف کیا۔ حشمت زیدی ہے برگمانی بی کہا تھا 'اس نے ورثے میں ان سے صرف برگمانی بی کھی۔

میں اور آپ جناب آئی سمجھ دار ہیں کہ پمجھ جانے بغیر خود ہی فیملہ کر بیٹھیں۔ اذبت میں تو میں رہا۔ ہے اعتمالی کاشکار تومیں ہوائر بیٹانی تومیرے جھے میں آئی جب تم بغیر بتائے کیمیس آنا چھوڑ گئی میں آئی جب تم بغیر بتائے کیمیس آنا چھوڑ گئی

وہ انج سال بعد اس کے سامنے کم ااپنے وکہ کہ رہا تھا۔ کلی کی آئیس آنسووں سے بھر کئیں۔ وہ دن پوری بڑیات سے یاد آگیا تھا۔ اس کی مجت کی کمانی تو وجود سے بی انکار کردیا تھا۔ اس کی مجت کی کمانی تو شروع ہونے سے بہلے بی ختم ہوئی تھی۔ اس اذیت میں وہ بھی چھلپانچ برس سے مقید تھی۔ اس اذیت بہلے کچھ تو کہا ہو یا۔ کوئی بھی ایسی بات جس سے میں خوش امیدی کا دامن تھا ہے رکھ سات جس سے میں خوش امیدی کا دامن تھا ہے رکھ سات جس سے میں خوش امیدی کا دامن تھا ہے رکھ سات جس سے میں خوش امیدی کا دامن تھا ہے رکھ سات جس سے میں خوش امیدی کا دامن تھا ہے رکھ سات جس سے میں خوش امیدی کا دامن تھا ہے ہم ایا ہوا۔ اس کی نیلی آئھوں میں درو تھا تھے بھرایا ہوا۔ اس کی نیلی آئھوں میں درو تھا تھے بھرایا ہوا۔ اس کی نیلی آئھو تھیں۔ میں تین باردیاں کیا تھی میں نیسی آئیں دسویں روز تو میری قلائٹ تھی میں میں آئیں دسویں روز تو میری قلائٹ تھی میں

جرمنی چلا گیاتھا۔ کلی کوا تھی طرح یاد تھاوہ جان ہوجھ کر تب تک کمیس نہیں کئی تھی جب تک اے اس کے چلے جانے کالیفین نہیں ہو کمیا تھا۔

افیس اس روز آیس پر دیوزکرنے گیاتھا۔ جھے اس
بات سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ تم کون ہویا تہمارا
باپ کون تھا۔ میرے لیے آئم تم اور تہماری ذات سے
وابستہ وکھ اور خوشیاں تھیں۔ میں تہمیں خوش دیکھنا
چاہتا تھا۔ میں تم سے کہنا چاہتا تھا کہ میں خود کو تہمارے
قائل بنانے کے لیے باہر جارہا ہوں ' ماکہ جس وقت
میں لوٹول ۔۔۔ جھے تہمارے والدین انکار نہ کر سکیں۔
میں تہمیں بہترین معیار زندگی دیتا چاہتا تھا۔ میں
حشمت چاکی طرح اپنی محبت کو غم دوراں میں پڑکے
رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔۔ ارس۔۔ "وہ دوقدم اس کے
ویب بردھ آیا۔۔

المنتحبت ایک بهت خوب مورت جذبہ ہے اس کی فقد رنہ کی جائے تو یہ مرجھانے لگا ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری محبت مرجھائے یا وقت کی کر دیڑنے ہے یہ دھندلا جائے ہم ایک ود سرے سے زندگی کی آخری سانسوں تک پیار کریں اپنی محبت کو نبھا تھی ہمیں یہ عمد کرکے اپنی ذندگی کی شروعات کرنی ہے 'ایک ورسٹ کی توقعات پر پورا اتر نے کی کوشش کرنی ہمیں۔

ٔ وه اس کا باتھ تھام کر کمہ رہا تھااوروہ بالکل خاموش می۔ دور بکیری میں زیریں کہ اس اور دو

"بید دیکھو مید میں نے تمہارے کیے لیا تھا۔" اس نے جیب سے ایک مختلی کیس نکالا تھا۔ کلی نے جیرت سے دیکھا۔وہ لاکٹ چین تھا۔اس پر کندہ تھا

" دندگی کی آخری سانسوں تک کا ساتھ۔" اس فروجرے سے ہاتھ برھاکے وہ لاکٹ تھام لیا۔ اسے ان الفاظ میں زندگی سائس لیتی محسوس ہوئی تھی۔ کس قدر خوب صورت منظر تھا۔ وہ مجت کرتے والوں کاملن ہورہا تھا۔ نیلی آ تکھوں میں محبت کا خمار انزیے لگا۔ آفاق نے مسکراکران آ تکھوں کی روشنی دیکھی۔

"وليه تم سنه ميرب چاكى بهت خدمت كى. تهمارا بهت بهت شكربير-"ده أس كاماته تعام كراي اینے ساتھ لے جارہاتھا۔ کلی نے سیں یو چھا۔وہ اے

وقیس نے اپنے باپ کی خدمت کی ہے ہمہارے چاکی نہیں اور آگر جھے خبر ہوتی کہ یہ تمہارے چاہیں تو۔ "اس کی زبان کویک دم بریک نگا۔ آفاق نے اے

و أن ... بال ... بولو خاموش كيول مو تى ہوسہ تو کیا تم پھرسسر ہونے کی حیثیت سے دہری خدمت کرتیں چیا جان کی ہے۔ ہے تا۔۔ " وہ شرارت ے اے چھیڑر ہاتھا۔ کلی کاسر شرم سے جعک کیا۔ '' جھااب جاری سے بناؤ ... کب جھیجوں اپنے چیا جان کو\_ تمہاری مماے تمہارا ماتھ مانگنے کو\_"وہ جان بوجه كرچميرر بانفا\_

"اس کافیصلہ لوڈیڈی ہی کریں مح<u>۔ ویسے</u> وہ کل ابا میاں سے ملنے محتے تھے بلکہ روز ہی جاتے ہیں اب تو "أفال في سيم مجه كرس لايا-

ورل اشيں جانا بھی جائے۔ آخر کوام کاثوم چی کا حق بنا ہے کہ انہیں منایا جائے۔ ویسے میں نے سوچ ر کھاہے کہ میں حمہیں روشنے ہی شیں دیا کروں گا۔" وہ پھرمیری سے اترا تھا۔

<sup>و</sup> تم اس ارے ڈرتے ہونا ... جو سمہیں ڈیڈی سے را ہے گا۔ تجھ سے لڑائی کی صورت "وہ مزے سے

ورجی شیں ... میں ان آنسوؤل سے ڈر ماہوں جو مجھے سے ناراصنی کے بعد تمہاری آ تھوں میں جمع ہوں محد" يه جذب سے اظهار محبت كرد با تقار كلى جلتے

افاق ... مجھے سے وعدہ كرو ... محيت كوميرے ليے مجھتاوا نہیں بناؤ کے جمعے بہت ڈر لگتا ہے۔ جمعے ام كلثوم نهيس بنينا\_"

آفاق مسكرا وما تعا- اس نے جواب نہیں دما تھا' بلکہ اس کے اور اپنے پیندیدہ گانے کے چند مصرعے

اس کے بعد اس بے واٹیلن اٹھائیا تھا۔ وہی واٹیلن جو کلی سائس روکے سنتی تھی۔ انہوں نے عمد لیا تھا ایک دد سرے ہے۔۔۔اب کی بارانہیں محبت کو سرخرو کرنا تھا۔ائمیں بروں کی غلطی نہیں دہرانی تھی محبت

کوانا' منید اور ہٹ دھرمی کی جھینٹ نہیں جڑھنے دیتا تھا۔ بھلے ایک عمر کی ریاضت سے بعد ہی سہی مگرسب كجه نحيك مورما تعااور جونهيس موانتعا كلي كواميد تقى ده بھی ہوجائے گا۔ ہاں اسے دکھ تھا اس کے والد ۔ نے ۔۔ اپنی انا کے خول میں مقید ہوئے اپنی عمر دائیگال کر دی تقی۔اے ابن مال کی تنهائی ویریشن دکھ دیتا تھا اور اب سب جانے کے بعد حشمت زیدی کے پیچھتاوے مخسارے اور دہنی اذیت تکلیف ویلی تھی۔

یہ ان دونوں کی برقشمتی کہ ایک دوسرے سے جدا ہونے کے بعد بھی محبت کے حصارے نکلنے میں ناکام رے عصے ایک عالم کو محبت کا درس ویے والے حشمت زیری کا دامن ہمیشہ محبت سے خالی رہا 'نہ انهیں محبت کرنا آئی'نہ ہی محبت کو سنبھالنا وقدر کرنالو

اس کی ماں نے اپنے جذبات کے ہاتھوں ہیشہ خسارے کاسوداکیا جمر محبت کا خسارہ ان سے کیے جان ليوا وابت بوائم ازم انهيس اس بات برسمجمونا ساري زندگی کرنانه آسکا که محبت ان سے نفییب میں نہیں تھی۔ کی اسے والدین کے دکھ میں اپنی محرومیاں بھول گئی انہیں ان پر ترس آنا۔وہ محبت کے مارے نہیں انا کے اربے لوگ تھے۔

اورانا رشتوں کو کھو کھلا کردیتی ہے صدر شتوں کو بحر بحرا کرتی ہے اور بہٹ وهری انسانوں کومارو جی ہے۔ حشمت زیری اور ام کلوم اب عمرے اس حصے میں نہیں تھے کہ اپنی اپنی غلطی کا کفارہ اوا کرسکتے کال مرکلی و فرجى اميد تقى كرسب كه تعيك بوجائ كااوريه مُمَان يُحِمَّ عَلَط بَعِي مَنْ مِن تَقَالًا





فرحین اور میر و صدیق بھائی کی بیکم ثمینه اور تین بیچ اسد وزارااور عمرا وببر-

مجھے ملکے آئے دوسرادن تھاکہ گاؤں سے خاندان میں فویکی کی خبر آئی۔ ہم نتیوں اسدے ہمراہ رواینہ ہو ئیں۔ اسد توانی ملازمت کی دجہ سے واپس آگیا۔ ہم تینوں کو وہاں رکنا بڑا۔ چوتھے دن میں اور صفیہ بھابھی تو آگئیں۔ تمر ٹمینہ بھابھی کچھ معاملات کی وجہ

ہےرک می تھیں۔

ہم گھر آئے تو ظہر کاوقت تھا۔ ظہر کی نمازاواکرنے کے بعد میں لاؤ کج میں بیٹھ گئی۔ منح کا ناشتا کیا تھا اور اب مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ اور صفیہ بھابھی نہ جانے کمال تھیں۔ فرطین بھی ملنے کے بعد اپنے مرے میں چلی تھی۔ میں نے کین میں جمانگا' وہاں کھانا چکنے کے کوئی آثار نہ تھے۔ ہاں سنک میں كُندے برشول كاۋھير ضرور تھا۔لاؤ كج ميں واپس آئي تو نوث کیا که فرش توصاف تھا کہ یقییتا "کام والی آتی رہی ، مین فرنیچرر کردچک رهی تھی۔ ایک صوفے پر دھلے ہوئے گیروں کا ڈھیرروا تھا۔ گندے گیرے میں نے واش روم کے باہر ملی واشک مشین پر الٹے سیدھے بڑے ملاحظہ کرلیے ہتھے۔ کمری حالت بتارہی تھی کہ جو توجہ عام طور پراسے ملتی ہے وہ تہیں ملی۔ بجصے فرطین کی اس تالا تقی پر سخت افسوس ہوا تھا۔ مل کمرسیس سی توبی نے حمیقی انتظام میں سنمالا تھا۔ میں ان ہی سوچوں میں مم بینی تھی کہ زارا سيرهيول سيني آنىدكمالىدى "فرحین اکیا پکایا ہے۔ کھانالگاؤ نا بیا۔" صغیہ بھابھی نے شد آگیں لیج میں بیٹی سے کمانھا۔

مب جران سے کہ آخر میں نے زارا کو بھو کے طیور بر کیوں کچنا۔ کیونکہ زاراعام سی شکل وصورت کی ی جبکه میری دو سری جنیجی فرحین نه صرف خوب صورتی میں اپنی مثل آب تھی' بی اے فائنل کی طالبہ تھی۔ جبکہ زارانے انٹرے بعد گھرے مسائل کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ منقطع کردیا تھا۔ پھر آ فرزار آکیوں؟ ہاں تو بات مجھ بول ہے کہ میں تو گزشتہ وھائی والبول سے لیعنی گزشتہ بچیس سال سے کھاریاں سے بیاہ کر کراجی آن بی سالوں بعد سیکے جانا ہو ناتھا۔اس بار جب میں سیکے کی تو خاندان میں چہ مکوئیاں ہونے لکیں کہ ضرور بیٹے کا رشتہ کرنے کا آرادہ ہے 'ساری جوان بیٹیوں کی ائیں چو کناہو تنکیں مسکے میں دونوں بھائیوں کی بٹیاں بھی جوان تھیں تو بهابهان بهی آس لگا کربینی تنین- بلکه صفید بهابهی نے تو مرحم لیدان سے فرحین کی شان میں قصیدے

س من كرمير \_ نوكان يك محرة منتهـ 'میری فرخین کی کو کنگ بهت احتیمی ہے۔'' "میری فرهین براهائی میں بست انتھی ہے۔" ''میری فرحین کی چوائس بهت اعلیٰ ہے۔'' "ميري فرحين بهت سمجير دار ہے۔

صغيه بهما بمي كالسنديده موضوع وميري فرحين"

نديم بيمائى اور صديق بعائى دونول كى كويت ميس ملازمت تھی۔ اور دونوں ایک سال بعد چھٹی لے کر آتے ہیں- دولوں کی فیملیز اوپر یٹیج کے پورشنو میں مینے ندیم بھائی کی بیکم صفید اور ان کے ددیجے ہیں

المائد شعاع جنوري 128 2015 🛊



فرصین کاشکانیوں کا وفتر کھل چکاتھا۔ صفیہ کے اندر غصے کی ایک شدید امرائضی تھی'' کھے بھی نہیں لکا ایم نے۔ کیاکرتی رہی ہوسارا دن ؟''سخت کہجے میں آواز دباتے ہوئے انہوں نے بوج ماتھا۔

"امی! میں نے کچھ نہیں بنایا۔ آپ کے لاؤلے کو کما بھی تھاکہ کوشت لادے ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس نے ایک میں۔ الٹا مجھ سے بدتمیزی کی اور کالج چلا گیا۔ آپ نے اس کی کلاس لینا ہے آج!"

سیکے لیج میں صغیہ سے استقبار کیا تھا۔ صغیہ بھابھی مسکراکررہ گئیں۔

''ہرے بس آیا! آپ اندر کرے میں چال کرلیٹیں آرام کرلیں۔ میں کھانا بناتی ہوں۔ اصل میں فرھین پنیوز کی تیاری کر رہی ہے' آج کل بس پڑھائی کی طرف دھیان ہے تو۔ میں کرتی ہوں کھانا تیار۔''

''دارے نہیں' میں تھیکہ ہوں۔ لاؤ میں سبزی بنا ویتی ہوں۔ الاؤ میں سبزی بنا ویتی ہوں۔ سفیہ فولداً نیس سبزی بنا کو مزی تھیں۔

'نی کی طرف جانے کو مزی تھیں۔

'نی کی طرف جانے کو مزی تھیں۔

'نی کی طرف جانے کو مزی تھیں۔

نی بایا ہوا ہے۔ اس کے تو بلانے آئی تھی آپ کو۔'' زارا اسٹیا ہوا ہے۔ اس کے تو بلانے آئی تھی آپ کو۔'' زارا اسٹیا ہوا ہے۔ اس کے تو بلانے آئی تھی آپ کو۔'' زارا اسٹیا ہوا ہے۔ اس کے تو بلانے آئی تھی آپ کو۔'' زارا اسٹیا ہوا ہے۔ اس کے تو بلانے آئی تھی آپ کو۔'' زارا اسٹیا ہوا ہے۔ اس کے تو بلانے آئی تھی آپ کو۔'' زارا اسٹیا ہوا ہے۔ اس کے تو بلانے آئی تھی آپ کو۔'' زارا اسٹیا ہوا ہے۔ اس کے تو بلانے آئی تھی آپ کو۔'' زارا اسٹیا ہوا ہے۔ اس کے تو بلانے آئی تھی آپ کو۔'' زارا اسٹیا ہوا ہے۔ اس کے تو بلانے آئی تھی آپ کو۔'' زارا اسٹیا ہوا ہے۔ اس کے تو بلانے آئی تھی آپ کو۔'' زارا اسٹیا ہوا ہے۔ اس کے تو بلانے آئی تھی آپ کو۔'' زارا اسٹیا ہوا ہے۔ اس کے تو بلانے آئی تھی آپ کو۔'' زارا اسٹیا ہوا ہے۔ اس کے تو بلانے آئی تھی آپ کو۔'' زارا اسٹیا ہوا ہے۔ اس کے تو بلانے آئی تھی آپ کو۔'' زارا اسٹیا ہوا ہے۔ اس کے تو بلانے آپ کی تو بلانے آپ کو بلانے آپ کی تو بلانے

سیمہ دیں ہیں جسس سے سات ہوں ہے۔
'' بنالیتی ہوں میں تھوڑی دریمیں تیار ہوجا تا ہے
کھانا۔ کھانے کا کیا ہے۔'' صغیہ نے قدرے سخت
لہجے میں جواب دیا تھا۔ انہیں زارا کی پیش کش سخت
کھلی تھی۔

ورارے تو پکی نے جو بنایا ہوا ہے وہ بھی تو کھانا ہی ہے۔ '' ہے۔ تم شام کو بنالیا۔ چلو مجھے بھوک بھی گئی ہے۔ '' میں نے بات ختم کروی تھی اور جانے کے لیے اٹھے مگڑی ہوئی 'ناچار منیہ اور فرجین کو بھی میرے ساتھ جانا ہی مردا۔

سفید چنوں کا پلاؤ "آلوکی جمیا" رائنہ "چنی سلاواور کرم کرم محلکے۔ کھانے کے لوازمات دیکھ کرصفیہ کواز سرنو فعمہ آیا تھا۔ یہ سب چیزیں تو ان کے کئن میں بھی موجود تھیں۔ اچھاجلا کھاتاین سکیا تھا۔ لیکن یہ نکھی بٹی۔ اوھرمیں کھاناد کھ کرجیے تازہ دم ہوگی تھیں۔ ادھرمیں کھاناد کھ کرجیے تازہ دم ہوگی تھیں۔ "ارے واہ امیری بٹی نے تو پوری دعوت کردی ہے۔ میری۔ "میں نے مسکرا کر کہا تھا۔

ورئی پھو آھی او شرمندہ ہورہی ہوں کچھ بھی خاص نہیں بنایا 'بس جو پکھ گھر میں تھا۔ میں نے سوچاوہ ہی بنالوں۔" اس نے جھج محتمے ہوئے وضاحت کی ''ای ایا چانیا تی میں۔ کوشت تھا نہیں اب پھپھو کی خاطر کرتا ہے تو ظاہر ہے۔ کوئی انجمی چیز ہی ہونا چاہیے تا۔ میں قربی ریسٹورنٹ فون کرتی ہوں۔ ہوم ڈلیوری کروالیتے ہیں۔ "فرحین نے مسکلہ چنگیوں میں حل کیا تھا۔

صغیہ کاپارہ چڑھ کیا تھا" ہیں 'جوان اڑی کے گھر میں ہوتے ہوئے ہوٹل سے متکوا کر کھلاؤں۔ ہاتھ ٹوئے ہوئے تھے تمہارے 'حدہ ہٹر حرامی کی۔ گھر کی حالت دیکھوادر نکایا بھی پچھے نہیں میں کمال جاؤں۔ اس اولاد نے دلیل کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔"

وہ شخت طیش میں قرصین کو کھری کھری سنارہی تعمیں۔ کمان وہ زاہرہ کو بٹی کے سکھڑاپ کے قصے سناتی رہی تعمیں اور بٹی نے کیے کرائے پر پانی پھیردیا تما

" پیاچی !" زارا انہیں آواز دینی اندر آئی تھی۔
سخت ضعے میں بولتی صفیہ کو دیکھ کراہے کچھ سکلین مورت حال کا احساس ہوا تھا۔ آیک پل کے لیے وہ خاموش ہوئی۔ مجروبی نظر انداز کرنے کی بهترین پالیسی۔

المندشعاع جنوري 2015 130 130

كماني كي بعد لاؤى من بينه كرجائے ہے ہوئے می نے کمرکاناقدانہ جائزہ لیا تھا۔ نیچے صفیہ کے کھرکی حالت و مکھنے کے بعد میں لا شعوری طور پر دونوں کا موازنه کرربی تقی که یهال سب مجھ صاف اور سمثا مواقعا بیسے خمینه کی موجودگی میں کھر ہو ناتھا۔ بیرانی موجودگی میں کھر ہو ناتھا۔ م کی صفائی ستھ ائی ایک طرف اسے میں ایک

اركى كالا ابالى بن سمجه كر نظرانداز كردول اليكن صرف كوشت نه ملخ كي بنا ير كمانا بى نه بنانا بات سزى موشت یا وال کی شیس الیکن میرا ماننا ہے کہ کھانے کے وقت پر جاہے چتنی کے لوا زمات بی کیول بنہ میسر موں۔ عورت کو جانے کہ وہ بی تار کرے کیاں گھر والوں کو بھو کا نہ رکھے ایک بمترین شے پیش کرنے کے چکریس فرحین کچھ بھی فراہم نہ کرسکی۔ اور جن لوازمات كوفرحين في غيراتهم جل كر تظرانداز كردواتما زارانے ان سے مزے دار کھاناتیار کرکے دسترخوان

مجمع فرق نظر آكيا تحاله سليقه استجهدواري اعتماداور حالات کے مطابق گزارہ کرنے کی ملاحیت ·· مجھے زارا میں وہ خوبیاں نظر آئیں جو جمھے جاہیے تھیں' سومیں نے اسے چُن لیا۔ آپ بتائے میرا ابتخاب غلط تونهيس تالا



"ارے اس سے بردھ کرکیا ہوگا۔ شکرے کمر کاکھانا ميشر آيا \_\_\_\_ ورنديد چكن منن جب يد آئى موں کھا کھا کر اکما تئی ہوں اور بھردہاں فو تنگی یہ بھی روز و تلی تیز مسالے کاسالن کھاکر میرانوول تک پر میاتھا۔

ستج سوجا تفاكم على كركهول كيدوال مبزى يكاؤ- تأكه جى بحرك كھاؤل ميرى توبىند كاكھانا بناديا تم\_نے" ا بى پليث ميں جاول كا تتے ہوئے ميں نے بتا يا تھا۔ وتوبتاتي كيماب بيلاؤ جمع ابون بالماتفاكه آب كوچنون كايلاؤليند ب"زارانيرجوش انداز ے كما تھا۔ مِن توبعالى ك ذكرت بى خوش موكى-"باب بعائی جان بهت چڑتے تھے اس سے 'انسیس چکن مثن میف یا جاہے ہو تا تھا روز بلکہ اب بھی '' مجھے بھائی کی پیندیاد آگئی تھی۔

"اجيما پيچيو إ آب كاسنرى دال كامود تفوا مجهيمة مو ماتوبتالیتی میراتوجاند بنانے کاارادہ تھا مگرچکن ختم مو گیامقا ۔ ای لا کرفرر کردی ہی۔ اب است دن سے وه كمرنسي محين تو آخرى پيك جمي من فيكاليا تعا-اب کوشت کے بغیر آپ کے لیے وال یاسبری بنانا مجھے تو المورة سالكا واليس اور سزوال مجھے دیسے بھی نہیں

قر جین نے نخوت سے کہا۔ صغیہ نے بہتیرا آ تھےوں کے اشاروں سے روکالیکن وہ اپنی جون میں بولق می تھی۔

میں نے بہت غور ہے اسے سنا تھا اور ایک استهزائيد" اجما" بهي كما تفا- مين بهي آخر إس كي پیوپیمی تھی۔ نخوت کا جواب نخوت سے ریتا اچھی كلمه جانتي تھي۔

"لغنى ميرك ليا ابتمام كرنے كے چكر ميں تمنے مجمعے بعو کائی اردینا تھا۔ "میں نے صفیہ کو حمایا تھا وار پہ تو بملاہومیری زارا کا۔ سمجھ دار بی ہے۔"

صغیہ بھابھی حسب عادیت نے ماڑ چرے کے ساتھ کھانے میں من ہوگئ تھیں جویقینا الذیذ تھا۔

المارشعاع جورى 2015 131





# نَاوْلِيْ

کرتا تھا ان ہے مگریہ بات حارث قیوم کو تب ہی معلوم ہوئی تھی بجب زینب قیوم مرچکی تھیں موران کے مریخ تھیں موران کے مریخ تھیں موران کے مریخ کو قریب وس سال بعد ملی تھی اوراس کے بعد حارث قیوم ساری عمر ترستا رہا۔ ایرویاں رکڑتا رہا کملنا رہا و رو کر ترفیا اور ترفی ترفی کر رویا کہ کاش۔ اے کاش کہ وہ زینب آیا کو و کھے سکے خواب میں ہی سی ممراے کاش۔ کہ وہ و کھے سکے خواب میں ہی سی ممراے کاش۔ کہ وہ

الهيس و ك<u>يد سك</u>يه

# # #

قیوم صاحب کی آل اولاد اتن زیادہ تھی کہ بعض او قات دہ خود بھول جائے تھے کہ کون کس سے کتنا برط اور کون کس سے کتنا چھوٹا ہے۔ خبر سے چودہ بچوں کے باپ تھے دہ اور چودھویں بچے کی پیدائش پران کی بیوی انقال کر گئی تھیں۔

اور وہ چود موال بچہ حارث تھا۔ جس نے انکھیں کھولنے اور شعور سنبھالنے یہ بال کی جگہ زبنب آیا کو

ہوتے ہیں نا کھ دل بہت اسینے کی۔ فاص الخاص
السے لوگ کہ جن کے دلول میں مجت کوٹ کوٹ کر بھر
دی جاتی ہے اور وہ فیاضی ہے اسے لٹاتے پھرتے ہیں۔
ہر خاص و عام ہے۔ فیرول ہے۔ اپنول ہے۔ بھے کہ
زبنب آپا۔ تعالواس کا ول بھی بہت اسینی ۔ وہ اس کے ول میں خود غرضی اور ہے حسی کوٹ
کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور ہے خود غرضی اور ہے حسی کوٹ
ہر کسی ہے۔ چاہوئی تھی اور ہے خود غرضی اور ہے حسی کوٹ
ہر کسی ہے۔ چاہوئی تھی اور ہے خود غرضی اور وہ ذیب آپار بھی ۔۔
ہر کسی ہے۔ چاہوئی تھی کہ ذیب آپار بھی ۔۔
وہ زینب آپا جنہیں وہ بہت چاہتا تھا۔ مرا سے لوگ
مور ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
مجبور ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
مجبور ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
مجبور ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
محروہ ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
محروہ ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
محروہ ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
محروہ ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
محروہ ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
محروہ ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
محروہ ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
محروہ ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
محروہ ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
محروہ ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
محروہ ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
محروہ ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
محروہ ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
محروہ ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
محروہ ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ
محروہ ہوتے ہیں الکل ای طرح سے جس طرح سانپ

سل كزر في تصروه انهيس بتأنا جابتا تفاكدوه كتنابيار

ابنادشعاع جورى 2015 133

يكارا تغلديه نهيس تفاكد زينب كياسب يعصب وي تحييل مريه ضرور تفاكه ووسب سے مختلف تعين- يہلى الحج بری بہنوں کے بعد چار بھائی سے اور باتی پانچ بہن بعالیوں میں زینب آیاسب سے بروی اور حارث سب سے چھوٹاتھا۔ حارث کو سنبھالناس طرح سے ان کے جصے میں آیا تھا کہ پانچوں بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی جب حارث پیدا ہواتو زینب آیاسولہ سال کی تھیں

وه عمر كم جس مِن خواب ويكف جلت بي خواب لو زينب آيابهي ديكفيس مخرزينب آياكوخوابول من بهي حارث روتاموا دکھائی دیتا یا پھرانہیں بیروہم ستا ہا رہتا كه حارث سوت من جاريائى سے نه كر جائے يا پران كے بنچ آكردب بى نہ جائے الى صورت حال ميں کون سے خواب اور کمال کے سینے جمعی کئی دن تک دہ منگھی ہی نہیں کر پاتی تھیں۔ کیڑے بدلنا تک یاو سیس رہا تھا انہیں۔ان کی زندگی حارث سے شروع ہو کر حارث یہ ہی حتم ہوجاتی تھی۔

كمريم خوش حالي نهين توغربت بهي نهيس تقي-بیٹا ہویا بنی ان کے گھر میں پڑھنے لکھنے کو انتہائی غیر صروري متمجما جانا تفا- نوشهو من قيوم صاحب كا أيناً كيرَ كَا كَارُوبِارِ تَعَاجُو جُوبِينًا بِرَا مِو يَا كَيَا وَهِ بِإِسْ يَ مِياتَهُ جَاكِرِ كاروبار سنجالنا كمااور جو بعني بري موتى میں۔ اس کی شادی ہوتی رہی۔ رہی بات زینب آیا كى ... كىل بات تقى أنكر پھر بھى تقى وه ككھنار معنا

چانتی تھیں۔ اور یہ مکھنار معناانہوں نے اس باجی سے سيكما تفاجن كياس وه قرآن پر صفح جايا كرتى تھيں۔ لمرجرين أيك واحدوه بي تحيي كه جنهول في يورا قرآن سيكه اور يرمه ركها تقااور توباقي سب. وه حارث كو مجمى قرآن مكمل يزهانا جابهتي تحيس مكر وہ بھی اینے دوسرے بمن محاکبوں جیسا نکلا تھا۔ زینب آیائی سراو ژکوسٹ کے باوجودود سیلے سیمیارے ہے آئے سیں پڑھیایا تھا۔

المحاره سال كي عمر مين زينب آيا كا نكاح الها كيس

سا اب کے مخص کے ساتھ ہوا تھا۔وہ سبعودی عرب کی سی منظم کشن ملینی میں کام کر اتھا۔ رخصتی البتہ اس وجہ سے نہیں کی گئی تھی کہ حارث ابھی بہت چھوٹا تفائه زينب آبالي ساري جواني كوحارث كحاكميا تقا اوربعد میں ان کو بھی ۔۔ دہ ایک نرم دل ۔۔۔ سلجی ہوئی طبیعت کی بالک تھیں اور حارث ۔۔ کوئی بچہ مال کو جتنا تنگ كرسكا ہے۔ زچ كرسكا ہے۔ حارث نے اس سے کمیں زیادہ زین آپا کو کیا تھا۔ بادجود ایں کے کہ زینب آپایس سے بورے سولہ سال بری تھیں۔اس نے شاید بی تھی ان سے تمیز سے بات کی ہو۔ شاید ہی تمهى ان كالوب في لحاظ كيامو-

اوراب جبكه حارث تنس سال كامو چكا تھا تواس كى زندگی کاش سے انی بری تھی اور ہر کاش کے بعد زینب آیاکانام آ باتھاأور بردفعہ زینب آیا کے نام کے بعد ومیں حرایتا "کااستعال کیا کر ماتھا۔ زندگی ماصی یا منتقبل کانام نہیں۔۔ زندگی حال کانام نے اور ہم حال میں بیٹھ کریا تو ماضی میں جیتے ہیں یا پھر مستقبل کے بارے میں ہلکان ہوتے رہتے ہیں اور وہ حارث قبوم ۔۔ وهداس كالوكوني مستعبل تفاهي تنبيس اورند ہى وه اس کے بارے میں ہلکان ہو یا تھا۔وہ توبس ماضی میں جیتا تھا اور بخيحتا بالقاأور بإكان موتار متاتها

"دوهرام..." اور اسي زوردار دهرام کي آواز کے ساتھ ایک اور آواز بھی آئی تھی آواز شیں ۔ چیج ۔۔۔ وہ

بهى ندينب آياكى ... ديكھے اور سوتے بناوہ جانتی تھيں کہ کون تھا جو سیرطیوں سے بینچے گرا تھا۔ ایسے كارتام وه ي مرانجام دياكر ما تفاع كمريس اور كولي آييا نہیں تھا۔ ایک کیچ کے لیے وہ ساکت ہو کیں اور ومرے ای ملح وہ تیزی سے برکت میں آئی تھیں باقى سب تواس معمول كاخصه مجھتے تنص معارث."ان سے منتنے بک حارث اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ مروہ خون

الماله شعاع جنوري 2015 34

آجاتی ہے ، تکراسے توزین آلیاد آئی تھیں ادر بہت برى طرح سے ياد آئى تھيں۔اس كاول جاباتھاكداس ونت وال زينب آيام وجود موتيس تووه آرام سان كى معمود بي<sub>ن</sub>...

بے اختیار اس کے منہ ہے سسکی <sup>نکلی مخت</sup>ی اور آئے میں آنسوؤں ہے بھر کئی تھیں۔ کیونکہ آیک جسکے سے پہلوان اس کی بڑی کو صحیح جگر پر لے آیا تھا اس کے بعد حارث خاموشی ہے اسے ویکھا رہا۔ اس ستی سے بعد اس نے نکلیف کا اظہار تہیں کیا تھا۔ جب تک وہ والی نہیں آیا' زینب آپا تنبیع بکڑے ادھرے ادھر چکراتی رہی تھیں۔اور جب انعام بھالی اے لے کر آئے تو۔ کنھے سے پکڑ کرایک ملکے یے جھکے سے انہوں نے حارث کو زینب آپاکی طرف

وسنبهالواسے..."بےزاری سی بےزاری تھی۔ اور زین آیا دکھ کے ایک احساس کے ساتھ حارث كولے كروبال سے بث في تھيں۔ اے لٹاكروہ اس کے لیے دودھ میں ہاری ڈال کرلائی تھیں۔ "حارث! یہ بی لو-" انہوں نے پیار بھرے مہم میں حارث کے بالوں میں اتھ تھیرتے ہوئے کما تھا۔ " بجھے نہیں بینا۔"جوایا"بدتمیزی سے بھراہوالہے،

"حارث! ميرا پيارا بحالي كي لونا .... وروسم بوگا-" انہوںنے پہلے سے بھی زیادہ پیارے کہاتھا۔ د مجھے در د نہیں ہورہا۔ " وہی ضدی اور استکلے کو تیا وين والالبحسد حمر سامن كون تحا-زينب آبايدايك ممراسانس لے كرانهول تے حارث كود يكھا اور دودھ كا كلاس اس كے مند كے ساتھ لكا يا تھا۔ والرتم في او محاقويس مهيس بوي والي تونك ليا كر دول کی-"أس نے مفکوک نظروں سے و مکھا مگران

كى نظرول من چھ تھاكہ اس نے آرام سے دورھ في

لیا-نین آبان اس کے مہانے بیٹ کراس کا سرائی

کی طرف متوجه نهیں تھیں۔ انہوں نے وال کر جو حارث کما تھاوہ اس کے ہائمیں بازو کو و مکھے کر کماتھا جو کہ لنك ريا تفا- ابهى دو ماه پهليج بي كي بات تهي كه وه چهست ے چنکیں پکڑتے ہوئے کر اتھا اور بازو تروا بیشاتھا۔ سخت جان آتا کہ چھت سے کرنے کے بعد بھی وہ ہوش میں تھااور رویا تک شیسِ تھا۔ آج بھی نینگ بکڑنے کے لیے دہ اندھادھند بھاگ کرسیڑھیوں ہے اتر رہاتھا اور کمر کر پھرے وہ ہی بازد تروا ہیٹھا تھا ہوش میں تھا اور رويا تك نهيس تفاء تقابى اتناد حيث

" حارث بیااللہ خیر۔" زینب آپاس کے اتھے۔ اپنادو ٹار کھتے اسے کو دمیں لیتے ہوئے اس کاباز در کھے کر پولی تھیں۔ حارث کو کر محر کر عیادت ہوچکی تھی ممر زینب آیا کوعاوت نسیں ہوسکی تھی۔وہ اب بھی ویسے ېې جولتي رېتې .

وانعام بھائی۔۔انعام بھائی۔۔ "انہوں نے جی کر برے بھائی کو پکارا اور وہ برے بے زار سے انداز میں آئے متھے زینب آباکی طرح وہ مجمی بنا دیکھے جانتے ہے کہ کیا ہوا تھا۔

وانعام بھائی اتنا خونِ نکلِ رہاہے کے جائیں تا اسے۔" انہوں نے التجاکی تھی۔ اپنے سمخ ہوتے دویے کود کھے کروہ ہول رہی تھیں۔ دوسکون تو آناہی نہیں اسے ۔ بھی ادھر بھاک' سمجی ادھر۔ نکما کہیں کا۔۔ آئے رون۔۔ " وجونعام بھائی خون بہدرہاہے۔ النعام بھائی کی زبان كوزينب آياك يريشان ليج في روكا تفاوه جنجلاك ہوئے انداز میں اے اٹھاکر لے م<u>متے تھے۔ مخلے کے</u> واكثرے ماتھے كى فى كوانے كے بعد وہ اسے جراح کے پاس لے کر مجھے تھے اور جتنی ور تک پہلوان عارث كي مرى جور ما ما وه المركمر المن كرل فرندے تیں لگاتے رہے تھے۔ مارث میں تکلیف برداشت کرنے کی بردی برداشت تقى- تكليف جاب جذباتى مويا جسماني-مرى جو رُت وقت اجھے خاصے انسان كو بھى تانى ياد

المندشعاع جنوري 2015 135

كودمين ركهانقا

روئے ہی چلاجاریا تھا حالا نکہ وہ جیب ہونا جاہتا تھا۔ مگر لگتا تھا کہ جیسے آنکھوں کے پانی کا بند ٹوٹ کیا تھا 'سووہ بہے ہی جارہا تھا۔

وه بچین سے ہی انتائی سخت دل واقع ہوا تھا۔ یوں رونااس کی فطرت میں نہیں تھا۔البتہ یوں رلانااس کی فطرت میں ضرور تھا۔ زینب آپا جب رخصت ہوئی تھیں توانہیں گھرچھوڑنے کاافسوس نہیں تھااور نہ ہی اس بات یہ وہ روئی تھیں۔انہیں حارث کی فکر تھی اور یہ ہی رونے کی وجہ بھی تھی۔

میہ کارونے کی وجہ بھی تھی۔

مینیاں نصیح ل کے ٹوکرے بھر بھر کے مسرال لے
کر جاتی ہیں اور زینب آبانصیح ل کے ٹوکرے و لے کر
جاری تھیں۔وہ بھی بھر بھر کر۔وہ جانی تھیں کہ اباجب
حارث کو مارنے یہ آتے تھے توجان سے مار دینے کا ارادہ
بھائیوں سے اس کی حرکتوں کو کیسے چھیانا ہے۔ وہ
ممارے کر خودسے جھوٹی بمن کو سمجھاکر آئی تھیں تمر
ممارے کر خودسے جھوٹی بمن کو سمجھاکر آئی تھیں تمر
ممارے کر خودسے جھوٹی بمن کو سمجھاکر آئی تھیں تمر
ممارے کر خودسے جھوٹی بمن کو سمجھاکر آئی تھیں تمر
ممارے کر خودسے جھوٹی بمن کو سمجھاکر آئی تھیں تمر
ممارے کر خودسے جھوٹی بمن کو سمجھاکر آئی تھیں تمر

وہ اس کے پل بل کی خبرر کھتی تھیں۔ سسرال بھی
کون سادور تھا۔ وہ گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں زینب
آیا کاسسرال تھا۔ سوپل بل کی خبرر کھنا کچھ اتنا بھی
مشکل نہیں تھا۔ سب ہی توجب حارث کی اٹرائی ساتھ
والوں کے اور کے سے ہوئی اور اس نے بیٹ ہیا پہنچ چکی
لائے کا سرچاڑا تو۔ ابا سے سلے زینب آیا پہنچ چکی
تھیں۔ مگراس وفعہ زینب آیا سے سے بھی کام
شعیں۔ مگراس وفعہ زینب آیا سے سے بھی کام
شعیں، ناتھا۔ حارث کا کارنامہ آب کی بار پھے زیادہ ہی بطا
تھا۔ ابا نے پانی والا پائی سے کے کر اسے مارا تھا اور اس
طرح سے مارا تھا کہ اس کا بے ہوش ہوناتو بنیا تھا ، مگروہ
تو پورے ہوش وحواس میں تھا۔ تھا نے اور تھا نے وار کا

ڈر بھول گیا تھا۔ زینب آیا اس کی کمریہ نکور کرتے ہوئے روئے جارہی تھیں اور حارث وہ چاریائی پہ اوندھے منہ ہے پروالیٹا زمین یہ انگل کی مدسے نہ

"بهت درد ہوا تھا حارث" اس کا سرنزم اور ملکے دباؤے دہاتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ "بہت نہیں ... مگر درد ہوا تھا۔" آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔"

''وھیان سے کیول نہیں۔۔'' ''آیاتم چلی جاؤیمال سے۔''بات کو کاٹ کر تڑخ کر جواب دیا گیاتھا۔ اس کے بعد زینب آپا خاموشی سے اس کاسردیانے کلی تھیں۔

اور جب رات کو آبا آئے تو۔ یہ ویکھے بغیر کہ دوسری دفعہ اس کابازد ٹوٹاتھا۔ سریھٹاتھا اور وہ تکلیف میں تھا۔ انہوں نے اتا ڈائٹاتھا اسے اتنا کہ۔۔۔ شاید ہی کمی اتا ڈائٹا ہو وہ زبان کے بجائے ہاتھ کاستعال زیادہ کوچہ کھا۔ ٹھیک ہے وہ لاپر وا تھا ہی لاپر وا ہوتے ہیں۔ چلووہ تھوڑا زیادہ ہی سہی۔۔ مرتھا تو کھا۔ ٹھیک ہے وہ لاپر وا تھا ہی کہ کہ تا وہ جبی حض سات سال کا۔۔ اور وہ سرچھکا نے خاموشی سے آئی میں نظرانداز کرتے ہوئے ایک ہاتھ ہی فاموشی سے آئی میں نظرانداز کرتے ہوئے ایک ہاتھ ہی فاموشی سے آئی میں نظرانداز کرتے ہوئے ایک ہاتھ ہی مارٹ قیوم تھا۔ کیوں کھا تا رہا تھا۔ حالا تکہ حارب تیوم تھا۔ کیوں کھا تا بھلا؟ وسرخوان پہ اس فارٹ یوم تھا۔ کیوں کھا تا بھلا؟ وسرخوان پہ اس ویکھ مارے افراو موجود ہوتے سے مورب سے اور کیا۔ موجود ہوتے سے کو وقت کا شکار موجود ہوتے سے کھا والے تو رہ وہ کیا۔ موجود ہوتے سے کھا والے تو رہ وہ کہ ہور ایک ہور سے سے اور لیے گھا جانے والی نظروں سے و کھھ ہور ہے سے گروبال پہ پروا سے تھی۔ وہ برستور ایک ہوتے سے کھا دیا ہے تھی۔ وہ برستور ایک ہوتے سے کھا دیا ہے تھی۔ وہ برستور ایک ہوتے سے کھا دیا ہے تھی۔ وہ برستور ایک ہوتے سے نوالے تو رہ تو رہ کی رغبت سے کھا دیا تھا۔

\$\tau \tau \tau \tau

حارث زندگی میں کل ملا کر دد وفعہ رویا تھا۔ ایک جب زینب آپائی رخصتی ہوئی تھی اور دد سری دفعہ کے

رونے کے بعد وہ ساری عمر رہ تاہی رہا تھا۔ زینب آپا رخصت ہو کر جا چکی تھیں۔ سارے گھروالے تھکے ہارے سورہے تھے 'جبکہ وہ چھت پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ شمیں جانیا تھا اتنا رونا اسے کیوں آرہا تھا محور وہ کیوں

ابندشعاع جنوري 2015 136

جائے کیا نعش و نگار بناٹا رہا تھا۔ ہر دفعہ کور کرتے ہوئے دسی کی آواز زینب آپاکے منہ سے نکلتی تھی۔ وہ تانہیں کس مٹی سے بناتھا۔وہ پھرجس پر قطرہ قطرہ یانی بھی اثر نہ کر آہو۔

جی زینب آپائے ابھی کچھ کاغذات اور کچھ ان کے سسرال والوں کامسئلہ تھا۔ اس لیے وہ اپنے میاں کے ساتھ سعودیہ بنہ جاسکی تھیں۔ عور تیں میاں کے ساتھ جانے پرشکراواکرتی ہیں اور انہوں نے نہ جانے یہ نوا فل پڑھے تھے۔

اور وجسد وه بی د حارث ... حارث نے کہمی زینب آیا کی محبت کو کوئی اہمیت مندوی تھی۔

اسے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے نفرت تھی اور اس نفرت تھی اور اس نفرت تھی اور اس نفرت تھی اور اس نفرت تھی کہ سازا گھر اس سے بے زار تھا اور وہ سارے گھرسے تمراک زینب آپا تھیں جن کے نام پر اس کاول "خالی" بوجا تا تھا۔

وه مجره بهی محسوس نهیس تریا تا محبت منه نفرت ...
ایک دم خالی بالکل خالی ...

اس کھرکے سامنے کھڑے ہوکراہے یاد آیا تھاکہ محض چند سال صرف چند سال پہلے وہ یہاں زینب آپا کے گھر میں کھڑے ہوکران ہی تے مند پیہ تورک کر کمیا تھااور پیے کمہ کر کمیا تھاکہ۔

اور میں میں کوئی مبن نہیں ہوسکتی کوئی (کال) ہی سکتی ہے۔"

ہوستی ہے۔ "
اسے یاد تھا۔ بہت اچھی طرح سے یاد تھا اور بیاد
ہی تھی جو آج عذاب بن کراس پر نائل ہوئی تھی اور
شکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ وہ یسال ان سے طنے آیا
تھا۔ معافی مانکنے آیا تھا سارے کفارے اوا کرنے آیا
تھا۔ ازالے کرنے آیا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ ڈور بیل پہ
فا۔ ازالے کرنے آیا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ ڈور بیل پہ
ماتھ رکھے "محراسے یک وم پتا نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ
مختول کے بل زمین پہ کراٹھا اور کرے کمرے سانس

لینے لگا تھا۔اے رونا تہیں آیا تھا کسی چیزنے اس کے اندرابل اہل کراتنا دھواں پیدا کردیا تھا کہ اس کا سانس جیسے بند ہونے لگا تھا۔

"زینب آپا۔"اس کے لب کہائے وہ کھ در وہیں انظار کی سی کیفیت میں بیٹھا رہا اور زینب آپاتو ہمیشہ جان کیا کرتی تھیں کوں جیسے وہ ٹیلی ہیتھی کی ہاہر ہوں ہمراب کانی در بعد بھی جب دروازہ نہیں کھلاتو حران ہوتے ہوئے اس نے بیل بجائی تھی سامنے شفیق بھائی تھے۔شفیق بھائی اپنام سے بروہ کرشفیق شفیق بھائی تھے۔شفیق بھائی اپنام سے بروہ کرشفیق موئے تھے بلکہ ایک کرامانس بھراتھا یوں جیسے اسے وہاں ہی آنا ہو۔یوں جیسے انہیں اسی کا انظار ہو۔

وہاں ہی انا ہو۔یوں ہے۔ یں ہی ان طار ہو۔ ''آجاؤ حارث'' مرہم سی آواز میں کتے ہوئے وہ مڑ گئے تصدوہ بک دم ان کے چیجیے اندر نہیں جاسکا تھا پچھ در روہیں منجمد کردینے والی کیفیت کاشکار ہو کر کھڑؤ رہاتھا۔

دراصل وہ سوچ رہاتھا کہ ذہیب آیا کاسامنا کیسے
کرےگا۔ زندگی میں بھی بھی ۔۔۔ بھی بھی ۔۔۔ اس نے

ہ بات تو نہیں سوچی تھی بریے سے برط کارنامہ سر
انجام دینے کے بعد بھی نہیں ، عمر ہوتے ہیں نا زندگی

انجام دینے کے بعد بھی نہیں ، عمر ہوتے ہیں نا زندگی

بر معے بولیانی یا پھر جادد کی ہی تاثیر رکھتے ہیں۔ اک

بر معے بولیانی یا پھر جادد کی ہی تاثیر رکھتے ہیں۔ اک

ادراس طرح دلتے ہیں کہ آپ خود۔۔ خود کو ہی پہیان

ادراس طرح دلتے ہیں کہ آپ خود۔۔ خود کو ہی پہیان

کو دیکھیں او دہ سب بچھ خواب لگتاہے اوراس وقت

مسی یاتے اور اگر بھی مؤکر حال میں کھڑے ہو کر اضی

کو دیکھیں او دہ سب بچھ خواب لگتاہے اوراس وقت

مسی افرانس ناس قابل ہوجائے دوبارہ اضی ہیں جاکہ

کھی نہ لگے۔ یہ سب لحول کا کرشاتی اور ہو تا ہے

ساعتیں ہوتی ہیں پچھ جس ہیں سب پچھ و تڈرلینڈ

مسانو کھا اور طلسم کدے جیسا جران کن لگتاہے میں جو کہوتے ہیں

بی کرشاتی کھات نہیں ہوتے یہ پارس پھر ہوتے ہیں

بی کرشاتی کھات نہیں ہوتے یہ پارس پھر ہوتے ہیں

بی کرشاتی کھات نہیں ہوتے یہ پارس پھر ہوتے ہیں

جن سے انسان انجائے میں چھو کر دسونا ''بن جا آپ

المارشعاع جنوري 2015 137

اور آگر 'موتا'' نہ بھی ہے تو نایاب ضرور ہوجا تا ہے جیسے کہ حارث قبوم ...

صارت اب بارہ سال کا ہوچکا تھا اور اب اس کی چوٹوں کی شکل بھی ہدل چکی تھی۔ اب وہ چھت سے کر کر میر معیوں یہ بندھا وہ ندیھا کہ رجوٹ نہیں نگا بلہ وہ اب محلے کے لڑکوں سے از جھٹز کر الزکیوں کو چھیڑئے پر الزکوں کے جھٹڑ کے خطوط نہ پہنچانے یہ اور اباکی بات نہ ہاننے یہ ہار کیس چوٹیس کھا تا تھا ہم کر مدہ ہمی اپنے نام کا آیک ہی تاریخ جارئے علاوہ شماید کوئی چیز ہیں یہ اگر کر سکتی تھی تموار نہیں ہو سکی تھی موصار ث

زینب آیا کی کوئی اولاد سمیں ہوسکی تھی موحارث کے لیے ممتا ہے اور بردھ بھی تھی مگروں کی شدت کا مراف ہے ممتا ہے اور بددھ بھی تھی مگروں کی شدت کا میں واحدوہ ہی تھا جس نے وحر نے سے اہا کے منہ پ ان کے ساتھ و کان پر جیسے سے انکار کردیا تھا۔ تب ہی آئی کے ساتھ و کان پر جیسے سے انکار کردیا تھا۔ تب ہی تھا۔ تمروہ ہمی باپ تھے انہوں نے بھی ان ہی کا جیا تھا۔ تمروہ ہمی باپ تھے انہوں نے بھی اس کا جیب خرج بند ہوا تھا تو کیا ہوا؟ لوگوں کی تیبیں زندہ باو۔ وسال اور گزرے تو حارث نے موائی استعجب جمی شروع کردی تھی۔ سو اپنا موائی استعجب جمی شروع کردی تھی۔ سو اپنا خرج چلانا بھی بھی اس کے لیے مشکل نہیں رہا تھا اور خرج چلانا بھی بھی اس کے لیے مشکل نہیں رہا تھا اور

زین آپانجی تو تھیں اس کی ضروریات پوری کرنے کو... اس کی ہر فکر کی پرواکرنے کو... تو جھلاوہ کیول فکر کر آ۔ اور جہاں تک بات تھی سکریٹ پان وغیرہ کی تو وہ تو اس نے بہت پہلے ہی شروع کردیا تھا۔ محلے کے چھوٹے کیا بڑے بھی اس سے ڈرتے تھے نہیں ڈرتے تھے تو بس قیوم صاحب۔ اور صارت کی زندگی کا مقصد بھی صرف آیک تھا صرف اور صرف

ہے۔۔۔ قیوم صاحب کو سکون کی نیند اور چین کا سائس نہ

لیے دیتا یکھ ایس ہی فسل چلتی تھی اس کی اپنے باپ سے گئی باروہ تھانے جاچکا تھا گئی بار جھوٹ کر آچکا تھا۔ تھانے کے دس تمبر چھتر کا ڈر تو وہ اس روز بھول کیا تھا جس روز ابانے اسے بائپ سے باراتھا تو حارث قیوم۔۔ حارث قیوم نہیں رہا تھا۔ اسٹریٹ کینٹ کسٹو بن چکا

سے تب ہی کی بات تھی مجب حارث یہ نیا نیا سولہواں سال چڑھا تھا۔ زینب آیا کاویرا آکیا تھا اور وہ کس ول سے گئی تھیں۔ کسے جرکیا تھا خود پہدیہ نیہ زینب آیا کا خدا ہی جارتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے ساتھ لگائے رو آل رہی تھیں۔ لگائے رو آل رہی تھیں۔

''آیابس بھی کرو۔'' نیک بے زارسی آداز انہوں نے سی تھی۔ آنسو یو جھنے وہ اس سے الگ ہوئی تھیں اور پھرندین آیا چلی گئی تھیں 'دور ۔۔ بہت دور ۔۔ اتنی دور کہ وہ جاہ کر بھی اس کی چوٹوں کو سہلا نہیں سکتی تھیں 'اس کے لیے مرہم نہیں ہوسکتی تھیں۔

اور زیب قیوم کسی عورت کا تام نہیں تھا یہ نام حارث کے لیے کسی کرامت کی طرح تھا۔ کسی دعا کی طرح تھا گوئی بخشی ہوئی دعا وہ جب تک پاکستان میں رہیں وہ کرامت وہ دعا ہے مصیبتوں سے بچاتی رہی کہ مرجیسے ہی وہ سعود یہ گئی تھیں مصیبتوں نے نہ صرف چاروں طرف سے بلکہ اوپر ہے ہے بھی حارث کو گھیر چاروں طرف سے بلکہ اوپر ہے ہے بھی حارث کو گھیر لیا تھا۔ اب کہ کار تامہ ہی انسان تھی اور وہ چار بھائی وہ کے کربھا گاتھا وہ محض سولہ سال کی عمر میں اور اور کی بھی وہ جو چار بھائیوں کی اکلوتی بسن تھی اور وہ چار بھائی وہ بلا ئیس ہی تھے جو اس پہ ہر طرف سے نازل ہوئے تھے وہ بھی محلے کی نہ صرف الزکی لے کربھا گاتھا بلکہ وہ بھی محلے کی نہ صرف الزکی لے کربھا گاتھا بلکہ وہ بھی محلے کی نہ صرف الزکی لے کربھا گاتھا بلکہ

و تنهمارالا ولا لؤى أعفاكر لا يا ہے "سعوديہ فون كر ك زينب آياكوطعنه ديا كيا تھا۔ دنيا انتد" ده اس كے سوا كچھ كميہ نہيں سكى تقين اور الى صور تحال ميں اس كے علاوہ كچھ اور كما بھى نہيں

ابنارشعاع جنوري 2015 138

و کہاں ہے وہ؟ کون ہی اٹر کی ؟" چند لحوں کی خاموشی اور پھر تمبرائے کہتے میں پوچھے جانے والے

اورجب زينب تياكومعلوم مواتفاكه وه محلے كي اثرى نے کر بھا گاتھا' تو سجدے کر کے۔وعائمیں ماتک ماتک کر انہوں۔نےوان دانشایک کردیے۔

مِيهِ بِرْيِي سَعْمِينِ صورِ تِحِال تَقيدِ زينِ آپا كاتو كليجه منه كو آيا تھا۔ ول پھٹنے كو تيار ببيشا تھا كہ بنيسے ابھی زینب حوصلہ چھوڑے اور وہ اینا کام دکھا چھوڑے۔ ممركيا ہے كه زينب آيا كا "ايمان" أس كم بخت دل ہے بہت برط اور بہت مضبوط بھی تو تھا۔ وہ دن رات روتی تھیں۔ حارث کے لیے کم۔اس اڑی کے لیے الراده سيرسب حارث في كياتها

وریا اللہ" وہ رور کراہے یکارتی تھیں۔ بیادث نے کیا کردیا تھا۔ وہ شرمندہ سمیں۔ انسانوں سے سير الله عصر أيك وجود كي ذمه وارى انهيس سوني كئي تقى اوروه بمي وه بورانه كرسكيس-مروه بھی کیا کرتیں۔ آخر سولہ سال کی عمر میں ان بنارا ميا تفاجب \_ خود انهيل زبيت كي مرورت فی حارث کو بیانے کے لیے مرف دوہاتھ تھے اور اے خراب کرنے کو بورا زبانہ سمین کروالوں کے اور ان ہی مانکی جانے والی دعاؤں میں۔ شرمندگی اور غرامت کے آنبووں کے کمیں ج میں۔ کوئی بھولی بھی۔ یوں جیسے غلطی سے۔ بے ساخت مانگ لی جانے والى دعا۔ اس مراه كے ليے بھى موتى تھي۔ يون جيسے بے اختیار۔ ضبط کے باوجود۔ بے رھیال میں اجانک مريزے والے چند آنسو- حارث كے نام كے بھى موت منصروه مجبور تقين- آخر كو "مال" بن كريالا تھا۔وہ ہے بس تھیں۔ آخر "بمن"جیسارشتہ تھا۔

ن کی ایک دو ایک ایک دو ایک ایک دو تیس که دو تیس که دو ایک دون کے سینل نہیں ہو تیس که صرف مخصوص الرياجيس كام كرين- كوفي اليها نيك

ورك توسيس جوحد سيابرك تورابطه ناممنن بوسيب بيد Wi-Fi كنكشن بمي شيس موتنس كه إس وردُ ملنے کے بعد کام کریں۔ انہیں صرف اور صرف آیک ہی تعلق ایک ہی را تبطے کی ضرورت سوتی ہے۔ آور مِ الطِهِ كَامِ وَكُمَّا كَمِيا تَعِيالِ وَسِيرِ ٱلسوبِ يَحِمُ وَعَالَمِس كَانِمِ كُرَّ فِي تھیں۔ اور حارث کو 'وکشمیر ایل سے بھا گئی تھیں۔ بولیس نے حصایا مارا تھا اور لڑکی کو بازیاب جبکہ لڑ کوں کو زر جراست لے لیا کیا تھا۔ اڑی کی حالت بست تازک تھی اے سید معار اسپتال بہنچایا <sup>ع</sup>یا تھا۔ اور حارث سمیت بورے گینگر کے سیدها حوالات جیل پ جاتے ہی ان کی "چھترول" ہے تواضع کی مئی تھی۔ حارث کواسے کیا فرق پر آتھا۔

شفیق بھائی نے اس کی جانجتی۔ مجھ علاش کرتی تظمول كوويكهااورب اختياران كادل دكه س بعركما تھا۔ وہ جانے تھے کہ وہ کے وحوید رہا تھا۔ کس کی تلاش میں تعاب اس کی نظریں انتائی بے قراری ہے کے ڈھونڈتی تھیں۔

«شفیق بھائی۔نینب آیا۔۔" ""اؤ-چلومل كر آتے ہيں اس ہے-" سفیق بعائی نے اس کی بات بوری نہیں ہونے دی۔ اور تھشنوں یہ دباؤڈال کرائمنے ہوئے بولے۔ ''آیا کمال ہیں؟''

وه النيس يول المحتاد كيد كر تحبرايا تعن

"بوے آرام میں ہے۔" وہ اکامام سرائے وكيابوليا أليس؟ ووب طرح وكلايا تعل ملے کیا ہوناہے برخوردار! اب توجو ہونا ہے جمیں بی ہوناہے۔"ان کی مسکراہث بہت مشکل سے چرے کی اواس کو کم کرسکی تھی۔

"شَفَق عَالَى؟"وه عجيب بي بسي يولا تعال وہ کھی ہولے میں اس اس محرور کر تسلی کے اندانص اسك كندم وتمتيتها الخا

> ابند شعاع جنوري 2015 139

وہ خت محنت کیا کرتا تھا۔ یہ اسے کام کرتے دیکھنے
والوں کا خیال تھا مگراہے لگا تھا کہ اسے اس سے بھی
بردھ کر محنت کرنی چاہیے۔ وہ جیسی اور جتنی محنت اب
کررہا ہے 'وہ اس کے مقالعے میں کچھ کم تھی جتنی
"محنت" اسے کرنی چاہیے تھی یا جتنی کہ وہ کرسکیا
تھا۔
وہ دن راست شفشس میں مختلف چھوٹی موٹی جابز
کیا کرتا۔ ڈش واشنگ سے لے کر برنا ہوم ڈلیوری تک

وہ دن رات۔ شفضی میں محلف چھوٹی موتی جابز کیاکر ہا۔ ڈش واشنگ سے لے کر براہوم ڈلیوری تک مروہ جاب جووہ کر سکتا تھا اور جو اس کی دسترس میں تھی بچو ہیں محسنوں میں اک تاریل انسان کو سات 'آٹھ محفظے کی نیند چاہیے ہوتی ہے 'مگر اس نے تاریل انسانوں سے جڑی میڈیکل سائنس کی اس حقیقت کو غلط شاہت کردیا تھا۔ وہ گدھوں کی طرح کام کر آ اور مگد مصے بھی تھک کر سوجاتے ہوں کے مگر یہ کمیں سویا کر ہاتھا۔

ود آخر کیا گرنا تفااس فرا ارز کا"

ا تنی مخنت که ہفتے کے پانچ دنوں میں اسے بھی بھی تبین وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو تا تھا۔ وہ صرف وہ وقت کا کھانا ہی کھایا کر ناتھا۔ کیوں؟

دولت کمانے کے لیے۔ وہ پیسے کے لیے جنونی تفا۔

اور ''پیے'' کے لیے اس سے جوہن پڑتا تھاوہ اس سے کمیں زیادہ کوشش کیا کر ہا تھا 'وہ اپنی ہمت اور مخبائش سے کمیں زیادہ محنت کیا کر تا تھا۔ وہ اس

معالمے میں "خبطی" واقع ہوا تھا۔ دیکھنے والے کہا کرتے تھے کہ وہ پہنے کے معالمے میں اتنا خبطی ہے کہ خود ۔ کو بھی بچ دے اور اتنا بخیل ہے کہ کسی فقیر کو ایک بنی تک نہ دے۔ "آبک بنی تک نہ دے۔ "آخر کیوں؟"

معجزے ایسے ہی ردنمانہیں ہوجایا کرتے ہوں ہی بیٹھے بٹھائے د قوع پذرینہیں ہوتے معجروں کے پیچھے

کسی کی عمر بھر کی ریاضت کام کررہی ہوتی ہے۔ ایک
رات میں سالوں جنٹی کی 'دعجادت' اور سالوں میں
صدیوں جنٹی 'دعجادت' کار فرما ہوتی ہے۔ آنسووں
سے بھیگی دعاوٰں کا کرشمہ ہوتے ہیں یہ مجزے۔ اور
وہ حارث قیوم دہ تو بچین سے مجروں کی'' ڈد' میں تھا۔
اور اب اتن تعلین صورت حال میں اس کے ساتھ
کوئی ''مجرہ' نہ ہو باتو یہ جرانی کی بات تھی عدالت میں
چاروں پہ فائرنگ کی گئی تھی۔ ان چاروں میں ایک لڑکا
جاروں پہ فائرنگ کی گئی تھی۔ ان چاروں میں ایک لڑکا
موقع پہ دم تو ٹر کیا تھا۔ دو سرے کی حالت تھویش ناک
موقع پہ دم تو ٹر کیا تھا۔ دو سرے کی حالت تھویش ناک
موقع پہ دم تو ٹر کیا تھا۔ دو سرے کی حالت تھویش ناک
موقع پہ دم تو ٹر کیا تھا۔ دو سرے کی حالت تھویش ناک
ہوتی ہوا تھا اور دو تر خمی۔ بار نے والوں کے
بھی جاں بخی ہوا تھا اور دو تر خمی۔ بار نے والوں کے
باس ۔ بند د قیس تھیں ۔ اور نی جم انے والے کے
باس ۔ بند د قیس تھیں ۔ اور نی جم انے والے کے
باس ۔ بند د قیس تھیں ۔ اور نی جم انے والے کے

ی سند کی آب جمی ہے بتانا باقی ہے کہ اس کے پاس کیا تھا؟" زندگی میں پہلی وفعہ اس نے بارش کی بوچھاڑ کی طرح برسی کولیوں کو دیکھا تھا۔ تزیز ترسد یک وم وہ خوف زدہ ہوا تھا اور اس خوف کے باعث وہ اپنی جگہ پہ ساکت ہوگراتھا۔

دسجف جاواً! اجانگ اسے پیچے سے کسی نے دھکا دیا تقاادروہ کمرے بل دہراہوکر از کھڑایا تھااور آگ کولی اس کے بازد کے قریب سے بناچھوٹے گزر گئی۔ دھکا دینے والا اب اسے تھیدٹ کر دوڑتے ہوئے دہاں کھڑی آیک گاڑی کی ادث میں ہوا تھا۔ وہ بھاطحتے بھاکتے یک دم گاڑی کی ادث میں ہوا تھا۔ وہ بھاطحتے بھاکتے یک دم گاڑی کی جیجے جاکر منہ کے بل کراتھا۔

مارث كومنه كى بل كرنے كااحساس، بي نهيں ہوا تفاداس كا اتفاكتني شدت كے ساتھ زمين سے تكرايا تقااور اسے كمال كمال چوٹ كلى تقى بكى وحوف نے جيسے سارى حسيات كو چھو كر پھر كا كرديا تھا۔ وہ پہلا موقع تھا موت سے سامنے كا خوف سے " وہ پہلا موقع تھا موت سے سامنے كا ... تواليا تو ہوتا ہى تھاموت اى طرح انسان كو بدحواس كرتى ہے جس طرح سے مارث قيوم ہوا بيشا

تعمر پلٹ تی۔ میہ کمیہ کر"محارث قیوم چارون اور جی لوك تم مسلت ديد مئ لوكول ميس سے مو-"اور ده حارث قیوم ... وہ ہی حارث قیوم جو کسی "دمعجزے" کی زدمیں تھادہ او ندھے منہ کرااور خاک بھرے منہ کے ساتھ زندگی کی آوازاہنے کانوں میں سنتاتھا۔

وہ تاسمجی سے شفیق بھائی کو گاڑی سڑک پر دو ڑاتے ہوئے و مکیر رہا تھا۔وہ سمجھ نہیں پارہا تھا کہ متقیق بھائی اسے کمال کے جاتا جاہتے تھے۔ آیک دو دفعہ پوچھنے پر مجمی وہ خاموش سے سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی جلائے رہے۔ تھک کراس نے نظریں باہر گاڑی کے ساتھ سائفه بعاصمنوالے مناظریہ جمادی تھیں۔

"زینب آیا آخر کمال میں؟ کیا ہوا ہے ۔آخر اس طرح كيول بم ان سے ملنے جارہ جي-" وہ محض سوچ سکتا تعیاسوسوچ رہا تھا جواب تب ہی کمنا تھا جب

گاڑی رکنی تھی اور ریہ ''حلنے'' ہے ''رکنے'' تک کاسفراک عذاب کاسفر تھا۔ اگ ممراسانس بحرکراس نے نظریں ہاہر کاسفر تھا۔ اگ ممراسانس بحرکراس نے نظریں ہاہر ہے بٹاکراہے دونوں اتھول جماوی - تھوڑی دیر بعد اس نے چند قطرے اپنے انھوں پر کرتے دیکھے تھے۔ ابیا بیشد مو تا تعاده "زینب آیا" کے نام پر ہیشہ ہی ومموم" موجايا كريا تها اور يمر قطره قطره بكفليا تها-ماڑی اک جھکے سے رکی تھی۔ بے سافتہ اس نے شفیق بھائی کو دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی و مکید رہے تھے۔وہ اب تک زبن بها چکاتها که زینب آباشدید نیار موسکتی میں اور شفیق بھائی اسے کسی اسپتال میں لے کر

یں جارہے تھے۔ مکریالشعوری طور پر اس نے سامنے ویکھااک منع تھے۔ا منے اک برط سا قیامت تھی جو اس کی منتظر تھی۔ سامنے اک برا سا میدان تفاجس کی باؤیڈری وال کے اندرمٹی کے دھر تھے مجن کے سمانے نشان وی کے لیے پھر عمودی عكل مِن ركع محة تنع يمي شك ب كوئي شب كوئي بينين باقى تهيس رى تھى۔ دەدم بخوداس جگه كود كيم

رہا تھا۔اس کے ہونٹ کیکیائے اس نے انہیں جھینج لیا 'ہاتھ کرزہے اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں کس لیں عُرْ پُر بھی وہ جسم کی فرزش پہ قابو پانے میں ناکام رہا تمیا۔ وہ کانپ رہا تھا اور بیہ کیکی آہستہ آہستہ بردھ رہی بھی۔شفق بھائی کواس پہ ہے طرح سے ترس آیااور پہلی وفعہ انہیں محسوس ہوا کہ انہیں حارث کو اس طرح سے آگاہ نہیں کرنا جا ہے تھا۔ بالکل ساکت طرح سے آگاہ نہیں کرنا جا ہے تھا۔ بالکل ساکت موکر منتخلی بانده کرسا<u>ن</u>ے دیکھ رہاتھااور پھریک دم اس ئے آنکھیں زورسے بند کی تھیں۔ ''موصلہ کرویار۔''شفیق بھائی نے اِس کے کندھے

یہ ہاتھ رکھ کر نسلی کے سے انداز میں کما۔ وہ وہ آواز تنین س سکتا تھا۔ آواز کیادہ اس ونت ہراحساس سے عاری تھا۔

و حارث؟ "شفیق بھائی نے اس کا کندھا ہلایا۔ اب كه بهي اس كي حالت بين قرق نهيس آيا تها-وه "وإل" تقالى كب ؟ ووتو" عالم برزخ "ميس تقا-جمال سی چیز کا احساس باتی شمیس رمتا کوئی چیز معنی شمیس ر تھتی ۔ وجود ۔ لاوجودین جا ماہے۔ زات ... بے شناخت ہوجاتی ہے ... اور بیرسب

آسان توخهیں ہو گ۔ براس کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ شفیق بھائی کواب تشویش ہونے گئی تھی اور انہیں رہ رہ کرانی غلطی کااحساس ہورہاتھا مسسے پہلے کہ دہ اسے کچھ کہتے یا کچھ کرتے اس نے اک عجیب حرکت كى تقى-شفيق بعائى فاك شاك كي سفي اسے دیکھاتھا۔ وہ یک وم سیٹ سے نیچے پیسلاتھا اور

مخ مور کردونوں ہاتھول سے کسی بیجے کی طرح سیث مِن چرہ چھیائے ہوئے تھا۔ یوں جیسے وہ فرار جاہ رہا تھا۔ رس ہے؟ وہ کانب رہاتھا۔سسک رہاتھا اور ساتھ سائقہ کچھ کمہ بھی رہاتھا۔ کیا؟ یہ سمجھ ہے باہر تھا۔ "حارث!"شفیق بھائی تیزی ہے اپنی طرف کا وروازه کھول کر آئے اور اس کی طرف کادروازہ کھول کر

وه بی شسته 'ملائم' زم ممرنم لیجه-ده کمناه نمیس نما آبای غلطی هو کی تقی-"وه تصبیح کرتا- " ہر غلطی سی تعلطی نمیس هوتی ... مجھ غلطیال کرتا- " ہر غلطی ... مخطلی نمیس هوتی ... مجھ غلطیال اتی تقین ہوتی ہیں کہ جرم بن جاتی ہیں۔ "وہ د کھ سے جواب ديستن- وه زچ جو آل فون كو كھور آل منه بي منه میں زینب آپاکو گالیاں دیت ا ورتبا ریکھوں ایک دفعہ چھڑوالوں قرآن ہے ہاتھ ر کھوالیڈ پھرے ایسا کام نہیں کروں گا۔"اس بات یہ زینب آپاکرب سے آئلھیں بند کرلیتیں۔وہ اس کے آپ لہے میں موجود فریب کوجان جاتی تھیں۔ دمیں کچھ نہیں کرسکتی۔" کمزدر سالہجہ۔ "تمهار سياس اتنابييه ب-" التوہیے سے کیاہو تاہے؟" "پاکستان میں سب پیسے سے ہو ماہے۔" «تم آج ان کو ود چار لاکھ تھجواؤ کل کیا ....شام کو میں جیل سے باہر ہول گا۔ ''اور اس بات بیے زینب آیا کا و هي دل مزيد د كھ ہے بھرجا تا۔ بيران كابھائي تھا؟ وسنوحارث!"زندگي مين پهلي باران کي آواز مين<sup>،</sup>

کہتے میں حارث کے لیے تحق آئی تھی۔ والجصے رویے اور کردار والے قیدیوں کی سزائیں عيدين په کم يامعانب کردي جاتي ہيں۔اس بار تم خود کو اچھا ثابت کرد۔ میں وعدہ کرتی ہوں جس دن تم جیل ے باہر آئے میں مہیں سعودیہ بالول کی۔"اور وہ حيرت سے بندفون كوريكماره كياتھا۔ بدزينب آيا تھيں۔

جب اس في جده الريورث به قدم ركما تما تو ده

بورے مجبیس سال سات ماہ کا ہوچکا تھا۔ تقریبا" ساڑھے دس سال کا عرصہ اس نے جیل میں مزار آتھا اس في احمان كرد كمايا تعام عمره اخلاق كامظام وكياتها مر مرجمی اسے دس سال لگ کئے تھے دس سال۔

پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ " مارٹ!" انہوں نے کند موں سے پکڑ کراسے الفاتا جلإتما اورتب بى ان په انكشاف مواتها كه ده تو سينے ہے اس بری طرح سے بعیگاہوا تھاکہ اس کاسارا جتم مسندار چکاتا۔ انہوں نے تھبرا کرحادث کوسیدھا كرنا جالا اوراك سدها كرنے كے ليے انسيس كوئي قوت صرف منتیں کرنی روی تھی۔ وہ بروی آسانی سے سی بے جان چیزی طرح ان کے ہاتھوں میں اگریا تھا۔ اور شغیق بھائی فق چرے کے ساتھ اس کے بے سکدھ وجودكود مكم رسب ستحم

دوابھی تک دہشت زدہ تھا ابھی تک بے لیقین تھا۔ ب بقین ہونے کی دجہ بھی تھی۔ آن جارول میں سے تین مارے کیے سے اور وہ وہ نیج کیا تھا۔ اسے سزا سنائی جا چکی تھی ملزم سے مجرم تک کاسفر کمل ہوجاکا تھا۔وہ چو نکہ ابھی اٹھارہ سال کانہیں ہوا تھاسواس کو سزائمی تابالغ کیشیگری والی وی کی تقی لیخی که مارث قیوم کی زندگی اب زندگی تهیں تقی قید تقی... مرف قید... قید مسلسل... اور تنمائی-باب فرواس ون اسے عال كرويا تھا جس ون است اركى المانے والے کا نام یا معلوم ہوا تھا مہن بھائی پہلے بھی اس سے زمان روابط شیں رکھنا پند کرتے تھے اور اب و نوشهومس بينه بمن بهائي اس سيديول قطع تعلق <u> ہوئے تھے جیسے وہ سعودی عرب میں ہواد روہ ۔ زینب</u> تپا...وہ یوں اس سے <sub>م</sub>رابطے میں تھیں جیسے کہ خیراب تك تو آب زينب آپاكو جان بي عِيمَ بين ـ اس كي ملاقلت نهيس آتي متحى. فون آيا تھا۔ وہ بھى سعودىيە وسيا مجھے يهال يے نكلوا دو-" هرد فعدوه بلك بلك كر

''حارث۔ میری جان گناہ کی سزا بھکتنی پڑتی ہے۔ تب جھوٹ ملتی ہے۔ بھگت لوچھوٹ مل جائے گی۔''

المارشول جوري ١٩٥٩ ١٥ ١٠

كتاتفك

الله ہے انگتی ہے۔ "اور اس نے طنزیہ کہیے کوچھپایا بھی نہیں تھا۔ شفیق بھائی ہلکاسامسکرائے و چلو چلتے ہیں۔" انہوں نے اس کے کندھے پیہ بالقدركه كركماتها

" أَ إِلَّ إِنَّ كِيونِ نبينٍ؟" است زينب آيا كي غير

موجود کی بری طرح کھلی تھی۔ دوہ بھر کھنٹوں کا سفر ہے الخرج کا یہاں ہے ابنالہ با سِفر نہیں کر سکتی تھی وہ۔ ''وہ خموشی سے گاڑی ہے باہر ويكفن فكاتفايول جيسوه اس جواب سے مطمئن ند موا

اوراس آٹھر تھنٹوں کے سفرمیں زینب آبانے آٹھ سودفعه فون کیاتھا۔اور مرباراس کی آوا زیننے کے بعدوہ والله" كاشكر برے بے ساختہ انداز میں اوا كرتی رہی تقین الله نے انہیں ان کے دس سالوں کی محنت کا جر وے دیا تھا۔ ان کا ''حارث'' آج ان کے پاس آرہا تھا۔ ان دونوں كو تھنٹي نہيں بجاني پڑي تھي۔ زينب آپا پہلے سے دروازے کے پاس موجود تھیں اور بول دروانه کھولا تھا جیسے کہ وہ ٹنگی جمیقی کی ماہر ہو۔ شفیق بھائی کی تھنی بجانے کے لیے اٹھتا ہاتھ فضا میں ہی ساکت موکیا تعادہ اک کھے کے لیے جیران ہوئے اور پھربے

"حارث!" ثم آتھوں مسکراتے لیوں کے ساتھ انہوں نے والمانہ انداز میں حارث کو مکلے سے لگایا تھا۔ اور جواب میں بیشہ کی طرح کا سرد ہاٹر تھا جمر بیشہ کی طرح پروا کے تھی۔خوشی سے ان کا چرو د مک رہا تھا بت كرم جوشى سے ... وار فتكى سے انہوں نے حارث كا ماتفاجوما تفا- اور وه كسى بت كى مانيد كمرارما تفا-انہوں نے حارث کے ہاتھ اے اتھوں میں لیے تھے۔ ہے ایفتیار وہ ان ہاتھوں کو آیکھوں سے لگا کر رونے کی تھیں۔ "وہ کیول روری تھیں؟" بیاحارث نمیں جانتا تھا۔ شفیق بھائی جانے شھے۔ انہوں نے

المح برموكرانبس مارشد نرى سالك كياتفا وبس كوزينب تعكابوا آياب آرام كرف

ان وس سالوں مں اس نے سی اِپنے کی شکل تک میں ویکسی تھی۔ ایک کے علاوہ سمی کی آواز تک سیں سنی شھے وہ لوگ اسے مار <u>تھکے تھے۔</u>

ویں سال بہت ہوتے ہیں اشنے کہ انسان بہت ہجھ سکے سکتا ہے۔ بہت کھے بھلا سکتا ہے۔ حارث نے بھی ان وس سالول میں بہت کچھ بھلایا تھا اور بہت کچھ سکھا بھی تھا۔ وس سال اس نے اپنی فطرت کے خلاف جاگر گزار ہے تھے آور اب اسکے دس سال اس نے اپنی مرضی کے گزار نے بتھے۔ زینب آیانے وعدہ ہورا کیا تھااور اب ان کی 'دختم'' پوری ہونے کا دنت تفا\_وہ اک نیا حارث تھا۔اسے یاد نتیس تھا کہ اس کا باب كون تھا۔ بهن بھائى تھے كە نهيں۔ آسے ان دس سالوں میں صرف زینب کیا باد تھیں۔ صرف اور مرف زینب آیا۔ زینب آیا کے "عمل" نے اسے م محمد اور یاد رہنے ہی نہیں دیا تھا کان سالوں میں کو کہ اس فے احصابان کر دکھایا تھا مگروہ بس و دکھانے "تک بی محدود تھا۔ اصلاح اسپران کے ایک پرومرام کے تحت اس نے جیل میں رہ کر ہنر سکھا تھا۔ آور یہ ثابت كياكيه حارث قيوم وه نهيس بي بجس كى بنايدات جيل ہوئی تھی۔ حارث قیوم تووہ تھاجس کی بنایہ وہ آج جیل يسها برتفاء

اربورث سے باہر آگرای نے کمراسانس نے کر اس ومنتی " دنیا کو دیکھا تھا۔ شفیق بھائی اے ویکھتے ہی اس کی قرف آئے تھے اور جوش سے لیے لگایا

ودخمهاري آيا عنهيس ديكه كربت خوش موگي آج حارث!ان دس سالوں میں اس نے اللہ سے تمہارے سوا مجمع نهيس مانگا- " وه اب اس كاچره دونول باتحول میں لے کرنو لے تھے۔

بے اهتیاراس کے ہونٹوں پیر طنزیہ مسکراہٹ آئی

''جوم<u>س نے اس سے مانگا تھا۔ وہ</u> تواس نے <u>مجھے ویا</u> نہیں شفق بھائی۔ابالیاکیاہے جووہ میرے لیے ے محسوس کر ہاتھا اور جب آنکہ تھلتی تو۔

تو وہ خود کو پسینے میں بری طرح سے بھیا ہوا پا آتھا۔
جسے ہی اسے اپنے زندہ ہونے کالیمین ہو بالے اختیاروہ
خود کو ایک سکون کی سی حالت میں پا پا اس کے دل کی
دھزئر کن اہستہ آہستہ معمول یہ آئی شروع ہوجایا کرتی
میں۔ اپنے زندہ ہونے یہ اس کی جو حالت ہوتی وہ بیان

سے باہر تھی۔
اب بھی اس کے ساتھ یہ ہی ہوا تھا۔ گھبراہٹ میں
اس کی آنکھ کھلی تھی اور اس کا پورا جسم آلڑا ہوا تھا۔
جسے ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ تھیک ہے یک دم اس
نے جسم کو ڈھیلا چھوڑا تھا چت ڈھیلے جسم کے ساتھ
لیٹے وہ چند کمجے چھت کو گھور تا رہا تھا اور پھر محرب

ہے ہی کی سی کیفیت میں بیار کراؤن کے ساتھ سر نکا کر کھ بردرایا تھا۔ وہ جانیا تھاکہ وہ اب کتنی ہی راتوں کو صبح نیند نہیں لے سکتا تھا۔ ماتھے ہے بہینہ صاف کرکے اس نے سائیڈ نیبل سے سگریٹ اور لا کمٹر نکالا تھا اور اب وہ سلیپرزیمن رہا تھا۔ وہ بیشہ اس بات یہ جیران ہوا کر ہا تھا کہ جنتی مضبوط قوت اراوی کا وہ الگ تھا اب تک تواہے اس خوف یہ قابو پالینا چاہیے تھا جنت او سخت جان اور نڈر تھا اس کے نابو پالینا چاہیے تھا جنت ہونی چاہیے مربیشہ ہی یہ خواب اسے چاروں شائے جیت کردیا کر تھا۔ خواب اسے چاروں شائے جیت کردیا کر تھا۔

وہ حارث تیوم ... جو کسی سے نہیں ڈریا تھا وہ اس
دخواب " سے بری طرح خوف کھایا کریا تھا اور اس
بری طرح سے کہ کئی دنوں تک وہ خوف کی سی کیفیت
میں جٹلا ہوجایا کر باتھا اور ساری رات سگریٹ پھو تکنے
میں جٹلا ہوجایا کر باتھا اور ساری رات سگریٹ پھو تکنے
کے بعد اسے قبیح فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی نمیز آجایا
کرتی تھی۔ کویا مجر کی اذان اس کے لیے کریں شکنل کی
طرح تھی کہ ''اب وہ آرام سے سوسکی ہے۔''

رات وہ جلدی سونے کے لیے لیٹ کیا۔ زینب آیا

اے۔"اوردہ آنسوماف کرتے ہوئے مڑی تھیں۔
''آپ!''دہاس بکاریہ جی جان سے پلٹی تھیں۔
''کیوں میری زندگی کے دس سال برباد کرنسیے تم
لے ہتم چاہتیں تو میں اس کھرمیں دس سال پہلے بالکل
ای طرح سے آسکی تھاجس طرح آج آیا ہوں۔ کیوں
کیاائیا تم نے ؟کیا حارث کے لیے تہمارے پاس چند
لاکھ نہیں تھے؟''

اس محکوے پہنپ آپاکا چمکتا ہوا چرہ خیزی سے تاریک ہونے نگا تھا۔اور اس تاریک ہوتے چرے کو دکیے کر شفیق بھائی کا چرہ اتن ہی خیزی سے سرخ ہوا تھا۔

درتم! وه بچر سخت کمناج استے تھے۔ زینب آیانے اشار سے منع کردیا۔

''جاؤ فریش ہوجاؤ حارث!'سامنے ہے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ شفق بھائی کو زینب سے محبت تھی اور زینب کو حارث سے ۔۔۔ وہ دد نول ہی اپنی جگہ مجبور تھے۔

# # #

زندگی میں پہلی مرتبہ وہ 'موت' سے تب خوف
زوہ ہوا تھا 'جب اس یہ حملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد جسے
وہ سین اس کے لیے آیک ڈراؤ تاخواب بن چکا تھا۔ کو
کہ چھلے وس سالول میں اس کی شدت میں کمی آچکی
تھی مگر پھر بھی وہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوا تھا۔ اور
اب یہ کانی عرصے بعد۔ زینب آپا کے گھر گزاری
جانے والی مہلی رات… وہ سو نہیں سکا تھا۔ وہ بالکل
جانے والی مہلی رات یہ وہ سو نہیں سکا تھا۔ وہ بالکل
نار مل حالت میں۔ کسی بھی ذہنی دیاؤ۔.. ذہنی پریشانی
عید وقت دس سال پیچھے اصاطہ عدالت میں چا گیا ہو۔
میسے وقت دس سال پیچھے اصاطہ عدالت میں چا گیا ہو۔
وہ بیشہ اس خواب میں خود کو مرتے ہوئے و بیکھا کر آپ
تھا۔وہ کوئی جو اس کے بازو کو چھو کر گزری تھی خواب میں
سید می اس کے دل کے مقام میں پیوست ہوجاتی 'وہ
سید می اس کے دل کے مقام میں پیوست ہوجاتی 'وہ
سید می اس کے دل کے مقام میں پیوست ہوجاتی 'وہ

المارشعاع جورى 144 2015

کون سی بمن تم جیسی ہوئی جو جاہے گی کیہ اس کا بھائی جیل میں سر تارہے ... مہنیں تو بھائیوں کے کیے جات تك دے دہی بیل تم سے چندلاكھ ندورے محصة "وہ ان کے عین سامنے کھڑ بول رہا تھا۔ وہ خاموشی سے تظرین جھائے۔ سپاٹ چرو کیے کھڑی رہیں۔ وہ « است سال برباد كروا دي اور دعوے إلى محبت كے " برديرها تا ہواان كى سائيڈ سے نكلاتھا۔

"اتنے سال میری وجہ ہے برماد شیس ہوئے حارث!"اور جارث نے اس کہے یہ مرکز حرت سے ان کی پشت کو دیکھا تھا۔ یہ زندگی میں دو سری دفعہ تھا کہ زينب أيان اس التناسخة لبح مين بات كي تھی اور دو سری دفعہ اسے حیران کیا تھا۔ اسے شدید

غصبرآباتفايه دوتوب کس کی وجہ ہے ہوا تاپا!"ان کا بازو تھینچ کر رخایی طرف موڑتے ہوئے وہ بھڑک کر بولا تھا۔ ودتمهاری خود کی دجہ عصصد"انهول نے آنکھول میں آلکھیں وال کرنری سے جواب دیا۔ چند کھے تک وه من موكرلا جواب سا كفرارا-

و موسى تقى ناغلطى ... اس كامطلب بير تونهيس تفا كه تم السين بعالي كسائف اس طرح كرتيس-"ووليلك ہے بھی زیادہ مشتعل ہو کربولا تھا۔ان کا بازوابھی تگ حارث کی حرونت میں تھاجھے بات کرتے ہوئے اس نے ایک آور جھنکاریا تھا۔

زین آیانے آنکھیں بند کرکے دو کمبی چیز "کواندر ا ارا تعا- کوئی تکلیف تھی یا پھرشاید آنسو یا پھرصبط

و کھانا کھالو آ کے ... رات بھی تم نے تھیک سے نهیں کھایا تھا۔ تمہاری پیند کا کھاتا بنایا ہے میں نے۔" ا پنابازو نری سے چھڑوا کر انہوں نے حارث کے بالول كوسنوارت بوع ربهم ممراائم ليجيس كهاتفا-حارث ایک کمھے سے کیے سکتے میں آیا تھا اور دومرے ہی کھے دروازے کو تھوکر مار کراس نے گالی بنکی تھی۔ شفیق بھائی گھریہ نہیں تھے ورنہ اس گالی کا جواب تووه ضرد رديت

نے قریب بارہ بجے اسے دیکھاتو وہ سور اتھا۔ انہوں نے اس کے سونے کو صفی سمجھا محرجب ظہر کے وقت بھی وہ نہ اٹھاتوانسیں اس کوجگانا پڑاتھا۔ ''صارث! اٹھ جائے۔۔۔ کتنا سوؤ کے ؟'' ویو پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھیں۔اس نے مشکل آنکھیں کھولی تھیں۔ سرخ نینڈ سے "رات کو تھیک سے نہیں سوئے حارث؟" وہ فکر

مندمونی تھیں۔ وبہوں .... "اوندھا ہو کراس نے منہ تکیے ہیں دے

''حارث! ایسے نہیں سوتے اٹھو نمالو فرنیش ہومے تو ایکھیں بھی کھل جائیں گی۔ اٹھوشاہاش۔ ظهر كابھى ٹائم ہورہا ہے۔ تنفیق تونماز پڑھنے چکے کئے

ہیں تم اٹھ جاؤ۔" "اجھا!" تکیے میں سے آواز آئی تھی۔ وہ اٹھ کر جلی معنی تھیں۔ جیب وہ کافی دیر تک نہیں اٹھا تو مجبورا" انتیں پھرسے آنا پڑا تھا۔اب کی باردہ اٹھے چکا تھااور وريسك كسامني كعزايل بنارباتفا-

ووتعوزا بهلے اٹھ جاتے تو ظهر بھی پڑھ کیتے۔ اب تو

ونت مي نکل چکا ہے۔ - المارث كوافسوس تفايانهيس. مرزين آياجي بحر حارث كوافسوس تفايانهيس. مرزين آياجي بحر کر ملال زدہ تھیں۔اس نے شیشے میں سے زینب آپاکو دیکھا۔ایک تیز نظرسے چند تھے وہ بلکیں جھپکائے بنا دیکھا۔ایک تیز نظرسے چند تھے وہ بلکیں جھپکائے بنا

وہردے تھیک کرتے ہوئے اپنے دھیان میں بول رہی تھیں۔ اور بھربرش کو ڈریسنگ یہ پھینگ کروہ زینب آیا کے پاس آیا تھا جو کہ دروازنے کے وسط میں

و آیا! این پاس بلانے کا مطلب سے نہیں ہے کہ حمیس میرے ہر کام ... ہر چیز میں وقل اندازی کی اجازت ہے۔ یہ نمازیں و مازیں اپنے تک ہی محدود ر کھو تواجھا ہے۔ میری بید ٹائپ سیں ہے۔ وس سال جیے تم نے جاہا ویسائی لیا۔ اب میری باری ہے۔۔

ا ورحارث قبوم ابھی زینب قبوم کو نہیں جاتا تھا اور جب جاناتو...؟

جب اے سزا ہوئی تھی تواسے سمجھ نہیں آنا تھا كه النالمباعرصه وه كيم كزار ع كا... كس طرح -يد "عذاب"مسهديات كا-تبين اسي معلوم مواتفا كہ چند لاكھ رويے رے ويے سے اس كى زندگى والسان الهوسكي تفي جيارت خوداس سے مدات کی تھی اور اس نے زینب آپا ہے ۔۔ زینب کے انکارید اس نے جھی وہ ہی سوچا تھا جو کوئی بھی رواجی وربعائی" سوچتا۔ آبانے اینے "سیٹے" بچائے ۔ بھائی سیں۔ تب ہی اسے زینب آیا سے نفرت ہو گئی تھی۔ دہ محبت کے مظاہر ہے ۔۔۔ وہ سب اسے ''و کھاوا'' کلنے

جس کی جمود"میں ایکھ دن گزارے تھے۔برے ونوں میں اس نے دمحود " میں لینے سے انکار کردیا تھا۔ وہ جے "جماوی" سمجنتار باتھاں تو کیکر نکلاتھا مگراس کی حیرت کی انتا نہیں رہی تھی جب زینب آیائے پھر اسے نون کیا تھا اس کا حال ہے۔ اس توجہ و محبت سے

يوجعاتفاجيساكه وه يوجعاكرتي تحليب اس کے لیے دئیے ہی جیل میں آئے روز کیڑے جوتے کھانے کھل جوسزدغیرہ آتے رہے تھے جیسے کہ زینب کے انکارے پہلے آتے تھے (زینپ آپایہ سبانی ایک دوست کے توسطے کیا کرتی تھیں) اور تب ہی اس کی حیرت بھی نفرت میں بدل مجنی تھی۔ "وو بير سب خاندان بمركو وكعلن في لي كرتي ہوگ۔ "وہ سوچتا اسے زینب تامی عورت سے برا منافق ادر کوئی حمیں نظر آتا تھا اور تب وہ خود کو زینب قیوم سے بہتر سمجستا ہے۔ وہ برا تھاتو ڈیٹھے کی چوٹ یہ مم از کم اس نے زین کی طرح کا در طمع "خودیہ نہیں چڑھار کھا

نينب آيافون ياسا يتح كردار واخلاق ابنان كى

ایک سال میں تین سوپیٹیٹے دن ہوتے ہیں اور دس سالول میں تین ہزار چید سو پھاس ... فرق صرف ایک مغر کا ہے تمریہ کتنا برا فرق ہے۔ یہ کوئی حارث تیوم ے بوجمتا

ان تمن ہزار جھ سو بچاس دنوں میں گزاری جانے دالی ہر ساعت ' ہر گھہ' ہر مل میں... اور ان ساعتوں' لحوں سے مل کر بننے دائے ہراک ہے دن میں ہر دفعہ جب دہ ظلوع ہونے والے سورج کی روشنی اینے جرے بر رائے ہوئے محسوس کریا۔ مروفعہ جب کمزی کی سینڈ کی سوئیاں حرکت میں آئیں۔ ہردفعہ تیش دینوالاسورج زم مرم ی مرمانش دین لگاادر راتوں كاتب فيندك ميں برلناتواس مرمزل ميں اس نے زینب کیا کویاد کیا تعل آک اک ساعت کے ساتھ اس نے زین آیا کے لیے اپنے ول میں نفرت کو شديد لور پخته موتے موے محسوس كيا تقال مردفعه ده زيبنب كاچره ياد آن به تموك ديا كرناتها اور مردفعدوه م کھا آگہ وہ زینب آیاہے مرور انقام لے گا ۔جو کچے زینب تیائے اس کے ساتھ کیا تھاوہ ضرور ان کو اس کابدلہ مع سوو کے دیا کردے گا۔

بير تعانين كالاذلاب باراب ميون جيسا بعالي اور میہ تھا وہ جس کے کیے زینب آیانے وس سل...ائمة مصلة علة عرفي برلم السجد، "كي ى حالت من كزاراتفك وه جانباتفاكد أك دن آية كا جب وہ سورج کو جیل کی ملاخوں کے باہر۔ کھلے أسان يدريكم كاجب واخواب من نيس معققت من زين ألي كياس معوديد موكات واليخ تين ہزار چھ سوپچاس دنوں کی ساعتوں المحات اور گزارے جانے والے ہرل کابدلہ زینبے لے گا۔اوروودن آچكا تعابياس كأانقام شروع موچكا تعاادر زينب كي انست مروه عورت مورت تهيس تقى مرايارهم

ابندشعاع جنورى 2015 146

صبر کرنے کی محر۔ "حارث..." ہے ان کی زندگی کی سب ہے برسی اور وہ 'مشکل'' بن گر آیا تھا جس پہ چاہنے سے باوجود وہ صبر نہیں کرپا رہی تھیں۔ ان کی اولاد نہیں تھی۔۔ انہوں نے حارث کو اولاو مان لیا۔ حارث وہ ''نقطہ''تھاجس کے گردوہ محومتی رہتی تھیں ای مارث سے اتبازی سلوک کے باعث وہ مسرال والوں سے طعنے سنتی تھیں۔ان کے مسرال والے شفیق بھائی کی دو سری شاوی کرنا چاہتے ہتھ۔ شفیق بھائی دو مری شادی کر کیتے ... اگر زینب کے بجائے کوئی دو مری عورت ہو تی۔ وہ زینب سے ''محبت'' كرتے تھے۔ اتى كەندىن ان كے كيده "نقط يحقى جس کے گردوہ ساری عمر کھوم سکتے ہتھے' حارث مجھی بھی شفیق بھائی کے کیے مسئلہ نہیں رہاتھاوہ کیاہے کیہ جن سے محبت ہو ... ان سے دابستہ ہر چیزیاری ہ د جاتی ے اور حارث چرتو تہیں تھا۔ بھائی تھا۔ انہوں نے حارث کے لیے کیا کیا نمیں سوچ رکھا تھا مگر حارث نے ان کے ہرخواب۔ ہرسوچ کو ملیامیٹ کردیا تھا مگر پھر بھی وہ مایوس نہیں تھیں۔ پھر بھی وہ اس سے لا تعلق نہیں رہی تھیں۔وہ رہ ہی نہیں سکتی تھیں وہ زیر میں میں میں میں اس میں نہیں سکتی تھیں وہ نهیں جانتی تھیں کہ حارثِ کیماً ''کھوٹا سکہ'' تھا۔ ساری دنیا کے ناممکنات «ممکن» ہوسکتے سے ممروہ نهیں ہوسکتا تھا جو وہ جاہتی تھیں۔ حارث <u>ق</u>وم زینب قیوم کے لیے نہیں بناتھا۔حارث اِن کے دل کا سکون نہیں ... کاٹاتھا۔ وہ کاٹاجس کے نکل جانے یہ مجى تكليف سارى عمرياتى رجتى ہے اور پھرية تكليف آپ كو كھاجاتى ہے۔ نگل جاتى ہے۔ وہ زینب كو بھی "نگل " لئى تقی۔ دنیا میں بہت كم خوش نفیب ایسے ہوتے ہیں جن کودیسی محبت صلے مں ملتی ہے جیسی محبت وہ کسی سے کرتے ہیں۔ اور نەينىپ قىزم اتنى خوش قىمستە داقع نهيس موتى تھيس م 

حارث کے سعودیہ آنے کے چند ماہ بعد رمضان

بهت ماکید کیا کرتی محیل-"اورجبره بوچمتاایها کیون کرےوه؟"وه جواب دیش که "مسزامعاف ہوگی"اور مجروه أيك زهر بمرى طنزيه بنسى بنس ديتااور كهتا

ومبت بی اچھا طریقہ وُھونڈا ہے سزا معاف كروانے كاتم في آيا... يقينا برسماني ميں ضرور سزا معاف ہوجائے گی میری-"اور زینب آک سے کے کیے حیک ہوئی اور دوسرے ہی کمنے وہ کوئی اور بات شروع کردیتی تحقیر - تب اسے اس بات کا بھی لقین سیں تھا کہ زین مجھی مجھی سزا معانب یا جیل ہے چھو معے یہ اسے سعودیہ نہیں بلایش کی۔ وہ سیس تھوکریں کھا تارہے گا در رہا ہونے پر تشمیری لڑی کے بھائی اسے ''ہرب ''کر جائمیں سے۔ (کیوں کہ باقی تینوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑاتھا) جو عورت چند لاکھ نہیں دے سکتی تھی وہ کیوں اس پہراتا بیسالگائے گی؟ . نہیں دے سکتی تھی وہ کیوں اس پہراتا بیسالگائے گی؟ اور انسان بھی وہ جو کسی کام کا نہیں تھا... بدنام تھا... خاندان سے خارج شیرہ تھا۔ دھتکارا ہوا تھا وہ کیوں

اسے اپنیاس بلائے ک۔ من البريات، براندازے كى طرح اس كايہ اندازه نجمي غلط ثابت موانتما- وهنهيں جانیا تھا کہ آگر ماری دنیا بھی اسے دھتکار دیتی تو صرف اور صرف زينب بيس جواسے دھ تكار نہيں سكتى تيش-وہ زينب توم ... بن بی حارث قوم کے کیے بیش - دنیا میں مارے بیج اسے خوش قسمت واقع سیس ہوتے کہ اگران کی مال نه مو تو محر مجی ده مال کی کی کو محسوس نه كرغيس-انهين ويسيءي متنا ويبابي بيارهم-محر حارث قيوم تقا... بإن وه مخفل انتهائي خوش

انسان کی زندگی میں بہت سی چھوٹی بروی۔ آسان منحت \_مشكلات مريشانيان... مفسبتين آنائش آلی رہتی ہیں۔اور ذینب کے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی تھیں۔وہ عادی تھیں سہ جلنے گی۔

الله المنه شعاع جنوري 2015 147

''کوئی اس قابل نہیں ہو تاحارث کہ وہ کسی کے گناہ بخشوا سکے یہ خودہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہرایک کوخود ہی کرنا رہ یا ہے۔" دھیے لنج میں وہ نرمی سے محرد کھ سيع بولي محتيں۔

'' پھر بھی میرا ایسا کوئی اران نہیں ہے۔ تم دونول جادُ انجوائے كرو ... أكر خودى كرنا ب او حميس بلكان ہونے کی ضرورت نہیں۔"وہ ایک دفعہ پھرسے کھانے کی طرف متوجه ہوچکا تھا۔

اور زینب آیا مم آنکھوں سے کتنی ہی دیر اسے و میستی رہی تھیں۔ان کے ول یہ کیا گزری تھی۔ بیہ کوئی ان سے یوچھتا۔

"حارث! كيما محسوس كرديم بواب؟"ات آئکھیں کھولتے و مکھ کر شفیق بھائی نے ہمایت ہی شفقت ہے یوجھا۔اس نے نقامت سے انہیں دیکھتے ہوئے سر کو جنبش دی تھی۔

" مجھے افسوں ہے کہ مجھے تہیں اس طرح ہے مہیں بیانا چ<u>اہیے</u> تھا\_ تب حمہیں اتنے برے شاک ے ند گزرنا رہ آ۔ "کوکہ اس نے آ تکھیں پھرسے بند کرلی تحص جمکروه شفیق جھائی کی آواز سن بھی رہا تقیااور سمجھ مجھی رہا تھا' حالا نکیہ اس وقت اس کا ذہن مسکن ادوبات کے زیر اڑ تھا، مراہمی ادوبات ممل طور پر

حادی نمیں ہوئی تخصیر۔ وہ شفق بھائی کو جواب میں کمنا چاہتا تھا کہ ان کی کوئی غلطی نمیں تھی اور نہ ہی اس کی بیہ حالت کوئی غلطی نمیں تھی اور نہ ہی اس کی بیہ حالت "شاك" كي باعث بوكي تهي - اس ني أيمي مجھی کھولی تھیں اور ہونے بھی ہلائے تھے جمراس کے ملے سے آواز نہیں نکل سکی تھی۔ کچے در پہلے تک وہ نيندكو فكست ديغين كامياب رباتفا كراب ايماسي موسكا تفااوروه دوباره سے غنودكي ميں جلا كيا تھا۔

بیران ہی دنوں کی باتِ تھی کہ زینب کیانے ایک فليائني عورت كوملازمه ركها تفا-وه تغريباً تنتاليس

شریف آگیا تھا۔ شفیق اور زینب رمضان کے آخری عشرومين عموادا كرناج بتع تصحارث كوئي بجه نهين تعاجي كمريس أكيلا تهيس جھوڑا جاسكتا تھا بمكروه دونوں اسے پھر بھی آکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ تنفیق بھائی حارث سے بات كرنا جائے تھے مرزينب آيانے منع كرديا تفا-انهول في كماكه وه خوداس سے بات كريں کی اور یہ ہی بهتر بھی تھا۔ کو کہ دہ حارث ہے بہت بیآر

مروہ یہ بھی نہیں جاہتی تھیں کہ حارث ان کے شو ہر سے بدتمیزی کر آ وہ اس کی بدتمیزی برداشت کرلتی تھیں کوئی دو سرامشکل سے کر آ۔ "حارث! تم بھی جلومے ناہارے ساتھ..." دوہر كاكھانااے ديے ہوئے زينب آيانے يوجھاتھا۔ "عمرها وا کر<u>نے...</u>"

اس جواب یہ وہ ساکت موا۔ کھانے سے ہاتھ روک کر حیرت بھرے انداز میں زینب آیا کو دیکھااور بحريك وم فتعهد لكاكر بنس يرا-

ود آیا! تم سابھی کوئی شنیں ہوگا۔ میں یہاں رمضیان میں تممارے سامنے بعیفا کھانا کھا رہا ہوں اور تم مجھے عرے کے مشورے دے رہی ہو۔" وہ ددبارہ نداق ارُائے لیجے میں ہا۔ زینب خاموش میں۔ وہ جانتی ميس كه وه بجي كسي كى تووه بجرندان ارائ كا اوروه نہیں جامتی تھیں کہ وہ ایسا کرے ہر چیز کا زاق نہیں بنایا جاسکتا اور مچھے چیزیں اس قابل ہوتی بھی نہیں کہ ان كا<u>ن</u>داق اڑایا جائے۔ وہ خبیں جات تھا۔ زینب جانتی تھیں۔

و لیے تم کیوں مجھے وہاں کے جانا جاہتی ہو؟" زینب آپا کو خاموش ہوتے دیکھ کراس نے دلچیں سے یو چھا تھا۔ زینب نے اک خاموش نظرے اسے

"ميرے گناه بخشواينسد؟" اس كے چرب به ابھی بھی زاق اڑاتی ہنسی تھی۔

يريزاتها-

' <sup>د مج</sup>صے بیہ تویاد ہے کہ میں نے اِقامے والاہاؤ چ بیک سے باہر نکالا تھا ' کچھ اور چیزیں رکھنی تھیں آگریہ باد ئىيى آرہاكە میںنے دہ پاؤج لاہارہ بیگ میں رکھاتھا یا منیں۔ آپ چیک کرلیں۔" وہ بے بسی سے بولی

ایک مراسانس بھرے شفیق بھائی نے گاڑی بند کی تھی۔جانے تھے کہ زینب کی یہ بھولنے والی عاوت نئ نہیں تھی۔ انہوں نے ڈی کھول کر ساراسوٹ کیس جھان ارا پاؤج وہاب تھائی سیس تو ملنا کمایے سے؟ اوروہ اقامے کے بغیر سفر نہیں کرسکتے تھے کاب کھروالیں جاکر وہ پاؤچ لانا بھی خطرے ہے خالی نہیں تھا۔ اُن ونول سعودیہ میں ایک عربی کے قتل کی دجہ سے حالات بہت

نازک تھے۔اب آگر چیکنگ ہوجاتی تووہ دونوں یقینا" وی بورث کردیے جاتے۔ بہرحال اسیں واپسی کاسفرتو كرناني تفاعور واتبهي كاسفرتهي تجمي آسان نهيس موتاب مكروه دونول بيه نهيس جانتے تھے كه "واپسى" اِتنى تكليف ده "شرمناك اور موش ا ژاديينوالي بهي موسكتي

حارث وروازے کے پاس کھڑا تھا اس عورت نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تعیں نے تم سے کہا تا کہ اس دفعه میں زیادہ لول گی۔" وور میں نے تم سے کما تھا کہ میں اتنا ہی اوا کر سکتا ہو<u>ں ۔۔ جتنامی پہلے</u> کر ناتھا۔"

اتو پھرتم میری طرف سے جواب معجمو۔" چند لمے ایسے گھورنے کے بعد فلیانی عورت رکھائی سے بولی تھی۔ دہ دو بول ہی ٹوٹی پھوٹی آوسی اوسوری انگاش اور اشاروں سے بات کرزہے تھے۔ حارث فے استنزائية نظرول ساسي ديكمانفا-"اُجِعا!" بروے غرور سے کما کیا تھا اور پھراس سے

سلے کہ وہ عورت کھے ۔ محمی باکرتی اداث نے

سال کے لگ بھگ تھی اور زینب کو حارث ہے کسی مجمی فتیم کا خطرہ محسوں کرنے کی ضردریت بھی نہیں رہی تھی۔وہ حارث سے کافی بردی عمر کی تھی۔

زينب آيا كأكمروه منزله تفااور كمركابيسمنك بمي تماد مسمنے کو بطور لانڈری اور اسٹور روم کے استعال كياجا ما ب يسمنك كاراسته كمرك اندرى فقاجیساکہ غموا "ہواکر ناہے اور نہ ہی اسے لاک کیا جاتا تھا۔ زینب آیا آگر جاہیں تو ملازمہ کو چھوڑ کر جاسکتی تھیں جمر پر جمہی انہوں نے احتیاط کی تھی اور ملازمہ کوان دنوں کے لیے جھٹی دیے دی تھی۔جن داول کے کیےوہ عمرے یہ جانے والی تھیں۔

ان دونوں کو رات میں نکلنا تھا۔ زینب آیا پیکنگ كررى تحميس -انهول نے اقامے والا ياؤج احتياط سے سوٹ کیس میں رکھا پھرانہیں یاد آیا کہ انہوں نے ابنا صرف ایک عبایا رکھاتھا عالا نگدائتیں ایک سے نیاده رکھنا جا ہے تھاوہ دوبارہ دارڈ روب کی طرف مڑی

تحییں اور دو مراغبایا سوٹ کیس میں سیٹ کرنے کے یے انہوں نے کچھ چیزیں بیک سے باہر نکال کرر تھی

اسی کمی شفیق بھائی داش روم سے باہر نکلے اور انهوں نے عاد ما "تولیہ بٹیریہ پھینکا تھا۔ زینب ایک وفعہ مجرے وارڈ روب میں سے کوئی چز لینے سے لیے گئی تحيس ائي مطلوبه اشيابيك مين سيث كرسحانيك دفعه پھرسے اینے دماغ میں ان چیزوں کو دہرایا تھا جو انہیں کے کر جانی تھیں اور پھرانہوں نے بیک پیک کردیا تھا۔ ان کے سفر کی تیاری مکمل تھی اور اب انہیں افطار کی تیاری کرنی تھی کیوں کہ انہیں افظار کرکے لكناتها\_

"زين آپ نے اقاے رکھ ليے تھ؟" وہ تقريا" شرسے افھارہ كلوميٹردور آمكے تھے جب اجانگ شفیق بھائی نے بوچھاتھا۔ الله على في المن الله والمراس وي وسية وسية الجهي تحين – لاشعوري طور پر شفيق بھائي کاپاؤل بريک

المارشعاع جنوری 2015 149

'بے ساختہ انہوں نے شکر بھرا سائس لیا تھا۔ وہ دولوں اس کے منہ بیرائھ رکھ کراہے بیسمنٹ کے اندروٹی باتیں کرتے ہوئے اہر نگے تصے زینب تیاتے عادیا" حارث کے کرے کادرواز تھوڑا ساکھول کراندر جمانکا وه بيسده يراسور باتعك

'' کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ ایسے نہ سویا کرو **ک**ریہ مجی تا..."وہ اسے پیٹ کے بل لیٹاد مکھ کر بردیرائی محسیں اور محرتمام لائس ڈیلکیٹ جابیوں سے بند کرتے ہوئے وہ اندرونی حصے باہر آئے مقد جیسے ہی یہ بیرونی کیٹ کے اس ہنچے تھے زینب آیا کو یک دم کسی کھنگے کی آواز آئی تھی۔وہ بری طرح سے چونگی تھیں۔ «شفیق ادھر کوئی ہے۔ "انہوں نے خوف زدہ ہو کر

اس دوران کھلکے کی آداز زیادہ شدت سے اور دویارہ آئی تھی اب کہ شفق ہمائی جمی بوری طرح چو تھے

«شفق! بوليس كوبلالين بسرايسي مت جائيں-" انہوں نے آگے بڑھتے شوم کوبازدے مکڑ کررد کا تھا۔ "و مکھنے تو دو ... ہوسکتا ہے کوئی جالور ہو۔" اوردروازے كود كھ كران كى جھىدە بى صالت بوكى تقى جوشفى بعائى كى تقى-دىدازكى بابرى كندى ملی ہوئی تھی حالا نکہ اسے بھی بھی اس طرح سے لاك شين كياجا ناتفايه

شفیق بھائی نے آگے بر*رھ کر کنڈی کھ*ولی تھی۔

وه وونوں ہاتھ منہ یہ رکھ کریلٹے تھے اندر نیم ہرمنہ حالت میں فلیائن عورت سی سیسدر کے پیچھے کرنے باندھے محکے تتھے۔ مندپے ٹیپ آئی تھی کے پیچھے کرنے باندھے میں مندپ ٹیپ آئی تھی اورياؤل بھى بردھے ہوئے تھے حارث سے بيا ہوئی تھی کہ اس نے اسے کسی چیزے نہیں باندھا تھا۔وہ کسی طرح لڑھکتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئی تقی اور خود کودروازے سے ظرا کراکر شور بیدا کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ زینب آیا نیششدر کھڑی۔ آنکھیں بھاڑے اس کے وجود کو دیکھے رہی

صے کی طرف تھنیجا شروع کردیا تھا۔ وہ دونوں وہاں مسمنٹ کے دردازے کے پاس اندرونی سمت میں كمرے تھے اور یہ كوئى تہلی وفعہ نہیں تفیا كہ وہ وہاں ایسے موجود تھے 'یہ ہراس روز ہو تا تھاجب بھی زینب اور شغیق دونوں کھرہے ہاہر ہوتے۔ حارث کے پاس اس عورت كانمبرتفاأوروه عورت قريب بي كهيس رهتي

اس ہے بہلے ان دونوں کا مجھی جھکڑا نہیں ہو! تھا آج ہی جھڑا ہوا تھا اور آج ہی حارث نے فلیا تنی عورت کو دھکا دے کر تیزی ہے اندرونی طرف ہے وروانولاك كياتها يمال سے تامكن تفاكم كوئي آدازباہر يسمنٹ كي طرف آشاره كياتها۔ جاتى

> اس مردنے این شرف الار کردور سیکی تھی وہ مرا اور پاس رکھی کری ہے باؤں رکھ کر جاگر ذکے تھے كھولنے لگا۔ بيرويك أينڈ تفااے يك دم ابني پشت بير سانتها کی انگلیوں کا کمس محسوس ہوا تھا۔ وہ محسوس كرسكنا تقاكه اس كى إيكليال اس كى پشت په موجود

''داغوں''یہ پیسل رہی تھی۔ ''یہ داغ کیسے ہیں؟''اس نے اب اس کا جران آواز میں پوچھا جائے والا سوال سنا تھا۔اس نے بھی کسی عورت کواس سوال کا جواب نهیں دیا تھا مگر آج معلوم نهیں وہ حمل موڈ میں تھا۔

"ليه داغ؟" وه طنزيه انداز مين بولا تقا أور پهرب ساخته وه است تفصيل بتان لگاتها-

کاڑی دروازے کے سامنے آکر رکی۔ زینب اور شفق ڈولکسٹ جالی سے وروازہ کھول کر اندر واخل ہوئے منتھے وہ ودنوں ہی جانے تھے کہ حارث اس طرح سے سوتا تھا کہ سریہ کھڑا ڈھول بجانے والا شرمنده موجلة بمكرده نهين أنمه سكناتها-"ادر عافکول کی نینزالی ہی ہواکرتی ہے۔" والدنول الي بيدروم كى طرف محت شف أزين آيا كو توليے كے نيچے ہے ا قامے والا لال ياؤچ مل كيا تقاً

المارشعاع جنوري 2015 150 150

بولیس کے حوالے کردیا جائے جمای تھیک تھیک شرعی سزاؤل کانفاذ تھایا پھروہ یہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنے پیارے بھائی کو بیجالیں۔ وه بین بن گر نهیں سوچ سکتی بیش -وه مال بن کر سوچتی تھیں اور جب وہ مال ہوتی تھیں تو جاہتی تھیں کہ زمین بھٹے اور وہ حارث کولے کراس میں اس طرح سائمیں کہ کوئی ان کی مرد کو بھی نہ پاسکے ممرز مین بھٹنے سے خیال سے انسیں ایک اور خیال آیا انسیں جھی تو زمين ميں جاناتھا اور جب وہ پہسوچتیں کہ اسمیں نیمن مِن جِاناتُها تُوانهين أيك اور تعلق كي سوج أتى تفي-اس تعلق کی جوردئے زمین پہ سی بھی تعلق سے پہلے تقاف دہ وسعید" کے رہتے یہ سرفراز تھیں۔ توكمياوه سب نمازون تك تها آج جب راتول كو جاگ كرياس وقت "الله" كوپكارتيس جب ده ساتوس عرش په مخت تشين مو تاتھا۔ توكياده سب صرف "كارف" تك محدود تها آج جب؟ ساري زندگي زينب قيوم نے خود كو الله كاشكر مرزار یایا تفاکداس\_نے زینب تیوم کو "میان" سے نوازاتھا۔ یخته ایمان سے ... اور آج جب ایمان آزائش لینے کو كمرا بقاتوان كي قدم زمن په جمية بي نمير تنصب وَلَ جِامِنًا تَعَا كَهِ سَارِي عَمِرِي بِإِرْسَا ذَرْبِ عِبَادِتِ مراری مے بدلے وہ ایک 'گلناہ'' کرلیں۔' کمناہ سے داع كوندامت كاشكولت دحوف كركيول تاوه ويساي كرس جيساكدان كادل جابتاتها\_ وکیا کوئی اس طرح سے بھی آزایا جاتا ہے؟" انہوں نے مند اٹھا کر آسان کی طرف نظریں کرے بوجها تھا۔ جواب وہاں سے نہیں آیا تھا 'جواب 'ول '' سے آیا تھا۔ زینب نے کرب سے آئکسیں می کر سر جھکالیا تھا۔ آج تو وہ رونے کے قابل بھی تہیں رہی عنیں -دوچند کمے بول ای مرجمائے بیٹمی رہی تھیں۔

تھیں۔ بات کو بھٹے کے لیے داغ پر زور دیے کی منرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ سب کھ ایک وم صاف تمار صاف وشفاف. وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے زمین یہ بلیٹی تخصیں اور اس حالت میں انہیں تقریبا" بون مھنشہ مونفوالانتمار تبے اب تک انہوں نے ایک واحد کام کیا تھا۔ آمے برص كريد منف كاوروانه دوباره بند كرديا تھا۔ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ دوسری نظراس عورت کے وجوديه ذالتيس أورده عورت بهي ان دينول كود بال موجود و کھے کر خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گئی تھی۔ شفیق بھائی اوھرے اوھر چکرلگاتے ہوئے بری طرح سے منفش كاشكار نظر آرہے تھے بہمی ان كاخون انتا کھو کئے لگنا کہ ول جاہتا حارث کوشوٹ کر آئیں اور پرانمیں زینب کاخیال آئا۔۔۔اس محبت کاخیال <sup>آئا</sup> جو زینب کو حارث سے مقی اور ان کی نظر گھوم کر زینب پہ جارز تی بجو بول شکستہ بیٹھی تھیں جیسے آج کے بعد وہاں سے اٹھ تہیں سکیں گی۔ "زین !"جند لحول بعد انہوں نے زین آیا کے كندجهيه باته ركه كريكاراتها-انهول نيخالي نظمول ہے شفق کودیکھا۔ وميں بوليس كو كال..."اور اجھى ان كى بات ممل سيس مو في مقى كد زينب آياكي خالي آ محصول ميس كوني ماڑے حدیثری سے ابھرا تھا۔ شفق بھائی نے بے ساختہ ہونٹ بھینچ لیے۔ و کلیا جاہتی ہوتم ؟ " کچھ لمحول کے توقف کے بعد ودباره انهول نے تو جھاتھا۔

ریاکتان نہیں سعودی عرب تھا یمال بات کو دباویتا اتنا آسان نہیں تھا۔ عرباممکن بھی نہیں تھا تب ہی وہ زینب سے پوچھ رہے تھے کہ کیا جاہتی تھیں وہ۔ ابھی توصرف وہ دو توں باخر تھے۔ بات دب سکتی تھی۔ زینب قیوم ۔۔۔ بچھلے بون کھنٹے سے یہ ہی تو نہیں سمجھ یادہی تھیں کہ وہ کیا جاہتی تھیں۔ کیا وہ جاہتی تھیں کہ اپنے "پیارے" بھائی کو ایک ایسے ملک کی

" يوليس كو كال كرين شفيق "ايمان البحى تك الوكمر"

(دومری ا درآ مزی تسا آمنده ماه این شاءالله)

ریا تھا مردہم می شکست۔ جمری ہوئی آوازمیں کہ کر

وہ محشنوں یہ دیاؤڈال کربہت مشکل سے انظی تحییں۔



يا الله إين كياكرون كمال جاؤن والع خراب کرے رکھ دیا ہے میرانواس اولادنے اسی سے شام تک ایے ہی کاموں میں انجھا کے رکھتے ہیں 'نہ کھانا سكون كاربائد بيشا مروقت ذليل كرك ركفتي بي-یوری پلیٹ منحوس نے نیچ کرادی۔ چین توان کی ے اٹھایا اور کیڑے ہے رکڑ رکڑ کرصاف کرتے ہوئے غصے میں ایک اور دھمو کا شایان کے جڑا تو اس کے

راکوں میں مزید سروں کا آصافہ ہو گیا۔ "اب بس بھی کروا کی بات کے بیچھے ہی پڑجاتی ہو بیرے بلیث ہاتھ سے چھوٹ کی مار مار کے برا حال

سيد بحد بسيد بحدب إسمى بهنكارت موئے اس کی طرف بردھی جو باپ کی گود میں چھدیے گیا تھا۔ میارم نے میرے بردھتے ہاتھوں کو روک کر بجھے بحصے و حکیلاً ... شایان سے برا ریان بھی دئی بھلے کھانا چھوڈ کرایک طرف سہم کربیٹے کیا۔

" ونیا جہان کی باتیں گرو الواس ہے۔ ہریات کا پتا ب بس اگر کسی بات کاعلم شیں ہے تو بھی شیں ہے كه مال كوندستائين مجھے متانے كاكوئي موقع ہاتھ سے چانے نہیں دیتے۔ "میں نان اساب بولے جلی جارہی تھی۔ صارم نے جب دیکھا میراغمہ عودج پر ہے تو بچوں کا ہاتھ پکڑ کر ہاہر کی جانب چل دیے۔ '' چلو بچو! انی مماکو تغریر کرنے دوہم باہر جل کر آئس کریم عاكراتيني."

"بالبال جافهد ميري جان چهو تو يجهد وير توسكون

ملے۔ "میں بھی ان کے چیچے چیل دی اور و هزاک ن محيث بند كرويا-

به کوئی آج کی بات نهیں تھی' روز کامپی معمول تھا' رد بچے دس کے برابر منص برا تو چلو پھر بھی کچھ قابل برداشت تھا۔ مرجھوٹے نے وہ تاکوں چنے چبوار کھے

تھے کہ میری توبہ۔ کھاتا کھانے بیٹھو توالیسے مستی میں کھائیں گئے کہ شاید ہی کوئی دِن ایسا ہو جس دن کھانے کی تیمیل سے کوئی چیز نیجے نہ کری ہویا خودو کھانے سے اوپر نہ کرے

وی کے جھینے مالن کے داغ دیواروں پر جینرز پر جابجا پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔صفائی ٹر کرئے

میرے توہاتھ بھی رہ میں ہیں۔ امی اور بہنوں کے آگے دکھڑا روتی تو وہ بھی سمی سمتیں کہ خموبی ہیں۔سارے بچوں کا بھی حال ہے اور لڑکے تو فطر مانہی شرارتی ہوتے ہیں۔اللہ کرے گا تھوڑے بڑے ہوں گے کو تھیک ہوجا میں مے ای تسلى دينتي اور بردى آياتويا قاعده مجھے ڈانٹ پلاوينتي۔ " ُ مَاغُ خُرابِ ہو گیاہے تِمهار الّو ... انتخابی ہے بچول سے بربول جیسا رویہ رکھنے کی امید کرتی ہو۔ ہر وقت بجول ير روك نوك أبيرنه كرد فوه نه كرد مقورنه كرد چیخونہ ایسے بیٹھو اس طرح کھاؤیہ چل کیسے رہے ہو' یہ بول کیسے رہے ہواحد ہوگئ سنے نہ ہوئے کوئی ردبوث ہو گئے۔"ان کے اس طرح باتیں سنانے پر بڑی بمن کالحاظ کرکے خاموش ہوجاتی ممراتنا ضرور سنا رتي۔

المنه شعل جنوری 2015 22

FOR PAKISTAN

'' ہاں اینے بچے ایسے ہوتے ناتو میں دیکھتی۔ مار مار کے بھر کس نکال دینتی وہ تو بچے ہی شریف تھے۔" " بح توسب كے ايك جيسے ہوتے ہيں 'شروع سے تربیت کی بات ہوتی ہے۔ ہروفت بچوں کو ڈائنا ان پر چین جلاتا ان کو ہاغی کردیتا ہے 'یہ بھی میری بات کانوں میں رکھ لو۔ "وہ مزید کتے لیتیں میں نوجل کر فون ى بىند كردىي-

ایک بات جس سے میں نالاں رہتی جب کھانا کھانے بیٹھوہاتھ روم کے درشن ضرور کردائیں معے۔ تک آکے میں نے ان کے ساتھ کھانا کھانا ہی جھوڑ وا - کھانے کا ٹائم بھی تبدیل کرکے دیکھ لیا - مگر ہائے ری قست۔ جب میرے پیٹ بھرنے کا ٹائم ہو آ ہے۔ تب ہی میرے لخت جگر کے بیٹ میں مروز شروع ہوجاتے اور میں بھی دھموے جرتی ہوئی ہاتھ روم میں نے کے جاتی۔ ''آیک طرف کھانے کی ولفریب خوشبواور دومری

طرف باتھ روم کی ممکار۔ ای آپ ہی بتائیں کہ کیا كرمانا كهانے كول كرما ہے۔" ميري أنكهوں ميں

ومیری بچی دل نه جلایا کرسپ ماوس کے ساتھ ایسا ہی ہے 'کس سے بھی پوچھ کرد کھے کو۔ تمہارے تودد بچے ایں تو تم شک آئی ہو' جمیں دیکھوچھ چھ بچے پالے بن\_ایک نواله منه میں اور پاوک باتھ روم میں-دوسرا لقمد تو ڑا تو تمہارے دوسرے بھائی نے ای دھودو۔ ک آوا زیگا دی۔اس طرح کھاٹا نصیب ہو تاتھا۔ یوں ہی تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں رکھ وی میرے رب نے بہت کچھ سمنا برتا ہے۔ان بچوں کی خاطر بامی این تجربات بیان کرنے لکتیں اور میں خاموش ہوجاتی۔

یں ہیں ہیں جہ دراز مزے ہے اپنا پسندیدہ ورامہ مرر \_\_\_\_ میں ویکھ رہی تھی۔ رات کونو بچوں کے کاموں سے ہی فرصت شمیں ہوتی تھی۔



کھانا بناتے ہوئے میں مسلسل بزبرط رہی تھی۔ '' یکھے ہٹ دفعہ ہو۔'' میں نے جسنجلا ہٹ میں چنریں چھیٹرتے ہوئے شایان کو دھکا دیا تواس کا سردیوار میں جاکے لگا اور اس کا راگ بھیرویں شروع ہوگیا۔ میں بھی پروا کیے بغیراہے کام میں گلی رہی۔

جیے آج ہی نئی قسط آئی ہے۔ '' اٹھ کھڑا ہو۔ ہوم ورک تمہارا باپ کرے گا۔'' میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھسیٹااور اسٹڈی روم میں لے جاکر بیگ اس کے سامنے پٹخا اور وہ منہ کے زاویے بینا آبھواہوم ورک کرنے لگا۔

میں کمرے میں آگر شاہان کے برابرلیٹ کی جوکہ
سوا ہوا تھااور کھر میں ایک سکون کی سی کیفیت تھی۔
صارم جو کچھ در پہلے تک سورے تصاب انہوں
نے اُن وی اُن کر لیا اور خاموشی سے خبرنامہ سننے لگے۔
" آج رات کو کھانے میں چکن جلفویزی بنا
لول ہ" میں نے انسیس مخاطب کیا۔ مکر اُن کی طرف
سے جواب ندارد۔

"صارم میں آپ سے پھے ہوچے رہی ہوں بواب کول نہیں دیتے ... "میں نے بھی غصے میں ان کے ہاتھ سے ریموٹ چھین کرنی دی آف کرویا۔ "کیسے سنول کانول کے پردے تو تم نے اپنی ہولناک چینوں سے بھاڑد رہے ہیں 'پھر کیا خاک سنائی دے گا۔" وہ در پروہ میرے جینے پر طنز کر مجتے اور میں بجائے شرمندہ ہونے شروع ہوگئے۔

"ہاں ساراون آپ کوان کے ساتھ گزار تابڑے تاتو پاچلے "کتناخوار کرکے رکھتے ہیں مجال ہے جو کوئی بات مان لیں۔"

" بہمی بیارے بھی بچوں سے بات منوالیا کروڈانٹ ڈبٹ بچے دلکار سے بی بچوں کے کام نمیں ہوتے 'زمی والفت کارویہ بھی ان سے ہر کام کرواسکتا ہے۔

ہا۔ گ۔ یہ را سُرُز ہی کئی اچھی ترجمانی کرتی ہیں اہارے دلوں کی شادی ہے کچھے میپنوں بعد ہی شو ہر کے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں شادی کرنے کے دعوے پہانہیں کون سی مثنی میں ساجلتے ہیں۔ ساری عمر اپنے ہی نخرے انھواتے ہیں میں دلیسی سے ڈرامہ دیکھنے میں مگن میں۔ میں میں دلیسی سے ڈرامہ دیکھنے میں مگن میں۔

تھ۔ میری دلخراش چیخ نظی اور میں اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تین سالہ شلیان نے میرے پھیلے ہوئے ہیٹ کو کھیل کامیدان سمجھ کراشنے زور سے چھلانگ لگائی کہ میری آنکھوں سے تکلیف کے مارے آنسونکل پڑے لور میں نے درد سے بے حال ہوتے ہوئے ب دردی ہے اسے پیپٹے ڈالا۔

وجم بخت نے ذکیل' جان کے دسمن' مجھے نہ مجھی چین لینے دیا۔ میراسکون غارت کرکے رکھ دیا۔"میں تھیٹرول سے بری طمرح پیٹ رہی تھی اور وہ بجائے رونے کے میرے ہردار کوروکنے کی کوشش میں نگاہوا تقلہ

مدمنوس مار کھا کھا کے ڈھیٹ ہوگیا ہے۔ اثر ہی

نمیں ہو گئے میں اسے پیچے و تعلیل کر بیڈ سے بیچے ارتے نے گیا اوروہ چرر ارتے کی تومیری قبیص کا کونا پکڑ کر تھینج کیا اوروہ چرر کی آواز سے چر کا چلا گیا۔ یہائے میرے نصیب "نی آلیس کا بیڑہ غرق کرویا۔ کل جمعے کوئی تو نیا سوٹ استے شوق سے پہنا تھا۔ میں نے غصے سے تعملاتے ہوئے اس کے بال لوجے اور پکن میں چلی آئی 'رات کے کھانے کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔ کھانے کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔

چکن جلدی جلدی فرائی کرے فرائی بان میں نے سائیڈ یہ رکھا اور مسالا بھونے کی سارے موڈ کا ستیاناس کرویا۔ غصے میں کیا خاک اچھا کھاتا ہے گا۔ کھلنے کی لذت میں ذرہ برابر فرق آگیاتو باپ کی سنی پڑے گی۔

ون میں اولاد ستاکے رکھے گی تو رات کو باب کی دانش میں اولاد ستاکے رکھے گی تو رات کو باب کی دانش میں کا مشاقت موگئی۔

المنه شعل جنوري 2015 154

اسکول حِلْے جاتے ہو 'مما مجھے سارا دن مارتی ہیں' مجھے مما بہت گندی تکتی ہیں۔ گندی مما مم بایا سے کہیں مے کہ ہمیں ایک المجھی سی ممالا دیں جونہ ہمیں ڈاننے اور نہ ہمیں بارے اس ہم سے بہت زمادہ بار كري\_"شايان كمحة زيارة بي ستيايا موالك رباتقال " ہاں مجھے بھی مما بہت بری لگتی ہیں 'جب وہ ہم یہ غصه موتی بن ادر کارٹون بھی نہیں دیکھنے دیتیں ، ہم آج ہی بایا ہے کہیں سے کاس مماکو نانو کے کمر بھیج دیں اور ہارے کیے نئی ممالے آئیں۔" ریان اینے خیالات کا ظمار کردہاتھا اور میں جمال كى تهل رو كن من جو بركام \_يرفيكث ديسے كى خواہش میں بچوں سے الجھتی رہتی تھی۔ یمی بچوں کی محصد دري كاسبب بن ربى تقى-میرے سیجے میرے نامناسب موسے پر میرے بارے میں سم کے خیالات رکھتے متھے۔ بیہ جان کر میں شرمند کی کے کڑھے میں کر گئی۔ س رسول کے رہے میں رہا۔ آج ان کی تفکونے میری آنکھیں کھول دی تقییں اور میری عقل نے میدبات تسلیم کرنے میں ذرا آبال نہ کیاکہ ہرکام ڈانٹ ڈیٹ اور غصے سے نہیں ہو تاہمجوں ك ليه زي اور پيار كارويه سب سي بمتر مو تا ي ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہو تا ہے۔ لیکن والدین ك مديد أس شرير أوربد تميزيناوية بي- وانث پینکار پر ورد و تنی طور پر آپ سے ڈر کر خاموش ہوجائے گا۔ مگراندر ہی اندر ممٹن سی محسوس کرے گا اور نتیجے میں وہ آپ سے نفرت کر لے لیکے گا۔ اور من اس نفرت سے بیخے اور ول میں احجی مما بنے کاعرم کیے اہرائے بچوں سے پاس چلی آئی اوران کوساتھ لگا کر دھیروں ہار کرنے گئی۔ میری آنکھوں میں آنسووں کے موتی جیکنے لکے بج میرے اس طرح بار کرنے پر کمل اسمے اور چھوٹا شایان میرے کردگول کول کموضتے ہوئے مسلسل کمہ ربا تعا- "میری ممامیری باری مما-"میں اسے بجوں کوخوش دیکھ کرنم آنکھول سے مسکرادی۔ \*

مرسی تم نے اپ لفظوں اور جلائے پر غور کیا ہے۔
میں سے بھی نہیں لگا کہ تم پر نعی لکھی بی ایساں
ہو۔ جب تم اپنی جاہلانہ ذبان استعال کردہی ہوتی ہوتو
بوں لگتا ہے کہ اسکول کا تو تم نے بھی منہ بھی نہیں
ویکھا ہوگا۔ وہ آج مجھے جی بحر کر شرمسار کرنے پر آمان
منصہ مرمس بھی بردی ڈھیٹ تھی۔

"ہاں تو آپ کی اولاد نے ہی جمعے جاال بنایا ہے ان ہی کی وجہ سے میں چیخے پہ مجبور ہوتی ہوں۔ بچوں سے پہلے کیا آپ نے بھی جمعے اس طرح سے گفتگو کرتے یا چلاتے ہوئے سنا تھا۔ انہوں نے میرے شائستہ لب و نہے کا کلا کھونٹا ہے۔"

میں تیزی سے بولتی ہوئی دہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرصارم کے الفاظ میرے کاٹوں کا پیچھا کرتے

ر مسلم السے جیز سخن سے کوئی منظکو کرے ہو مسلفل چیوں سے ساعتوں کولہو کرے اور میں ان کے شعر کی ٹانگیں 'بازوتو ڑنے پر باوجود غصہ کے زیر لب مسکرادی۔

# # #

دشایان چل اٹھ ہزار مرتبہ کی دیمی ہوئی قسطیں
ایسے شوق سے دیکھ رہا ہے جیسے آن پہلی بار دیمنی
افسیب ہوئی ہے۔ اٹھ کھڑا ہو۔ ہوم ورک تیرا باپ
سے کرائی میں جو کمری نیند میں تھی چھ پل تو سجھ
میں ہی منیں آیا کہ کیا ہورہا ہے۔ مرافظے ہی بل میری
آئی میں آیا کہ کیا ہورہا ہے۔ مرافظے ہی بل میری
آئی میں آیا کہ کیا ہورہا ہے۔ مرافظے ہی بل میری
مری نقائی آب تو بالکل مماکی طرح چج رہے ہو ہجے
مماجابلوں کی طرح چین ہیں۔ "شایان ریان کے ہو ہو
میری نقائی کرنے پر الیاں بجاریا تھا۔
میری نقائی کرنے پر الیاں بولوں کا اس میں پڑھتا ہے کہ لگا
ہے۔ کہ بہزی ہوجائے گا۔ " ریان جو ٹوکلاس میں پڑھتا ہوائی ہیں آب لو

المالد شعل من جنوري 155 2015



ا مرحه کی بدائش کے وقت الفاقی طور پر رونما ہوئے والے چند ناگوار اور نقصان ۱۵۶ قعات کے سببوہ اپنے خاندان ہ میں ''منحوس ''مضمور ہوجاتی ہے۔اس کے بابا 'امان' دادی اور تنزوں بمن بھائی دائیہ 'مماد اور علی اسے اکثر جنم جاتی کالی نظر اور کالی زبان کہتے رہتے ہیں۔ یمان تک کہ اس کی منگنی بھی ان ہی افوا ہوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنی

نوست کے می شام قصے من کرامرحہ خود تری کاشکار ہو کرروئی راتی ہے۔

پورے گھریں صرف دادا ہی اس کی ال جوئی کرتے ہیں اور گھر والوں کی باتوں کو لغو قرار دیتے ہوئے امرحہ کو بھی ان پورے گھریں صرف دادا ہی اس کی ال جوئی کرتے ہیں اور گھر والوں کی باتوں ان کے ساتھ بنجاب لا ہم بری ہیں کان دھرنے ہے۔ جہاں وہ لا ہم برین ہے دادا اسے میں ہوائے ہیں کہ تم پڑھائی پر دھیان وہ اور اسکالرشپ لے کربا ہر ملک جلی جائے۔ امرحہ اپنی ہمن ہوائی ہیں کم زور ہے انگر دادا کی بات پر وہ ٹاپ کرنے کے بدوجید شور عکم ہوائے۔ امرحہ اپنی ہمن ہوائی ہیں کم زور ہے انگر دادا کی بات پر وہ ٹاپ کرنے کے بدوجید شور علی کرتی ہوئی ہوائے ہوائی ہے اور اس کی شادی کا ملسلہ چلتا ہے۔ امرحہ دل ہواشتہ ہوکی کو جوان بمن کے بوہ ہوجانے پر اس کی شادی رہ جائی ہے۔ اور اس کی شورت پر معید لگ جا تا ہے۔ امرحہ دل ہرواشتہ ہوکی خوان بھرتی ہے انگر ہو جائی ہے۔ اس واقعہ کے بعد امرحہ کی زندگی مزید تلخ ہوجاتی ہے۔ وہ مختلف بیرون ملک کالی دیونیورسٹیوں کے ہزار دل آن لائن اسکالرشپ فارم بھرتی ہے انگر ہر جگہ سے انگار ہو تا رہ ہو ہوجائے۔ ہو اس یو نیورش کی طلب میں کمی جوان کی جوان کی جوان کی جوان ہوتی ہوگی ہے۔ اس کے علاوہ دو دن کی بیریانی کے دوسے امرحہ کو تعمیں فیصد ادا کرنا ہو تا ہے بول سے بول اس کے علاوہ دو دن کی بیریانی کے دوسے امرحہ کو تعمیں فیصد ادا کرنا ہو تا ہے باتی سر فیصد کی ادائی ان کی طرف سے ہوگی۔ اس کے علاوہ دو دن کی بیریانی کے دوسے امرحہ کو تعمیں فیصد ادا کرنا ہوتا ہے بول سے بول کی سے ہوگی۔ اس کے علاوہ دو دن کی بیریانی کے دوسے امرحہ کو تعمیں فیصد ادا کرنا ہوتا ہے باتی سر فیصد کی ادائی ان کی طرف سے ہوگی۔ اس کے علاوہ دو دن کی بیریانی کے دوسے امرحہ کو تعمیں فیصد ادا کرنا ہوتا ہے باتی سر فیصد کی ادائی ان کی طرف سے ہوگی۔ اس کے علاوہ دو دن کی بیریانی کی دوسے امرحہ کو تعمیں فیصد ادا کرنا ہوتا ہے باتی سر فیصد کی ادائی ان کی طرف سے ہوگی۔ اس کے علاوہ دو دن کی بیریانی کے دوسے امرحہ کو تعمین کی میں کی کو بیات کی کی کو بیریانی کے دوسے کی کو بیریانی کے دوسے کی کی کو بیریانی کی کی کو بیریانی کے دوسے کی کاروں کو کو بیری کی کو بیریانی کی کو بیری کی کو بیری کی کی کو بیری کی کی کو بیری کر کو بیری کر کی کو بیری کی کو بیری کو بیری کی کو بیری کی





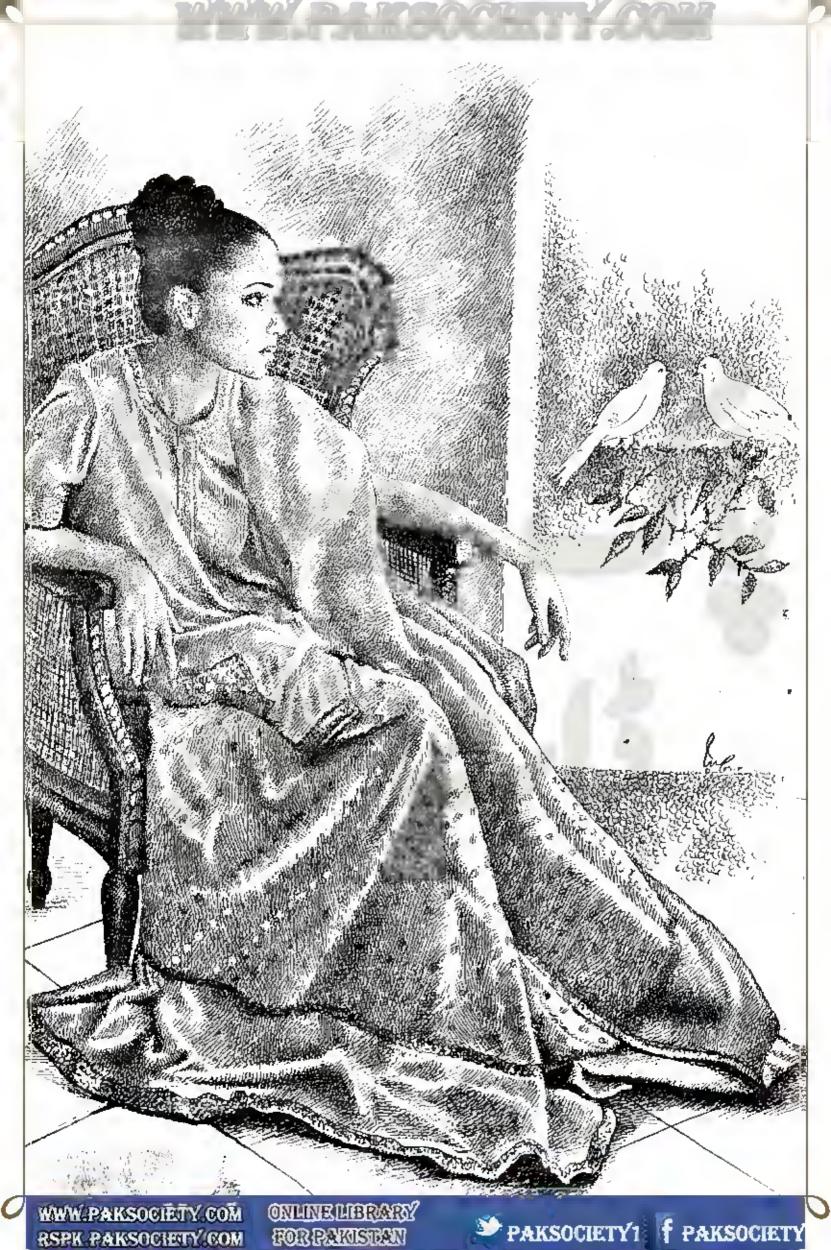

بعد ا مرحہ کوا بنی رہائش اور اخراجات کا خود ہندویست کرنا ہو گا۔ یہ سب با ت**میں اسے** برطانیہ چینچے کے بعد دائم بنا آیا ہے۔ دا دا جی امرجہ کے لیے میے آکھے کرکے اسے برطانیہ بھوادیتے ہیں۔باقی اسے خودا پے بل بوتے پر کرنا ہو گا۔عذرا 'شرلی 'بنی او اورللی کول ہے اس کی ایر انی ملا قات ہو تی ہے۔

ا مرحه پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک کانی شاپ میں جاب کرنے لکتی ہے اور نیڈی مرے کھر اِس کی رہائش کا بندوبست بھی ہوجا یا ہے۔لیڈی مرہے اولاد خاتون ہیں۔انہوں نے ۔۔ ہشدل کاک نامی اسپنے ہاشل نما کھرمیں مختلف بچوں کواولاد کی طرح رکھائے۔۔ ان بی میں ایک عالیات پار کریٹ ہو یا ہے۔ وہیں سادھنا' وریا اور این ادن سے اس کی دوستی ہوجاتی

ہے۔ جاب کے دوران دہ ڈیرک کے ساتھ مل کرڈاکومنٹریز للم بنانے لگتی ہے۔

ای دوران امرحہ کے بابا جن کی اعظم ہارکیٹ میں قالین کی د کان ہوتی ہے 'آگ لگ جاتی ہے جس سے ان کا ہیں، پچئیں لا کھ کا نقصان ہوجا تا ہے۔ انہیں اٹیک ہوجا تا ہے۔ امرحہ انہیں نسلی دیتی ہے اور ڈاکو منزی فلم سے ملنے وا۔ ، یسے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیتی ہے۔اس کے ہلاوہ لیڈی مرتبھی اسے ایک چیک دیتی ہیں۔ امرحہ وہ رقم بھی پاکستان مجھوا دیتی ہے۔ امرحہ کے والد بہت خوش ہوتے ہیں۔ امرحہ انہا کمرے کی کھڑی میں کھڑی ہوتی ہے جب عالیان مار کریٹ کسی اسپائیڈر مین کی طرح اس کی کھڑئی میں جھیا نگراہے۔ امرحہ کی چیخ نکل جاتی ہے۔

عالیان بتا آہے' یہ اس کا گھرہے' دہ اس کے کمرے کی گھڑئی ہے کود کریا ہر نکل کمیا 'تھو ڈی دیر بعد گھریں آوازیں کو نجیز لكيس وساد صنائے بناياكدليذي مركابيا آيا ہے۔ وہ ليذي مرك كمرے من توريحاكدوہ ليذي مركے بيدير بعيفااسير کیک کھلا رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ لیڈی مرنے ایک بار ہزایا تھا کہ ان کا بٹرانجھی اس کی بونیور ٹی بیس پڑھتا ہے اور بہت قابل

ا مرحه کی سمجہ میں نمیں آریاتھا کیواس کا نام عالیان تھا اور اس کی ماں کا نام مار کریٹ۔ایے جیب سالگا'ناجائز؟ دو مرے دن لیڈی مرکی سالگرہ تھی 'جوان کے بچول نے بڑے اہتمام سے منائی۔ انہوں نے امرحہ کوعالیان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اسے ایک ادارے سے لیا تھا اور بڑی تن دبی سے اُس کی تربیت کی ہے۔ امرحہ کوافسوس ہوا کہ اس ی امال نے بھی بیٹول کی ترسیت پر توجہ مہیں دی تھی۔

ویرا کاساتھ امرجہ کواحساس دلارہا تھا کہ عورت بھی ہمادیر ہوسکتی ہے۔عالیان کی توجہ نے امرحہ کو ایک جمیب احساس

سے دوجار کردیا 'وہ او شعوری طور پر عالیان سے متاثر ہور ہی تھی۔

ہارٹ راک میں امرحہ اور دیراکی ہاتھی ریکار ڈکرکے چلانے پر امرحہ دیرا سے ناراض ہوجاتی ہے۔ امرحہ کو شدت ۔،،

احساس ہو تاہے کہ عالیان کے پارے میں بیرسب کمیہ کراس نے اچھا نہیں کیا۔ ہادٹ داک کیفے کے باہرا مرحہ 'عالیان قا انظار کرتی ہے مگردہ اس سے سیجے سے بات نہیں کرتا۔ رات کوعالیان دیرا کوشنل کاک چھیو ڈکر جاتا ہے امرحہ کویہ بات یری نگتی ہے کہ عالیان اپنی سائیل یہ دیر اکو چھوڑنے آیا۔ دیر اا مرحہ کوبٹائی ہے کہ دہ گر کئی تھی۔ اس نے پیر پرچوٹ آئی تقی اس کے عالمیان اسے کھر تک چھوڑنے آیا تھا۔

ا مرحه ہمت کرکےعالیان سے ملنے دوبارہ جاتی ہے۔ وہ اسے ٹوئنیٹ میں چا کلیٹ دیتی ہے۔عالیان حیران ہو یا ہے، ممر پائر اس کی ٹوئیٹ لینے سے انکار کردیتا ہے۔اس پر امرحہ نمتی ہے کہ اگر تم ٹوئیٹ دونو میں ابھی مجمی تیار ہے۔عالیان لاجواب

بموجا تآسيب

# ساتون فينطب

اس کے بیک بیڈر رکھے تھے اور وہ بری طرح سے تیاری ہو چکی تھی۔ خود کو یہاں سے لے جائے ہائپ رہی تھی۔

المارشعاع جنوري 2015 158 <u>158</u>

وبرا گھر آچکی تھی اور اس بھی ہے۔ وبرا کو نیویارک جانا تھا جس نیکسی میں وہ کھر آئی تھی ای نیکسی میں بينه كروه الريورث جلى كئي- أين اس كادردانه بجاتي ربی الیکن اسنے کھولائی نہیں۔ "مم نه صرف خود ما كل مو مبكه دو سرول كو باكل کردینے کی طاقت بھی رخمتی ہو۔" دردازے کے باہر این تیز آواز میں برروا کرچلی تی۔وہ رات بھراسے فون کرتی رہی تھی 'کیکن اس نے اٹھایا نہیں تھا۔وہ سمجھی وہ دہیں کہیں ہے 'کیکن وہ گھریہ تھی۔ بہت مینے وہ شفل کاک میں کسی کے بھی اٹھنے سے پہلے بونی آگئ اور باہر سے ہی اس کے کرد چکرلگاتی رہی ... سر کیس سنسیان تھیں اور بونی بھی ...وہ حسرت ہے اس عمارت کود مجھ رہی تھی جس کی یاد آنے بروہ سختی ہے ہا تکھیں میج لیا کرے گی۔ اپنی سائس کو متوازن رکھنے کے لیے اسے خود سے مری مری سائسیں کینی پڑر ہی تھیں۔ اس عارت کے اندرجاتے ی اس کی ش دندگ نے سانسیں لینی شروع کردی تھیں اور اس عمارت سے ہا ہر ہوتے عی وہ نئ سانسیں آخری سانسیں لینے لگیں كُ-ادهرادهركسيارك مِن بيضٌ فث ياته مرحكة کافی شابس کی شیشوں کی دیواروں سے اندر جھا تلتے اور مالمچسٹرمر انحری اڑان بھرتے جیسے پر ندول کو دیکھتے اس نے کافی وفت گزار لیا اور پھروہ اسے اسٹور آئی۔ ود تمهاری و بونی تو شام میں نہیں؟" مینجر نے واستور روم میں مجھ جوتے ہیں کو مجھے خریدنے ى-"دەذرا كىكى كربول-' ومحمیک ہے خرید لو<u>ہ</u>۔ وہ اسٹور روم میں آئی اور وہ جوتے اٹھالائی 'جے عالیان نے بین کرو کھا تھا اور جو بعدازاں اس نے اليي جكه جيميا ويدير تصح كه كوئي اور وركرانهيس ومكيد كر خرید بی شی<u>ں سکے</u>۔

وہ اسپنے کمیرے کی اس کیڑی کی طرف دیکھنے ہے مریز کررنی تھی بجہال ہے بھی وہ کودا تھا۔وہ جذبات ے اس کبنارے پر کھڑی تھی 'جہاں سے سب کچھ ٹوٹنا پھوٹتا ہی نظیرا آیا ہے۔ ایک دیوانے کی سی کیفیت جو اینے وجود کے یا تال میں انز کر ایزمیاں رگڑنے لگتا ہے۔ دہن سے گرب انگیز آوازیں نکالیا ہے اور عالم دیوا تکی میں خود کوادھرادھ پنختاہے۔ خود پر حملیہ آور ہو چکی تکیکی کوناتواں کرنے لیے اسنے آیے گر دبازد کیتے۔ یہ انتہا تھی جا نکاری کی سرعروج کمیں پیچے رہ چکا تھا۔محبت اس سے بہت آھے نکل چکی تھی۔ وه عالم فنامين تقى ... دنيامين بست يجهد ضروري موكا کیکن عالیان ہے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے سب فتا ى موڭاوراس كے بغير بھي ....عالم يقين كے پاپ اس پر وا ہوئے اور اس نے جانا کہ دہ اس سے جدا ہونے کی متحل ہوسکتی ہے 'اگر زندہ ہی نہ رہے۔ بال یہ ہی وہ بات تھی جو بہت پہلے طے ہو چکی تھی اور منکشف آب ہوئی تھی کہ اب جواس کے بغیر ہوگی وہ زندگی نہیں ہوگی۔اب پھول تعلیں طعے' نہ بہار آئے گی۔ خوشیوں کا منتظررہا جائے گانہ مسکراہٹوں کو خوش آمدید کماجائے گا۔ کا کنات کی اس حدے اس حد تک پھیلاؤ ہوگا لیکن ٹھمراؤ نہیں۔۔ کوئی گیت سمانا نہیں گلے گااور کسی واستان میں جی نہیں! کیے گا۔اب موت کی نشانیوں کا نظار کیاجائے گااور بینائی کوجزدان كريا جائے گا۔ اب نہ بولنے كى غرض رہے كى 'نہ سننے اب ساری دنیا کے اہرام اپنی بلندیوں ہے کر جائيں بھے اور یانی کے ذخیرے اُپڑایاتی الٹ دیں سے ... توجعي قيامت كأكمان نه موكاب منبح تكوه نفيلے كيندولم يرجھولتى ربى-وه مرنے کاارادہ نہیں رکھتی اور مرمرکر ذندہ رہے کا

## ابندشعاع جنوري 2015 159

ہیری کے جوتے نہیں جاہئیں۔ جوتے اسٹوریس ہی رکھواکر وہ باہر آئی۔ وہ اپنے واجبات لینے آئی تھی الکین فی الحیال اس نے واجبات کو چند کھنٹوں پر ٹال دیا۔ دیا۔ اس نے خود کو بھی چند کھنٹوں کے لیے ٹال دیا۔ اسے شکوہ ہونے لگا کہ ہانچسٹر پر جو دھند اتر رہی ہے وہ اس کی آنکھوں میں کیوں تھس رہی ہے کہ اسے خینے پھرنے میں دشواری ہورہ سے آگر ایسانہ ہو تو وہ تیزی اور تینے کی مسیف لے بلکہ بہت تیزی اور پھرتی سے اپنے کام سمیٹ لے بلکہ بہت تیزی اور پھرتی سے اپنے کام سمیٹ لے بلکہ بہت تیزی اور پھرتی ہو تو وہ فیم ہونے کا پیامعلوم کر رہی ہے تواس سے بھی اسے فرصت ملے اور اس کے کالے کوٹ کے اندر کیا چیز کے فرصت ملے اور اس کے کالے کوٹ کے اندر کیا چیز پاش باش ہو چکی ہے۔ ذرا دم لے کر اس کا بھی صال پاش باش ہو چکی ہے۔ ذرا دم لے کر اس کا بھی صال

اس نے خود کو مانچسٹر کو کھو جتے پایا ۔۔ ابچھا خیال تھا کہ وہ مانچسٹر کو کھوج رہی ہے۔۔ کی کو کول نے اس کے گلالی گلاوں اور مسرخ نم آنکھوں کو ٹھٹک کردیکھا۔اس پر نترس کھایا جاسکتا تھا اور اس نے خود کو قابل رحم ہی بٹالیا تھا۔

اس کے اندرایک جذبہ باربار سراٹھارہاتھا کہ وہ دنیا کو آگ لگا دے اور سب سے پہلے خود کو۔ اس نے نفرت سے اپنے خود کو۔ اس نے افرت سے اپنے خاندان کے بارے میں سوچا۔ اور پھر آخری نقطے پر شہر کروہ خود سے نفرت کرنے میں مشغول ہو چکی تھی۔ اس نے دب دب غصے سے واوا کے بارے میں سوچا اور جاہا کہ انہیں اپنے ساتھ کھڑا کر آباد راس مخفس کی طرف دیکھتے دہنے کا تھم دے جو برنگ مین کے ساتھ جل کر راکھ ہو چکا ہے اور کیا جو برنگ مین کے ساتھ جل کر راکھ ہو چکا ہے اور کیا بھر بھی دادا یہ کہنے کا حوصلہ کریا تھیں گے۔

برن رہیں کے دعیر پر سال کا راکھ کے دعیر پر اس کی راکھ کے دعیر پر کھڑے ہورے ہوکر بھی وہ اپناسوال نہیں بدل پائیس سے ۔
کیا تب بھی وہ اس کی ول کے بات مان لینے پر مجبور نہیں ہوجا ئیں گے۔ فعد ٹری پھوار اس کا سر بھگو رہی تھی اور وہ ان قصے کمانیوں میں خلطاں ہو پھی تھی جو معاشرے میں کتابوں میں ادھر ادھر بکھری بڑی معاشرے میں جن میں سب ہو تا ہے 'بس ملن نہیں تھیں۔ وہی جن میں سب ہو تا ہے 'بس ملن نہیں

جوتوں کے وہ تین عدد جو ڑے تھے۔
مینجر نے انہیں دیکھا تو شرارت سے مسکرائے
لگا۔ بے شک ان میں نقص معمولی ہے 'لیکن میں پھر
بھی تنہیں مشورہ دول گا کہ اس شاہی خاندان کے فرد
کے لیے تم انہیں بھی معمولی مجھو اور ان تین کے
بچائے تم ایک وہ لے لوجے میں نے ایک میگزین میں
برنس ہیری کو پنے دیکھا ہے'' اس نے مسکرا کر کہا'
لیکن اس کی تحریک سنجیدہ تھی۔
لیکن اس کی تحریک سنجیدہ تھی۔

وہ مسکرا نہیں سکی اور بتا بھی نہیں سکی کہ جوتے عالیان کے لیے معمولی ہی ہوں گے' کیکن اس کے الیان کے بہت خاص جیں' وہ انہیں اپنے پاس رکھنا جاہتی ہے۔ وہ ان باقیات کو اکٹھا کر رہی ہے جو پورا عالیان نہیں بناسکتیں۔

" پھرکیاارادہ ہے برنس ہیری کے جوتے کے بارے بس۔"

جس انداز سے عالیان اسٹور آیا تھاسب کو اندازہ ہوچکا تھا کہ وہ جوتے لینے تو ہر گز نہیں آیا 'بلکہ ایک بار مینچر نے شیشے کے پار سڑک کی طرف اشارہ کیا اور کہا۔ ور میکھو۔ کیا یہ وی ہے جس نے آج تک ہمارے اسٹور سے پچھ نہیں لیا 'سوائے تہمارے لیتی وقت

امرحہ چرنجائی۔ "پیانہیں۔"

ہاری کی اکس کریم ختم ہو چکی ہے اور تہماری جاب ٹانمنگ بھی۔ ویسے وہ تم سے کیا کہتا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے ہائے ہیاو کر تا جاؤل۔ یا وہ یہ کتا ہے کہ میں نے مانچسٹر کے فلال کونے میں واقع فلال ریسٹورنٹ دریافت کرلیا ہے ' جہال ملنے والا نش سوپ استے مزے کا ہے کہ تمان ہو تا ہے کہ اس کے شیعت نے اس پر کوئی جاود پڑھ کر جو تے ہیں۔ وہ ایسے پندرہ منٹ سے ادھراوھر منٹ سے اور سنووہ چھلے پندرہ منٹ سے ادھراوھر منٹ سے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے پندرہ منٹ سے ادھراوی اور نئی میں سرمادیا کہ جھوٹ گھڑے تو آم مسٹری سے مسکراستی ہو۔ " جھوٹ گھڑے تو آم مسٹری سے مسکرات کی میں سرمادیا کہ اب وہ اواسی سے مسکراوی اور نئی میں سرمادیا کہ

ابنادشعاع جنوري 2015 160

وہ جارہی ہے۔ توکیا اے واقعی جانا ہوگا۔ اس کے رخصت کے استعارے اکشے ہونا شروع ہوگئے ہیں اوراس کے قیام کی علامتیں روبوش ہو گئی ہیں۔ "اتناونت تمهارے ساتھ گزارا ہے آور تم کیے جذبات سے عاری ٔ خاموش سی جاری ہو۔ اگر تمهارا جانا ضروري بي تواجها نداز ي باع كمه كرجاؤ ورنه فجحصه موقع وكديس مهيس اس اندازيس الوداع كهون جس انداز میں میں نے حتہیں خوش آمدید کما تھا۔" اور صرف اِتن می بات بروہ پھرے رونے کی ... اور أتكهول كوركر كرميني كوريكها-'میں نہیں جارہی کی کہیں نہیں جارہی۔'' ''پھرجاب کیول چھوڑی۔'' ''یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا بچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ میں سب چھوڑ سکتی ہوں الیکن اسے سیں ۔۔ بوری شدت سے جانے کافیعلہ کرنے کے بادجود میں ساری توتیس لگا کرخود کو روک لیما جاہتی ہو<u>ں ۔ مجھے</u> روک لين...پليز... "رك جاؤامرحسد" "میں یمان رمناحاہتی ہوں۔" د <sup>د</sup>ره جاؤیسال\_ وونیا کے سی اور کونے میں میں کیسے رہ سکتی ہوں ' ونیا کے اس کونے کے علاوہ عنہیں کہیں اور رينے کی ضرورت نہيں۔" د بیمان بھی اب میری ضرورت نہیں رہی میمال مجمی حمیں موسکتی میں سے جامعی حمیں سکتی۔۔اسے ا تی جلدی کیوں تھی۔۔ جھے ہسانے اور رلانے کے کام اس نے اتنی جلدی جلدی کیوں کیے؟"اس نے مینج کی طرف دیکھنے سے کریز کیا۔ وقسن مرردي سے اسے و تکھنے لگا۔ "وه جوتول دالا؟"بهت مجهوده بيك سمجه جيكاتها اب للمل سمجه رباتقا-دمیں اینے جانے کے سامان کررہی ہوں اور خود کو روك لينے سے بھی ... میں بری طرح سے منتشرہوں۔

واستان امرحہ کے ساتھ بھی ہے ہی ہوا 'بست کچھ اس نے الٹالیٹا کرویا تھا۔ اور باتی حالات نے۔وہ کسی کو راضى نه ركه سكى خود كونه عاليان كو وونول أيك بي رائے رہلے چلتے ایک دوسرے کی پشت پر آگئے۔ دہ ابني وجوہات كى دجہ سے بلیث كرنميں ديكھ رہاتھا اور ميہ ا نی ۔ یانی کی دھار سے وہ یانی کے کتارے بن مجئے۔ تھوم پھر کروہ پھر اسٹور آئی 'اپنے واجبات کینے' واجهات سے زیاوہ مقصد جاب چھوڑ دینے کا عندیہ رہنا ''تهمارا کوئی بوچھنے آیا تھا ۔''اسے دیکھتے ہی مینچر السيرايا ''عالیان<u>۔</u>"سانسے بھی پہلے نام اس کے حلق و الوقى سائى تھامىس نے كمدديائتم آئى تھيں اور چلى د مسائی! `` وہ *بردیونا*ئی... وہ کانی بار اسے کال کرچکا تھا' کین اس نے کوئی کال رہید نہیں کی تھی۔اس نے ایپے اندر سائی کے لیے بھی نفرت محسوس کی اور غصہ المجمع مير، بقايا جات جاميس " باته مسلة اس نے کمہ دیا۔ ودتم جاب جھوڑرہی ہو؟" ''ہاں۔۔''اس نے نظریں چراکر کھا۔ '' کہیں اور جاب مل منی ہے؟'' «جھےجاب کی ضرورت نہیں رہی اب-" دوتم تھیک ہوامرحہ؟" "بال...بالكل..." ومبینه جاوامرحب المینجری نری سے کما۔ وہ شیشے کی دیوار کے اس رکھے اسٹول پر بیٹھ کی اور کیلی سروک کودیکھنے لکی۔ ود کهیں جارہی ہو؟" دونوں ہتھیایوں کو مسلتے امرحہ نے چونک کر مملی سرك يرك نظرس الفائيس-السيديس في بتاياكه

ایار شعاع جنوری 161 2015 👺

"میں اسے بھی ہے بتا شیں سکی کہ وہ بھے کتنا اچھا لگا ہے۔ اب اسے کون بتائے گاکہ امرحہ نے اسے کتنا ہے گاکہ امرحہ نے اسے کتنا ہے گاکہ امرحہ نے اسے کی پہنت کو او بھل ہوجائے تک دیکھا اور اس کے لمب جانے پر اس کی بھر سے آئی نظر سے اس کی نظر ازاری۔ اگر وہ بجھے نہ ملا ہو آتو بجھے ہے بھی معلوم نہ ہوتا کہ خدا کی رحمت کسے انسانی صورت بحسم ہوتی ہے اور اگر کرم اور مہرائی کی کئی پہلی صورت بحسم ہوتی ہے اور اگر کرم اور مہرائی کی کئی پہلی صورت ہے تو وہ اس جو انسان میں شامل ہوتا ہے۔۔۔ اس جھے انسان کی زندگی میں شامل ہوتا ہے۔۔۔ ان جھے والنوہ روشن ستارہ جو طلوع میں ماک کی برغ وہ بنس سے دوالاوہ روشن ستارہ جو طلوع

ہواکر ماہے غروب میں۔ رات کو آنگھیں بند کرنے ہے مملے مجھے یہ منظر و بلمنایا درستا ہے کہ کیسے وہ سرکواٹھا کر قیقے لگا تاہے... مجھے ولی سکون مکتا ہے اس منظر کو دہراکر جب وہ میرا ملسک اٹھانے جھکا تھا۔ جو مسکراہٹ اس دفت اس نے اپنے ہونٹوں پر سجار کھی تھی وہ ان جذبوں کوعطا کی جاتی ہیں جو اب ٹاپیر ہوتے جارہے ہیں۔ اس مسكراہث ہے میں اس كى مداح ہو گئى اور طلب گار مجی۔ میں اسے بیہ بھی شیں بتا سکی کہ وہ خاموش رہتا ہے تو منگنا ما ہوا لگیا ہے اور آگروہ منگنا لے تو ساری خاموشیوں کو جرگا یا لگتا ہے۔ میں نے تواے کچھ بھی نہیں بتایا آور نہ اس نے جمعے سنا ... اس نے اپنے کان ویرا کے منبہ کے آھے کردیے ' کنٹی جلدی میں تھاوہ دیرا کے منبہ کے آھے کردیے ' کنٹی جلدی میں تھاوہ بدہیت ہوتی ہے ایسی عجلت کہ متھی میں قید کر کینے والے معنی کھول دیے برا کل ہوں۔" اسے دجود کوساکت رکھے دونوں اتھ کود میں رکھے است ويلصة ولسن كى نظروب من ترحم براه بتاجار ما تقل دو حمیس کمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک ون خود تمهار الياس آئے گايه " بجھیے بھی بھی خوش مگانی تھی۔" منوش ممان ہونا اچھاہے بجائے بر ممان ہونے کے اور ملکا کرلوں کین کمیں مت جاؤ\_"

جس حالت میں وہ بیٹمی تھی ای حالت میں اٹھ کر

میرا ایک حصہ میری مٹھی میں ہے اور ایک اس کے وجود میں میں خود کو کمال کھڑا کروں اور کمال سے چلنا کروں میں فیملہ نہیں کربار ہی ۔۔ ولس ایمی نے اسے کمیل نہیں سمجھا تھا' لیکن کمیل کی طرح ہی کمیل میں اس سے نہ تھیلیں تو ایسا تو نہ ہونا ۔۔۔ صرف اگر ہم اس سے نہ تھیلیں تو ایسا تو نہ ہونا ۔۔۔ صرف جیت ہی ہو۔ یس جیت۔ "

ولئن میز کے گنارے سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ امرحہ اردو میں بول رہی تھی' اسے الفاظ سیجھنے میں دفت تھی۔محسوسات سیجھنے میں ہرگز نہیں۔

دیما ہے۔ آئیس گاڑک۔۔ دل جماک۔۔ ہجریمی میں دیکھا ہے۔۔ آئیس گاڑک۔۔ دل جماک۔۔ ہجریمی میں دیکھی ہے۔ بھین حاصل نہیں کہا کہ میں ان کے سہارے ہی لول گی وہ میرے لیے ہی توسماراین جائیس گی۔ ویکھو ہیں سورک پر چلنے لوگ ہمینے مسکراتے لوگ بھیے کئے ہیں۔ اور کی بھی ارب جھے ہے کہیں تقریمی لگ بھیے اس پر ترس بھی آرہا ہے جھے ہے کہیں تقریمی لگ رہی ہے۔ اور میں نے ساری بڑی نعموں کو گن کر دیکھ لیا ہے۔ اور میں نے ساری بڑی نعموں کو گن کر دیکھ لیا رائی برابر خوشی کا سامان نہ ہوسکے گا۔ میں بھی حماب رہی ہوں۔ میرا میں بھی حماب میں اور دیکھو' آج ہر تم کے جواب میں اور ہر خوشی کے سوال میں بھی حماب میں اور ہر خوشی کے سوال میں بھی حماب میں اور ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میں اور ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میں اور ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میں اور ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میں اور ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میں اور ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میں اور ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میں اور ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میں اور دیکھو آج ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میں اور دیکھو آج ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میں اور دیکھو آج ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میں اور دیکھو آج ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میں اور دیکھو آج ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میں اور دیکھو آج ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میں اور دیکھو آج ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میں اور دیکھو آج ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میرا کی اور دیکھو آج ہر خوشی کے سوال میں بھی ۔۔ میرا میرا کی میرا کی کو دیکھو کی کو دیرا کی کو دیرا کی کا کو دیرا کی کا کی کو دیرا کی کو دیرا

میزر رکے نشوباس کوولس نے اس کے آھے کرتا قابل تحقیر جاتا... وہ بچوں کی طرح اپنے کسی بیارے معلونے کے ٹوٹ جانے پر رو ربی تھی۔ اس کا آنکھیں خشک کردیتا کانی نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھیں خشک کردیتا کانی نہیں ہوگا۔ دیمیں سوچی ہوں آگر اپنی ہتھیلیوں پر آنسو بہاتی رہوں توشاید میری قسمت بدل جائے ہیں کی آواز اتی دھیمی تھی کہ اے سننے کے لیے کان اس کے منہ کے باس لے جانے پڑتے تو ٹابت ہواکہ وہ خود اپنے

المندشعاع جنوري 2015 162

آسے بات رق تھی۔

بنویارک شی کا مقای ریسٹورنٹ ہے جس کی چھت کی زبائش آنے والوں کو سراٹھاکر دیکھنے پر مجبور کر ہانے میں وہ اور جی اور جس کے سائے تلے بیٹھ کر کھانے میں وہ بیٹھ کو کھانے میں وہ بیٹھے لوگ کھانے کو محبت اور نری سے برت رہے ہیں اور اپنے سامنے بیٹھے محض کی آنکھوں میں دیکھنے کو پہر کررہے ہیں۔ افرا تفری کو وہ باہر چھوڑ آئے ہیں اور فرش سے چھت تک تی شیشے کی دیواروں سے دکھائی ویتی نیویارک شہر کی روشنیوں کو اپنے ساتھ ساتھ ساتھ

کیکن پی منظر میں رکھتے ہیں۔ وہان بی بر ہیں اور بھی توانہیں پیند ہے۔ سامنے ہال کی اس دیوار کے سامنے جس پر مقامی مصور نے اپنا شاہ کار ثبت کیاہے کی دوفٹ او کی ڈائس بر مائیک کے سامنے سفید فراک میں ملبوس وہ کھڑی

ہے۔ورا۔۔ "میری شام بنام عالیان۔.." اس نے یہ فقرہ مسکراکر کما کیکن وہ آواز کو زیادہ بلند نہیں کرسکی اور اس نے اپنی نظریں میزوں پر سجی بلوری شمعوں پر بھٹک بھٹک جانے دیں۔

دوبہلی بار میں تب جو نکی تھی جب اساند منٹ بناتے میں تھک کررک ٹئی اور ہاتھ میں پکڑے پین بناتے میں تھڑے کواس تام سے میں نے صفحے کواس تام سے بھر دیا اور میں ذرانہیں تھی۔ اپنا علادہ کسی اور کا تام لکھتا' یہ کام کرتا بجھے احتجا لگا۔ پھر جب وہ نوٹ بیڈ میرے لیے نے کار ہو کیا توبس میں نے اس ایک صفحے میرے لیے نے کار ہو کیا توبس میں نے اس ایک صفحے کو نکال کر سنبھال لیا۔ "

ریسٹورنٹ اپنے قیام کی سالانہ تقریبات کا آیک سلسلہ شام بنام منا رہا تھا اور وہاں موجود لوگوں سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اس تعنص کے نام کا اعلان کریں جو دنیا میں ان کے لیے سب سے زیادہ خاص ہونے کی حیثیت اختیار کرچکا ہے۔ ا ہرآئی۔

وقت کے ساتھ ساتھ محبت نے شدت انقیار کرلی تھی۔ وریکن پریڈ تک وہ کچھ اور تھی۔ اب پچھ اور تھی۔ پہر اسے پانیوں میں تھی۔ چھہ وریا بن چکا تھا اور دریا ایسے پانیوں میں تر باتھاجس کی وسعت کی کوئی حد نہیں تھی۔ جو پچھان کے درمیان ہو چکا تھاوہ اب سے پہلے عام اور معمولی لگنا تھا۔ کمانی کا آیک المیہ حصہ۔ جو ہرقسے کمانی سے جڑا ہو تا ہے اور پھر سے سب خوش ۔ اور اب جب واقعی عالیان کسی اور کے سپرد ہوا تھا تو سب اتنا اب جب واقعی عالیان کسی اور کے سپرد ہوا تھا تو سب اتنا اس جو تھی اس نے ہاتھ میں پکڑے شاپر کود یکھا۔ دی کیاوہ اسے کہیں آسے کی چیز ہوتی ہے۔

اس نے ہاتھ میں پکڑے شاپر کود یکھا۔ دی کیاوہ اسے دو نہیں۔ ہوجائے گی۔ "
سے عالمیان پر داضی ہوجائے گی۔ "
سے عالمیان پر داضی ہوجائے گی۔ "

خود سے کئی ہزار بار یہ سوال پوچھ بھے اور اس کا جواب جان بھے اور اپناسب کھے ہار بھے عالیان کو جینئے کے اور اپنی کھیل لینا جاہا۔
کے لیے اس نے ایک آخری جوابھی کھیل لینا جاہا۔
اس کے خاندان کو حسب نسب جا ہیے تھا اور

وہ وراکوہاں کہ چکاہے تو نہ ہمی کہ دے گا۔
امرحہ کہاں کے بعد کسی نہ کی تنجائش نہیں رہے گا۔
اس نے کوٹ کی جیب سے فون نکالا اور کافی دیر
تک اسے ویکھا۔ وہ پہلے بھی آیک بار اس نمبرر فون
کرچکی تھی۔ اسے کچھ نہیں بتایا گیاتھا کہ الٹا انہیں
یہ شک ہوگیا تھا کہ وہ صرف چیوں کے لیے یہ ظاہر
کر بھی ہے کہ وہ ان کی دوجی کر سکتی ہے۔
یہ بنا اس کے ماشنے آکر کھڑا ہوگیا اور اسے
بی بنا نے لگا کہ اب اسے ماری زندگی اس کی طرح جانا
ہوگا۔ اور بر تنگ میں یہ نہیں جانیا تھا کہ آگ سے
ہوگا۔ اور بر تنگ میں یہ نہیں جانیا تھا کہ آگ سے
ہوگا۔ اور بر تنگ میں یہ نہیں جانیا تھا کہ آگ سے
ہوگا۔ اور بر تنگ میں یہ نہیں جانیا تھا کہ آگ سے
ہوگا۔ اور بر تنگ میں یہ نہیں جانیا تھا کہ آگ سے
ہوگا۔ اور بر تنگ میں یہ نہیں جانیا تھا کہ آگ سے

المارشعاع جنورى 2015 163

ری-سبات توجہ سے سنتے رخوش ہے۔
"اور جھے بھی اس خبط کی تعجید نہیں آئی۔ معلوم
ہوا تو ہہ کہ اس میں چھ تو ہے، چھ بہت زیادہ 'جب
اے غصہ آیا ہے تو وہ محرے سانس لیتا ہے اور حتی
سے اپنا منہ بند کرلیتا ہے اور میرے نزدیک یہ ہی اصل
طاقت ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو
ایک انسان کو اٹھا کر زمین پر پٹنے دینے کی طاقت رکھتے
ہوں سے 'لیکن ایسے کتے لوگ ہوں گے جو زبان کو
ہوں سے 'لیکن ایسے کتے لوگ ہوں گے جو زبان کو
ہوں سے ہمول 'لیکن بے بس کردینے والی قوت کو قابو
میں رکھتے ہوں سے میں نے جب جب اسے چھ سانا

چرج اتے نہیں دیکھا۔
ہاں آگر جھے فہرست تیار کرنی ہی ہوتو ہیں اس کے افراق کو مب سے اوپر دکھوں۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ آگر ہیں آیک آئرن لیڈی ہوں ہمیسا کہ میرے بارے میں کما جاتا ہے تو ہیں اس کے سامنے خود کو صرف انسان محسوس کرتی ہوں۔ وہ وہ ی سانچہ ہے جولفظ انسان پر پورا اتر باہے۔ اس کی موجودگی ہیں وقت جلدی گزر باہے اور اس کی غیر موجودگی ہیں وقت کو اس تک لے جانے کی تمنائی جاتی ہے۔ ہیں اس میں اضافہ کرتا فو انسان بلاشبہ خوش قسمت ہو باہے ہجس کے گرد خاندان کا جھرمٹ ہجا ہے۔ میں اس میں اضافہ کرتا جاہوں گی کہ وہ خاندان کا جھرمٹ ہجا ہے۔ میں اس میں اضافہ کرتا جاہوں گی کہ وہ خاندان خوش قسمت ہوگا جس کا جھرمٹ عالیان کے گرد جی آئی بردھ می تھی کہ میں اس کی آئی ہوں کی جس اس کی آئی ہوں کی جس اس کی آئی ہوں کی جس کا جھرمٹ عالیان کے گرد ہوگا ہیں کا آئی بردھ می تھی کہ میں اس کی آئی ہوں کی جس کی ہوں کی جس کی جس کی ہوں کی ہو تھی ہوں کی ہو ہوں کی ہو ہوں کی ہو ہوں کی ہوں کی ہو ہوں کی ہو ہوں کی

۔ ''تو میں نے سوچنے میں زیادہ وقت نہیں ضائع کیا۔ اکثر لوگ کر جاتے ہیں نااور میں نے اس چز کا انظار بھی نہیں کیا کہ دہ مجھے سے آکر کہتا۔'' او مل کر زندگی گزاریں۔'' مجھے اندازہ تھا کہ اب مشکل سے ہی وہ کی سے یہ کے گا۔ ایک بار کمہ کراس کے ساتھ کافی براہوا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے کمہ دیا۔ مجھے کمہ لینے دیں کہ میں خوش ہوں اور مطمئن بھی'کیونکہ

ایں کے سربر کیے فانوس کی چیک کومان زکرنے لکی

''جند سالوں بعد مجھے اپنی اس حرکت پر ہٹسی آئے گ۔ مجھے اب بھی آرہی ہے' کیکن مجھے اس ہٹسی پر کوئی شرمندگی نہیں۔''کمہ کروہ رک گئی۔اسے اس کی ضردرت محسوس ہوئی۔اسے استحصے الفاظ کا استعمال کرنا چاہے۔اس نے سوچا۔

کرناچا میے۔اس نے سوجا۔ ورنیس زندگی میں اتن پر میشیکل رہی ہوں کہ جھے میں وہ احساسات ہی کم ہونے لکے جو نان پر یکٹیکل ہوتے ہں۔ پہلے میراخیال تفاکہ میں ایسے مخص سے شادی کروں کی جو پلیا کی طرح کا ہوگا۔ شِیاید ہر آٹری ہی ایسا عامتی ہے۔ جھے یقین تفاکیہ میں مھی اپنیا جیسے انسان سے نہیں مل سکوں کی اور اہمی تک تلی بھی نهیں ادر اب بیراتنا ضروری بھی نہیں رہا۔ مجھے ذہانت سے لینا دینا تھا اور ریہ عالمیانِ کام پدان تھا الکین ایک دن الیا ہواکہ اس کی سائنکل کے پیچھے میٹھے جب میں نے اسے مکڑنا جابا اور پھریں نے ایسا تہیں کیا کیونکہ مجھے خیال آیا کہ وہ برا مان جائے گااور اس خیال کے آیے ای مجھے خبر ہوئی کہ مجھے اس کی رہائی بات اچھی لگتی ہے۔"وہ ہنسی اور رک علی اور ملکے سے کردن کو خم دیا اورابا کرتے اس کے تھے بال ارا گئے۔ آج اس نے ترجيمي مأنك زكال كرسائ سيدبالون كي ليث كوافعاكر اسے بل دے کرچک وارسنری بن لگائی تھی۔وہوہاں این ساری خوب صورتیول اور مترنم اداؤل سمیت موجود تھی۔

دمیں اہمی تک اس کی سب اچھی باتوں کی فہرست نمیں بناسکی اور ایسا جھے کرنا بھی نہیں۔" ہاتھ کو ہلکا سا امرا کر اس نے ایسے بشارہ کیا کہ ہال میں ہلکی ہنسی کی آوازیں کو بچا تھیں۔

و المناسب المناكة و المناكة و المناكة الله المناكة المناكة و المناكة الماكة و المناكة الماكة المناكة المناكة

المندشعاع جنوري 164 2015

حق وہ اپ پاس رکھنا جاہتا تھا۔ یہ رسم اسے ادا کرنی تھی۔اسے یہ برانہیں نگا کہ اس کاحق چیس لیا کیا ہس وہ شدر سارہ گیا۔ کوئی اسے اپنالینے کی بات کررہا ہے۔۔امرحہ نہیں۔۔۔بس کوئی۔۔۔ ہال بس چھودہ کوئی ہی ہو۔۔

وہ جانیا تھاکہ وہ اپنے آپ کو اس موڑ پر لئے آیا تھا
جس پروہ خود کو کسی اور کے حوالے کردیتا چاہتا تھا۔ لیکن
ووسرے معنوں وہ کھیل ہی ختم کردیتا چاہتا تھا۔ لیکن
کھیل ختم نہیں ہورہا تھا۔۔۔ اسے ہر آواز بری لگ رہی
تھی۔۔۔ ہرانداز بر اسے اچنبھا ہوا۔۔۔ برننگ بین جل رہا
تھااور اپنی ساری پیش اس کے اندر منتقل کررہا تھا۔
جس زمین بروہ کھڑا تھا وہ زمین اسے تھسکتی ہوئی
ملی۔۔ وبر ااس شے سامنے کھڑی تھی کیکن اس منظر
ملی۔۔ وبر ااس شے سامنے کھڑی تھی کیکن اس منظر
تھا وہ منظر ماضی کے اور اق سے نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہو؟
واستان بیتا کر کھڑا تھا۔۔
واستان بیتا کر کھڑا تھا۔۔

آگ ہے بھرے میدان کے دائرے اس کے گرد

مینے گئے اور لا تعداد کھنے اس کے مریہ بجنے گئے۔

دسیں تم ہے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ "اس نے یہ

مات س لی تھی اور اسے یہ بات سنائی بھی نہیں دی

مقی ہے ایک انہونی کے ہوجانے کی سناؤنی تھی اور

ایک اعلان بھی کہ جو اہرات جڑے جش قیت

مینے خرض نہیں رہتی کہ اس میں جو اہرات محفوظ کیے

ہانے کے ہیں یا کھنے سکے وہ تو بس انا جان لیتا ہے کہ

وہ ''جام طہور'' ہونے کا نخر کھوچکا ہے اور یہ بی اعلان

وہ ''جام طہور'' ہونے کا نخر کھوچکا ہے اور یہ بی اعلان

اس صدافت کی طرف نشاندی کر ناہے کہ جب پریم

اس صدافت کی طرف نشاندی کر ناہے کہ جب پریم

اس صدافت کی طرف نشاندی کر ناہے کہ جب پریم

اس صدافت کی طرف نشاندی کر ناہے کہ جب پریم

اس صدافت کی طرف نشاندی کر ناہے کہ جب پریم

اس صدافت کی طرف نشاندی کر ناہے کہ جب پریم

اسے یہ فکر نہیں رہتی کہ اس نے کیا کھوکر آب کیا

ہونے کا اعزاز پالیا ہے۔

ہونے کا اعزاز پالیا ہے۔

ہوت ہم تر اور پی ہے۔ اس کاول آپنا گخر کھونے جارہا تھا اور یہ کیفیت بہت ہیبت تاک ہوتی ہے۔ول میں پہلی بار آنےوالے کوہم آخری سانس کے بعد بھی تکالنا نہیں چاہتے۔اس عمد کو کرکے تو ژنا ہی نہیں چاہتے۔اپنا آپ بے معنی اور میری ما اے ایک بار کہا تھا۔ ''شادی اس انسان سے
کرنا جس کی تنہیں تکرانی نہ کرنی پڑے۔'' میں نے
ابھی کہا کہ اس کے اظاف کو میں سب سے اوپر رکھتی
موں تو جھے ایسے اظاف کے حاص انسان کی تکرانی کی
ضرورت بھی چیش نہیں آئے گی۔ جھے بقین ہے کہ وہ
ان ہی لوگوں میں سے ہے 'جو انسانوں کو استعال نہیں
کرتے 'کیونکہ وہ انہیں کوئی چیز جہیں سجھتے وہ جھوٹ
بول لیتا ہے اور ایسے بولنا ہے کہ شہاد تیں وہتا ہے کہ وہ
جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے مل کر میں نے ایک بات
جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے مل کر میں نے ایک بات
سیھی کہ بسرطال ہے انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو باہے
سیھی کہ بسرطال ہے انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو باہ

اسے تین منٹ کا وقت دیا گیا تھا جیسا کہ سب کو دیا گیا تھا کیکن وہ بیس منٹ لے چکی تھی اور ابھی بھی بول رہی تھی۔ بولنے والا مخص خاموش ہونے کو تیار نہیں تھا تو شہر کی روشنیوں کو بس منظر میں رکھ کر بیٹھنے والے لوگ اسے روکنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہاں اس منظر میں بولتے اور منتظر میں بولتے اور منتظر وقت سے تھہر جانے کی گزارش کی جاتی ہو تھے۔ مائیک کے پاس کھڑے اس کے گال گلائی ہو تھے۔ مائیک کے پاس کھڑے اس کے گال گلائی ہو تھے۔ خبر تھی کہ اس نے میت کا ففظ استعمال نہیں کیا تھا اور کئے خبر تھی کہ اس نے میت کا ففظ استعمال نہیں کیا تھا اور کئے خبر تھی کہ اس نے یہ ففظ چھا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ وہ اس کے مائیک آگر کمہ ویا تو اچھا تھی گیا۔ شاید بست انجھا کیا۔

برنگ مین نائٹ ہے اور اس کے گردو براگول گول گھوم رہی ہے۔ اس کی ساعتوں نے ہونی کی جاپ س کی تھی اور اسے صاف صاف نظر آنے نگا کہ وہ کسی اور کی زندگی میں جارہا ہے۔ ''میہ آتا اور جانا بھی ان کے معاملے صدیوں میں طع ہوتے ہیں' بھی پلول میں۔'' وہ ایک مرد تھا اور اس بریہ تصور گرال گزر آتھا کہ اس کے سامنے اسے اپنا لینے کی خواہش کی جائے۔ یہ

ابندشعاع جنوري 2015 165

کوعزت وی جانی چاہیے 'پھراس تبولیت کا احترام کرنا چاہیے۔اس پر بہت ہے اور اک ہورے تھے اے ان پر کان بھی دھرنے جاہیے تھے اور پھرفیصلہ کرنا چاہیے۔ حکین جو فیصلہ بے اختیاری میں ہو تا ہے اس میں ایس میں اور ایس میں ا

ایباکیاہو ناہے جواحتیاری قصلے میں نہیں ہو نا۔ اس نے گھوم کر چارا طراف نظر ڈانی اور اس کی ساری دلچیدیاں ہی ختم ہو تمئیں۔ ہر طرف اے آیک

ى چېزنظراني" "برنگ مین خوش قسمت ہے وہ کتنی آسانی سے

ختم ہورہاہے۔" ورانے اس کا ہاتھ بکڑلیا۔ اِس کے ہاتھ میں نری تھی پھر بھی اس کے وجو دیر ہما از آگرا۔ ورور ای ساری خوبیوں کامعترف تھا 'پھر بھی اس نے بھاگ جاتا جاہا۔ وہ ایک خوب صورت لڑکی تھی'اس پر مسکر اہث سیر بیٹ

وه ایک خوب صورت مرد تها وه این مسکرابث كنوا رہا تھا۔ یہ آگلی رات ہے۔۔وہ ہارٹ راک کے اسٹور میں بند ہے۔ زمین پر بہیٹا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو اندهیرے میں موجودیایا...ایسانس نے خود جایا اور اس نے اس سے کی سوال کیے۔

"بيرسباس ليے بورہا ہے كديس آب كاخون ہوں یا اس کیے کہ قدرت کا آپ سے انتقام آبھی بورا نہیں ہوا؟ "اس نے آوازے الفّاظ اوا کے۔

ڈی ہے کے Mash up کی آوازاس کے الفاظ سے زیاوہ پراٹر نہیں تھی۔

د میں ایک انسان ہوں ماا!اور میں سب کچھ تھیک تھیک سیں کرسکتا۔جو مجھے تھیک لگ رہا ہے ہوسکتا ہے وہ غلط ہو مور جو غلط ہے وہ تھیک ثابت ہوجائے۔ من خود کو کتنابھی عقل مند مجھوں بجھے بیاد رہتاہے كربت معالمات مسعقل كاعمل وظل موتاي نيس - مير ول كايك مع من بات تعش تھی کہ آپ نے بے وقونی کی۔اب میرایہ ول مجھے یہ يادولا ما ہے كہ من بوقوقى كرد بابول يد ليكن كمال

بودا للنے لگتا ہے کیونکہ جاراول پر سمی جانے والی کمانی كاكوئي كردار سيس م عصر برهة برهة إس براعن طعن کی جاتی ہے اور اس پر دو حرف بھیج کر ساری مررويان باوقاير لنادي جأتي نين- دل اين كماني قاري بن کربڑھ ہی شیس سکتا اور آگر ہم کسی ناقدرے کو سزا ويناجا بتي بي توبهت جلديه جان كينتي كم سزاتو بم نے اپنے کیے تجویز کرلی اور تکلیف سب سے زمادہ ہم بھلت رہے ہیں۔ ناقدر ااور ناشکرا ہی سہی اس کے المص يتحي محبوب كالفظ لكتاب اوربيروه لفظ بجس کے وزن پر کوئی دد مرالفظ بوراا تر تا ہے نا آدھا۔ اس نے اپنی ایس کے بارے میں نیہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی اور کواپنی زندگی میں شامل کرکتنی تواس کے ساتھ ايبانه جوتا أمرحه بربيرالزام لكايا كدوه وليدالبشو جيسي

ہاور خوداہے بارے میں فیصلہ اسے اب کرنا تھا۔ اب ده کیا جاہتا ہے "ورا"

اس نے اس کے ہاتھ کو تری سے چھوا... ' بھواب کے لیے اصرار نہ کردے مجھے وقت دو۔۔ "

''جتنا جاہے دفت لے لو صرف اتنا بتادد کہ میں حمیس الحیمی لکتی ہوں؟" فہ اس کے سامنے بیٹھ کر معصواندا ندازمس کینے کی۔

وه بهت بیاری تخی ... پر خلوص اور معصوم ... آگروه ویرانه موتی تواس کے لیے وی امرحه موتی -

"بال.... ثم بهت التجهي لكتي بو مجمع\_"اس نے خوش دلی ہے کمااوروہ اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ کیسے حیران کردیا۔ وہ اتن چھوٹی ی بات پر اتنی خوش ہو گئی يهى ادرامرحه إتن اہم بات من كرمتكرا بھي نہيں سكى تھی۔وہ دیرا کے لیے اُنٹا اہم تھااور امرحہ کے لیے انٹا غیراہم... آے اس کی دوستی کی ضرورت بھی اور دہ اسے ایک اچھا دوست بناکر نہیں رکھ سکی تھی۔اس نے دیراکی طرف دیکھا جو کھڑے ہو کرسیب کی تالیوں کاجواب خود بھی نالیاں بجا کردے رہی تھی مربلا کر ب طرح مسكرار بي تقي-

جے زندگی میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے' اس کے لیے ایسے ہی مسکرانا چاہیے۔۔ پہلے اس بیغام

کهال منی تقییس تم؟" م يسے بي خريداري كرنے؟ وہ نشست گاہ ك رم تن صبح؟، "دُوتَنْ بَعِي صَبِحِ نهيس عَنْي تَقَي \_" ''ا بے کمرے کی کھڑی ہے میں نے حمہیں جاتے ہوئے دیکھ کیا تھا میں آریان ہے بات کر رہی تھی۔" "كيساب أريان أب؟" وسيائي كهدر بإنفاده أستور بهي كميا نفا-تم وبال بهي نهیس تھیں بوہ بت پریشان تھا۔" "سیری فون پر اس سے بات ہو چی ہے۔" ورمیں نے اس سے یو چھاکہ تم ددبار آتھے ہو مونون بر امرحہ ہے رابطہ کیوں نہیں کرتے تو وہ خاموش رہا۔ وجه وله اورعا؟" وربس ايمان ياكل سام ووس" وه چلتى اب كمرك مك أين ييجه يحمي بي سادها تقي امرحه ميس جاہتی تھی کہ سادھنا اس کے مرے میں آئے۔اس سے مرے کی حالت کھوائیں اچھی نہیں تھی۔ و من کمیں جارہی ہو؟ " کمرے میں آتے ہی سادھنا ى نظر بندىر ركھ سوٹ كيس بركئ-" " بنتیں ۔۔ اب مہیں۔ " جوتوں کا شاہر اس نے أيك طرف ركه ديا-ساد هنان آیک سوث کیس اٹھا کرویکھا۔ و سیر کافی وزنی ہے۔" دون میں فالتو کاسامان ہے میں چیرٹی کے کیے دے ربی نبول-" وو به دوات برے سوٹ کیس جری ؟ ؟ اللي ٢٠٠ جموث بولتے وہ ذرانہيں کھبرائی۔ تم کھے چھیارہی ہوامرحہ؟"دہ اس کے قریب آکر دونهیں سادھنا! میں مجھ نہیں چھیا رہی۔"خود کو بهت برو قارینا کراس نے کہا۔ ''فِھر کیا کرتی پھر ہی ہو۔۔۔؟اتنی مبیح کیوں نکلی تھی*ں* تم کھرہے؟"

اور کیا مجھے تھیک ہے اندازہ نہیں ہورہا۔ میں آپ کے ماصى ميں جينے لگا ہوں اور ميرا حال مصى بن رہا ہے۔ میں زندگی میں بوبارا نہائی تکلیف سے گزرا مجب آب کو سروہوتے ویکھااور ایک تب جب امرحہ کے ول كواسي الي سرديايا -اس دوسرى تكليف ز محص کی تکلیف بھلا دی۔ میں آپ کی اور اپنی محبت میں مچینس حمیا ہوں۔ آغاز میں نہیں۔ انجام میں... ساتی کتاہے کیہ میں نے امرِجہ کو معانب نہیں کیا۔ میں نه معاف كرديا ب اللكن آمي كيا-اب میں اس پر سوچ ما ہوں کہ آگے کیا؟ ایک بر غلوص دل دبرا کو مایوس کردوں یا ایک سخت دل امرحہ کے کیے خود کو تنها کراول ۔ یہ آیسے بھی ہے کہ میں ایک ایسے ول کے بیچھے بھاگوں جو جھے صانت کے طور یر چند لفظ بھی نہیں دیتا۔ سائی کتا ہے کہ بیاس کی روایات ہیں جو وہ ایسے پابند ہے۔۔ تو ماہ ایک انسان جس کی جاہت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے جذبے كوروايات سے اوپر لے جائے۔ كياأيك انسان برشي بلندنهين ركهاجاسكنا کیا ایک انسان کو ارفع بنانے کے لیے اس طاقت' محبت کا استعال نہیں کیا جاسکتا۔ کیا ایک انسان کو انسان ہونے کی حیثیت ہے بر انہیں جاسکتا۔ ایک انسان کتنافیمتی ہے کیہ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے جس نے آپ کو کھو دیا 'جو اپنا آپ کھونے جارہا ہے۔ كيا آب كے محبت سے لبريز ول كے مقابلے ميں کائٹات کی کوئی چیز تھر سکتی ہے۔اور کیایہ کہانہیں جاتا کہ جس نے آیک انسان گویالیا اس نے سب پالیا- تو كيامين وه انسان مهين هول جيے ياكرسب ياليا جائے ' میں امرحہ کے لیے بیدانسان کیوں نہیں ہول؟ اممائی دویار کمر آچکا ہے تم کمال تھیں؟"اس کی شكل ومكھتے ای سادھ تا پوچھنے لکی۔ ارب المار من المار م

المارشعاع جنورى 167 2015 🚅

''جمیں بی تواعتراض نہیں ہوتا امرحہ۔'' سادھنا اتنی ذہیں ہوگی امرحہ کو اندازہ نہیں تھا۔ ایک لفظ جمیں بیس ساری بات سمیٹ دی۔ بوری توجہ اس نے تسمے کھولنے میں لگادی اور اٹھ کر وارڈروب تک آئی'لیکن پھریہ سوچ کر نہیں کھولی کہ خالی وارڈروب سادھنا نے دمکھ لی تو مزید سوال کرے

رود المحصے کوئی تو جواب دو۔ "وہ دونوں ایک ہی خطے
سے تھیں اور سادھنا اپنی طرف سے اسے وہ سب
سمجھانا چاہ رہی تھی جو خوداس نے بعد میں سمجھاتھا۔
سمجھانا چاہ رہی تھی جو خوداس نے بعد میں سمجھاتھا۔
سے ساری دنیا کو ہو ... تھوڑا بہت آگر عالیان کے آگے
ہیچھے کا پہا چلے تو تھیک 'ورنہ اب مجھے کوئی پروا نہیں۔
جھے اپنے دل کے سواکسی کی بھی پروا نہیں۔ میں نے
مائھ جھے کوئی خواہش نہیں 'میری آٹھوں
ساتھ جھے کی مجھے کوئی خواہش نہیں 'میری آٹھوں
ساتھ جھے اس کے علاوہ اب کوئی نظر نہیں آرہا'
میں بہلے ہی بہت براکر چکی ہوں 'چر نہیں کروں گی۔ "
میں بہلے ہی بہت براکر چکی ہوں 'چر نہیں کروں گی۔ "
میں بہلے ہی بہت براکر چکی ہوں 'چر نہیں کروں گی۔ "
میں بہلے ہی بہت براکر چکی ہوں 'چر نہیں کروں گی۔ "
میں بہلے ہی بہت براکر چکی ہوں 'چر نہیں کروں گی۔ "
میں بہلے ہی بہت براکر چکی ہوں 'چر نہیں کروں گی۔ "
میں بہلے ہی بہت براکر چکی ہوں 'چر نہیں کروں گی۔ "
میں بہلے ہی بہت براکر چکی ہوں 'چر نہیں کروں گی۔ "
میں بہلے ہی بہت براکر چکی ہوں 'چر نہیں کروں گی۔ "
میں بہلے ہی بہت براکر چکی ہوں 'چر نہیں کروں گی۔ "
میں بہلے ہی بہت براکر چکی ہوں 'چر نہیں کروں گی۔ "
میں بہلے ہی بہت براکر چکی ہوں 'چر نہیں کروں گی۔ "
میں بہلے ہی بہت براکر چکی ہوں 'چر نہیں کروں گی۔ "
میں بہلے ہی بہت براکر چکی ہوں 'چر نہیں کروں گی۔ "
میں بہلے ہی بہت براکر چکی ہوں 'چر نہیں کروں گی۔ "
میں بہت براکر چکی ہوں 'چر نہیں کروں گی۔ "

جیرت ہیں ہوئی۔

ایک ایکھے انسان سے مطلب ہیں ہے اہمیں ایک ایکھے انسان سے مطلب ہیں ہے کہ کروہ واش ایک ایکھا خاندان چاہیے۔ " تیز آواز میں کہ کروہ واش دوم میں چلی گئی اکہ سادھنا کمرے سے چلی جائے۔ وہ زبان سے کہ رہی تھی کہ وہ بہاور ہوگئی ہے کور واش دوم میں وہ لیعد پیند ہورہی تھی گا فون کرنے واش دوم میں وہ لیعد پیند ہورہی تھی گا فون کرنے ہیں جاس نے فون کیا تھی اور میں اپناتام ہیں بتاوی بھی جب اس نے فون کیا تھا توں گورارہی تھی۔

اس بیلے اس نے فون کیا تھا توں گھی۔ اس میں بتاوی کی اولاد میں ہوتا ہے۔ کہ اور سے میں کون معلوم کرنا چاہتا ہے؟ "

اس بار سے میں کون معلوم کرنا چاہتا ہے؟ "

اس بار سے میں قرمند نہیں ہوتا ہے۔ "کھرور سے انداز سے کہا گیا۔

اس جے ہے معلومات مل جا میں تو شاید میں ہوتا ہے۔ "کھرور سے انداز سے کہا گیا۔

اس جا میں۔ "کھرور سے انداز سے کہا گیا۔

اس جا میں۔ "کھرور سے انداز سے کہا گیا۔

اس جا میں۔ "کھرور سے انداز سے کہا گیا۔

اس جا میں۔ "کھرور سے انداز سے کہا گیا۔

اس جا میں۔ "کھرور سے انداز سے کہا گیا۔

اس جا میں۔ "کھرور سے انداز سے کہا گیا۔

اس جا میں۔ "کھرور سے انداز سے کہا گیا۔

اس جا میں۔ "کھرور سے انداز سے کہا گیا۔

اس جا میں۔ "کھرور سے انداز سے کہا گیا۔

اس جا میں۔ "کھرور سے انداز سے کہا گیا۔

اس جا میں۔ "کھرور سے انداز سے کہا گیا۔ "کھرور سے کہا کہا۔ "کھرور سے انداز سے کہا گیا۔ "کھرور سے انداز سے کھرور سے انداز سے کھرور سے انداز سے کھرور سے انداز سے کہا گیا۔ "کھرور سے انداز سے کھرور سے کھرور سے انداز سے کھرور سے انداز سے کھرور سے کھرور سے کھرور سے انداز سے کھرور سے کھرور سے

"اپنے لیے نکلی تھی۔ اپنے خاندان کے مان سمان کے لیے "اس کا نداز تلخ ہو گیا۔ "کچھ ہوا ہے کیا۔" سمادھنا چونک گئی۔ "کچھ کیا؟"

"تہماری آنگھیں سرخ ہیں اور تہمارا چرہ۔۔" "اتم زدہ!" وہ طئریہ ہنسی۔ "ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے نظریں نہیں چرائیں۔ "تم پچھ اور نہیں دیکھ رہیں سادھنا؟"

رین مادست. "پهرهاور…"ساده ناکی پیشانی کی کھال سمٹ گئی۔ "کیامیں شہیں برلی برلی جرات مند نہیں لگ تن ؟"

" نہیں۔ تم مجھے نڈر لگ رہی ہو۔"اس کے چرے کے عضلات سکڑ گئے۔

''ایک ہی بات ہے۔'' امرحہ بیٹھ کراپنے جوتے کے نتمے کھولنے گئی۔

" " اور نڈر نہ ڈرنے دالے کو۔ ہے حس کو بھی۔ " تشم کھولتے امرحہ کے ہاتھ رک گئے۔ "تم نے کس کتاب میں نڈر کو بے حس بڑھا ہے؟" تسموں کی گرہ کھولنے کے بحائے اس نے گرہ نگادی۔

ہجائے اسنے گرہ نگادی۔ ''اپنی زندگی کی کتاب میں۔۔''سادھنانے دیکھے لیا کہ اسنے کرہ نگادی۔

ری سے رہاں ہے۔ امرحہ سراٹھاکر سادھنا کو دیکھنے گئی۔ ''تم نہیں مجھوگ۔''

''میں نے بھی اپنی بہن سے یہ ہی کما تھا۔'' تسموں میں ایک اور گرہ لگ گئی۔

من الماده عالمیان ہے؟" دو سری گرہ لگتی بھی سادھنا نے دکھی لی تھی۔ نے دکھی لی تھی۔

ده سیدهی موکر بیشه مئی۔ دکمیا تنهیں عالمیان پیند میں؟''

"معیرے بیٹے کو زندگی دینے والے فرشتوں میں سے ایک وہ بھی ہے کو زندگی دینے والے فرشتوں میں سے ایک دہ بھی ہوگا۔" "تو تم نے سوال ایسے کیوں کیا' جیسے حمہیں اعتراض ہو۔"

المارشعاع جنوري 168 2015

اہلسیکی نے ورمیانے درجے کی ایک فلم میں بوسٹ بروڈ کشن کا پچھ کام کیا تھا اور اب اس ا ریمیر تھا۔ روس سے اس کے اما کیا بھی آئے تھے۔ يريميررات كوتفااور شام كوده بالاك ساته نيويارك كي سر کول پر چهل قدمی کرر ہی تھی۔ الانتمارے نیویارک آنے کی دجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔''انہوں نے ویرا کا ہاتھ اپنے بازو کے <sup>خم</sup> میں دیا اور اس کے چرے پر دیے دیے اس جوش کو جانجا ہجس کے لیے وہ انہیں جہل قدمی کے لیے لائی میں ایلسیکی کے لیے آئی ہوں اور آپ سے ''تم کرسمس کی چھٹیوں کے لیے چیسے ا<del>کٹھے</del> کررہی تھیں اس ملا قات پروہ کیسے دیسٹ کرنسیے؟'' د میں اتن بھی تنجوس نہیں بالا۔" وهم اتن جمي شاه خرچ نهين ورا-" ودمیں آپ کویاد کررہی تھی۔ ملنا جاہتی تھی آپ ہے۔" ان مے بازد کو تھامے وہ بوری ان کے ساتھ ''جب جب تم مجھ سے یہ کہتی ہو مجھے محتاط کردیتی مو'ایک سال اور چندماہ میلے سے تم نے تب کما تھا جب حهيں الجسر جا كريز هناتھا۔" "ما مچسٹرجا کریڑھنے کافیعیلہ غلطاتو نہیں تھا۔" دونهیں... کیکن روس میں سب ہے... بونیور ستی دىمىں ئے ياحول ميں آنا جا ہتی تھی... <u>ئے لو کو</u>ل ے ملناحاہتی مھی۔" "امردے الل سے الیان ہے؟" ''بالکل... مجھےان سب سے مل کربہت احیمالگا.. ىيەروس مىل تىجھےنە <u>ملت</u>" الروس میں جو روسی تم سے ملتے وہ ان سے برے نه موست "رك كرانهول في وراكوجمايا ''آپ ہمیشہ اس ایک ہات کا ثبوت کیوں دیتے رہتے ہیں کہ آپ بہت محبّ وطن ہیں۔"

كرسكول-"اسفياتيبالي-'' میسے دیے جائمیں شحے معلّوات نہیں۔'' "ميرا صرف ايك سوال ہے... كون ہے جويہ سب جانناجاہتاہے...مارگریٹ کاشوہر؟<sup>٠</sup> تھوڑی دریر خاموشی رہی اور پھرفون بندِ کردیا گیا۔ اس نے لوکل فون ہوتھ سے فون کیا تھا۔ نمیکن اس بار اس نے اپنے موبائل سے فون کیاتھا۔ ' میں بتانے کے لیے تیار ہوں ۔۔۔ لیکن اس سے فورا" بعد مجھے بتایا جائے گا کہ کون بیرسب معلوم کرنا مجھے دریہ خاموشی رہی مجراسے مولڈ کروایا گیا۔ ''عالیان بارگریٹ اسٹوڈنٹ ''آف بانچسٹر یونیور شی ایم نی اے کرہائش Anselm ہال-" وہ روانی سے بول عمیٰ کہ مباداوہ اپناارادہ ہی بدل دے۔ "اب بجھے میرے سوال کا جواب دیں۔" خوف نے یک دم اس کے کرد تھیراتگ کردیا۔ وقعالیان کاباب- "کمه کرفون بند کرویا گیا-اس نے بہت پر سکون سالس لی اس کے ول کا سارا بوجه بلكا بوكبياتها\_ اب اس كاباب غيرمسلم مو تو بهى وه موجود تو موكا-اس پر موجود سوالیہ نشان تو منے گا وہ دادا کو منانے کی كوستش كرے كى كيدوه أيك مسلمان سے شادى كرنے جارى ہے۔ باق كى منجائش أكر سيس بھى تكلتى توابوه اس بارے میں مہیں سویے کی۔ بہت سوچ کیا 'بہت رولیااوریک دم سے اسے خیال آیا کہ ایسے معلوم ہوا تفاكه عاليان كے كاغذات ميں ووندا بب لكھوائے محت يتصدايك فربب اسلام تعاليعني اس كاباب مسلمان ى قاراس سوچ فاسے اور بلكا بعلكا كرديا -اس فے ا بنا داع منفی سوچوں سے آزاو کردیا آور ا بناسان کھول

ہ ہے ہے ہے ہے ہے۔ ورا نیو یارک اپنے بھائی کے پاس آئی تھی۔

ابندشعاع جورى 2015 169

"اوہ تو مسکلہ زہانت ہے۔ شادی کرکے مات دینا عاسی ہوا۔۔۔ایسے ہراؤگا۔۔؟" ورنہیں۔ نہیں۔ جمعے اس کی شرافت پند ''کتنے شریفوں سے مل چکی ہوجواس کی شرافت کو اولین کررہی ہو؟" ووآپ آجانتے شیں کتنا سفر کر چکی ہوں میں ونیا ''تو تمنے اپنے تجربے کی بنیاد پر اسے چیا؟'' دمیں اس کافیعلہ نہیں کرسکی۔''اس نے جھوٹ ب آناجا التي مو كمر؟" ''جسری کینے سے بعد اس کانام عالمیان ہے۔'' ''اوه ... عالمیان ... میں اسے جات امول ... میری بیٹی ور ااکثراس کاذکر کرتی ہے۔" دیرا دل کھول کرہنسی اور ان کے کندھے پر اینا سمر ر کھ دیا۔ 'میں آکٹرسپ کائی ذکر کرتی ہوں پایا۔ ومسو. مجمع ابني مادواشت كفيكال لين دو ميري بنی ورائے اس کے بارے میں کیا کیا کما ہے۔" انسول نے بی کنیٹی کومسلا۔ ودکل عالمیان کی برخد ڈے ہے اور میں چھلے پندرہ دنوں سے الرکی خاک جھان رہی موں اور کوتی ایک بھی تخفہ دریافت نہیں کرسکی جواسے پیند آسکے او آخریس کیا کروں ۔ بیس مجرے مال جارہی ہوں۔" انہوں نے دیرا کے اندازی نقل آباری۔ "ليا!" وه أور منن كل اور زياده شدود س كنيش مسلغ مسلخ فكاوروران ان كالتحركو محق سايناته مين جفينج ليا-"عالیان کوساتھ کے آتیں۔" وجهس نے کما وہ اپنی کلاس نہیں جھوڑ سکتا۔" ''توامرحہ کوئی ساتھ لے آتیں۔ مجھے اس سے باتین کرنی تھیں بہت ساری۔" س نے بھی کما کہ وہ اپنی کلاس شیں چھوڑ

دىمىر، بول...اوراس مى كيابرا<u> سى... برا</u>نسان كو ا بی سرزمین سے محبت کرنی جا ہیے اور اس کی حمایت رتے رہنا چاہیے' انی اولاد سطے سامنے تو خاص <sup>و</sup>محب وطن ہونے کے ساتھ محب دنیا بھی تو ہونا ہے نایایا۔ اس دنیا کا بھی کچھ حق ہے ہم یہ۔ <sup>وو</sup> تمہارا نکتہ کانی اہم ہے اور <u>مجھے ب</u>یند بھی آیا اور مجھے بیر خیال بھی آرہاہے کہ میہ محب دنیا کا فلسفہ تم نے ما مچسٹر آگر سیکھا ہے۔ "اسے بازد نے خم میں موجود اس کے بازد کوانے دو سرے ہاتھ سے تھیک کرانہوں نے دوكسى سے طوانا ہے آپ كو-"اس في كيك وم سے کمہ دیا۔ ''میری کچھ کچھ سمجھ میں آرہاتھا۔''انہوںنے سر مجھے بارباریہ مہتی تھیں کہ تم پڑھ پڑھ کر تھک بھی ہو جمہاری آ تھوں کے کردجھریاں تمودار ہونے کی ہیں۔ ود سرے معنول میں تم بوڑھی ہورہی ہو۔ کمایوں کے صفحات پڑھ پڑھ کرتم اوبنے کی ہواور زندگی کو بس ورس کاہوں تک ہی تو نہیں رہنا وہ زور سے ہنسی۔ ''یہ سب میں فراق میں کہتی ودلیکن میں سنجیرگی سے سنتا رہا ہوں کو متہیں ''نیں کن جاہیے؟'' "'آپ نے یو جھا جہتر کون ہے وہ؟'' «نوجها نهيس 'لناجابها هول.» "ضرور يوجه ليتا أكر ختهيس نه جانيا ... كافي عقل مند ہوتم'بےوقول تونہیں کی ہوگ۔'ا 'ده بهتنزین ہے۔"

'' دونوں نے ایک ہی بات کمی مدونوں بہت ا<del>ج</del>ھے روست بین تا؟<sup>»</sup> ''تقریبا''…امرحہ نے یہ بات عالیان سے سیمی

ہے۔ ''ادراس پر سختی سے عمل بھی کرتی ہے؟'' رک کر انہوں نے ویرا کو دیکھااوروبرانے ابنی کردن ان کے

# # #

رات کواس نے اپنے لیے کافی بنائی اور تمرے میں حاکراتے ماو آما کہ مک وہ کچن میں ہی جھول آیا ہے۔ پھر کچن ہے مک لا کر سامنے رکھ کروہ اسے بینا بھول کیا۔ پھروہ بلاوجہ ادھرادھرہال میں شس کے کمروں میں چکراگا یا رہا۔ کچھ اے بیٹھنے کے لیے کہتے تو دہ کمرے ہے،ی باہر چلاجا گا۔

وباراس نے اپنا بستر تھیک کیا' تکیے سیٹ کیے اور لیٹ کر کتاب بردھنے لگا بھراس نے اس فلور میں جانے كافيهله كياجهال يفنة وارخود ساخته تفيغرنكا تفا الواركي رات تقى اور كارل اور شاه ديز مل كريروفيسرز اور فريشرز کی تقل ا تار ہے تھے۔ وہ کوریڈور کے آخری سرے ہر آپ ڈراے کررہے تھے اور باتی کیے کوریڈور میں بال میشنس کرسیوں پر جیٹھے تھے اور گلے پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہے تھے۔ در میانِ در میان میں شاہ ویز زنانہ كيرے بھى پين ليتا اور سى الركى فريشر كاكردار فيعا ما كارل نے اسے بھي تھسيٹا۔

"كمال تقى تم كب بي بلار به تق تمهيل-" ومرجه رمانها- "اس في جھوث بولا۔

العلور وفيسر oops set كوبست دلول سے بم

یاد کررہے ہیں۔" اینے ذہن کو بسلانے کے لیے وہ پرد فیسرادیس سیٹ بن كر كفرا بوكيا- أنكهون برجشمه لكالبا - الول كوباني لكا كر مرر جماليا اور ذراساكب نكال كرمركو تحجاف نكا-وس استود تنس سامنے بیٹھ مھئے۔

موباكل"Oops\_oops\_pick up the Call"

کی مطحکہ خیز ٹون کے ساتھ بجا۔ پروفیسرا چھی طرح جانة تھے كريوني ميں انہيں كيا كما جاتا ہے۔ تون كى آواز پر مرون کو جھٹک کر انہوں نے ایسے باٹرات و پید جیسے کسی نے بیچھے دیاؤں آگران کی کنیٹی سے من لگادی هو "فرر پر وفیسر" اور پروفیسر فررز- حرکت کا

سوال ہی تہیں۔ دوکس کافون ہے۔۔ " ملے بغیر کما کیا۔ ایک اوکی (شاہ ویز) نے ہاتھ اٹھا کر ذرا دور جیٹھے اڑے کی طرف اشارہ کیا۔ "اس کا پروفیسر" اس تیرے آدیے نے چوتھے کی طرف اور یوں دس لوگوں کے بیں بازوں کا جال بن کیا ہے جس میں بروفیسرالجھ محتـ فون البحى بھي جي را ہے-

ہرایک ہاتھ کے بلند ہونے پر پروفیسر ماٹر ات کا مظامره كرتيده سيكسيث ميسل ذال ويتااور آخر مِن أَبِكُ الزي وكاكروج" جيسي بلاكوميز برد مله كرايس چلاتی ہے کہ بروفیسر کلاس سے امرائے جاتے ہیں۔ لوریدور میں بیٹھے وہ سب اپنی اپنی کرسیوں سے

یروفیسر صاحب کے ساتھ وہ اس طمح ک(Oops) تی بار کر حکے تھے د « آج تمهاری پرفار منس بی لاجواب تھی یا خود بھی

ورتم مجھے اپنے تھیک ہونے کے بارے میں مت بتایا کرد- دیسے میراخیال تفاویرا جھے پند کرتی ہے۔" كارل نے كوريدوركى ديواركے ساتھ كمر نكاكى اور ہاتھ باندھ لیے۔ کارل بہت سی ائر کیوں کے بارے علی سے دعواكر تا تفام كه وه ول بى ول بين السي بند كرتي إين اور کچھ وفت بعد جب وہی *اڑگی کسی بھلے انسان کے ساتھ* دکھائی دین تو کارل کہتا کہ اس نے مجھے پروپوز کیا تھا الیکن مجھے اس کی نیلی آنکھیں پیند نہیں تھیں توانکار كرويا - بلك أكثر بال مينس يأكلاس فيلوز است بنات كدكارل وه جوسبر آ تكھوں وائي معصوم سي اثري مجس كا م بر كرش فها نا وه آج فلال ريستورنث ميل أيك

تقا پھرانہیں مقابلہ کرتا ہی ہو تا تھا۔ لیعنی ہر صورت مقابله ورندان کی غیرت کی موت-"ال ایک اور باریس تههارا اور دیرا کابریک اپ بھی کرواسکتا ہوں متہیں یادہ تاتم نے میرے کتنے بريك البس كردائة تصهـ" کارل کمہ کردوبارہ سے تھیٹری طرف لیکا عالیان کے ناٹرات ایک وم سے بر لے کارل نے مذاق کیا تفاليكن أسيروه بتك ياد آثني تقى جو بارث وأك ميس اس کی ہوئی تھی۔وہائے کمرے میں آگیا۔ "مرحدوه كون م- ميل است ميس جاسا-" پھرسے برانی حکرار۔ جب انسان کا دل ٹوٹ جا ما ہے توان ٹکڑوں میں جابجا خوف وہم' ہے اعتباری قالِفَ ہوجاتی ہے۔ درزوں اور درازوں میں۔ پھریہ درزیں بہاڑ بننے لگتی ہیں اور پھران بہا ٹوں کو سر کرتا مشكل بوجا ماي-اب ای دفت وه خود کو ان میما ژوں میں گھرایارہا تھا ' اور ان پر ''وبرا'' تام کی صدالگارہا عمّا جوبلط کرا مرحہ'' کی صورت آرہی تھی۔ ایک وروازہ اس نے اسے اندر کھلتے بایا کہ وہ ورا من سنت بھی اس بواننسس نکال لے ایک بوائث فی الحال شايد كبحي ان بين شامل نهيس موسكے گا كه ده اس اس نے خود کو وقت دیا۔ جلد بازی ہتک ہیں ہوگ۔ اور آخری بارجیب دہ اس کے پاس آئی تھی تو اس کے لیے چھولائی تھی۔ پیغامات۔ ان میں کیا لکھا تقاتس نے پیر جاننا نہیں جایا تھا کیکن اب وہ پیر سوچ رہا تفاکہ کاش جیکے سے اس کے مرب سے جرا کردہ انہیں را ھے۔ بیا کوئی ایسامشکل کام نہیں اس کے کمرے تكسوه بهت آسانى سے جاسکتا ہے۔

# #

یونیورٹی میں ورا کے پروپونل کی خبراسٹوڈ تنس اور کرویس میں سی اور سنائی گئے۔ عالمیان کے بیوبو دل کو وب وسبه انداز میں زیر بحث لایا کمیا تھا۔ کو نگہ اس

ہنڈیم لڑکے کے ہاتھ سے اپنی انگلی میں انگوشمی ہنتے بائی گئی ہے۔اف وس اسے بہ کام بچھے دل کے ساتھ کرتا بائی گئی ہے۔اف وس اسے بہ کھا میں يزاجبكه ووتوحمهين يسند كرتي تصي 'توتم در اکو پند کرتے ہو؟''عالیان اس کی تاریخ جاتا تھا کسے چڑارہاتھا۔ "میرا داغ تھوڑا بہت کام کرتا ہے بڑی-" وہ فی الحال جِرْنے والا جہیں تھا۔ " ورا کابھی تھوڑا بہت کام کر ماہے تابڈی۔!" "تمہاری ناک توڑ دوں گامیں۔"اس نے کھونسا يان *كركم*ك "پیر بھی اڑکیاں تہیں پروپوز نہیں کریں گی۔" اینے ہاتھ کے کھوٹسے سے عالیان نے اس کے کھوٹسے

"کیونکہ ان کی نظر کمزورہے انہیں لگتاہے کہ تم کوئی شنزادے دہزادے ہیو۔" وشاید لین مجھے یقین ہے کہ ان کی عقل مزور نہیں ہے، انہیں لیفین ہے کہ تم کوئی شیطان وبطان

"زیادہ اچھلومت متم میں صرف ایک خوبی ہے کہ تم سکریٹ تہیں ہے اور از کیوں کوسکریٹ سے نفرت ''اورتم میں صرف ایک خزالی ہے کہ تم سگریٹ

کے ساتھ ساتھ خون بھی پیتے ہو۔ ''تم چے گئے ہو۔ ابھی شہارا خون پینا ہے۔''اس نے اس کی کردن کوربوجا۔

"فرشیتے کا خون حتہیں بدہضمی کردے گا۔ ہضم نہیں ہوگا متہیں۔"عالیان نے اپنی کردن اس سے

" فرشتے تو فرشتوں کاخون پینے نہیں تو یہ کام بچھے بی کرناہے اور میں اسے عظم بھی کردالوں گا۔اور سنو دى المنجل إلك مفترد الوول ك ساتھ ركيس ب انعاى رقم بجيس يونديس في طروال بسساس نے آنکھ ماری۔

ساری یونی جانتی تھی کہ وہ کیسے اسٹوڈ نٹس کو بھڑ کا آ

المندشعاع جنوري 2015 <u>172 172</u>

بهت مجرعائے گ۔"شرلی نے عذرا کواس کی ایک اور رائے <u>با</u> دولائی۔ و جرائے ہے میرا مطلب تھا کہ وہ غیر مناسب كيرْ يبننے لكے كل أبارز ميں جائے كى پارٹير اثينة كرے كى اس كے دوستول كے حلقے ميں بہت ہے لوگ ہوں سے۔ ٹھیک ہے میری رائے غلط ثابت ہوئی 'اس نے ویسٹرن کپڑے پہنے ہلیکن غیرمناسب میں' وہ ریسٹورنٹ اور سیفے میں دیکھی گئی کیکن **نا**کث كلب مين شين..`` ''تو-؟''ہانانے بوجھا۔ ''تواسے ٹابت ہوا کہ وہ ای روایات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہاں اسے کوئی شمیں دیکھے رہا ہلیکن پھر بھی اس نے وہ نہیں کیا جو اکثر اسٹوڈ منس کرتے ہیں۔ آزادی کابے جااستعال۔" "اسے بدیاد تھاکہ اے کیا کرنا ہے اور کیا شیں۔" شرلى نے بهت و ثوق سے كما۔ "ده بردل ہے۔ آگر عالمیان مجھے پروبوز کر ماتو میں ساری دنیا ہے او کراہے ہاں کمہ ویق بھاڑ میں جائے دنیا۔اصول۔ قانون۔"للی نے سنجید کی سے کما۔ دای کیے اس نے شہیں پروپوز شیں کیا۔"عذرا معالیان کوبوری بونی میں ایک ویس ملی تھی؟" شریی نے کتے مک بانا کے آھے کیا کہ خیرے ایک مک اور كافي لاوسه "وراک بارے میں کیا خیال ہے؟" ہانا کے لے كرائعتي موئے بولی۔ "ورای شخصیت کاریکارڈا تناصاف ہے کہ اسے انكار كرناب وقوني موكى - "عذراف كها-"جمعے کیانی کے کلائمکس کا انظار ہے۔" ہاتا واپس آگر بینه همگی۔ "مجھے سے س لو-عالیان ور آکوہاں کے گا۔ امرحہ کو

کے بروبوزل کی خبرارٹ راک سے نکلی تھی اور اس اندازمیں نکلی تھی کہ اسٹوڈنٹس نے اسے کمال رحم دلی سے نظرانداز کردیا تھا کیونکہ آگر دہ ایبانہ کرتے تو عالیان کے لیے تکلیف کا باعث بختے۔ان سب کی ہدردیاں عالیان کے ساتھ تھیں اور بہت سے اسٹوڈنٹس کے نزدیک امرحہ خود غرض تھی۔ بہت سوں کا خیال تھا کہ کیہ ایسے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتي الرجع بي اور كه كاماناتها كدبات شروع مولى ختم ہو گئی۔بس۔ "إوراب بدور اكمال سے أيني؟" بون فار پار أي میں آگ کے کروجیتھے ان سب کے گروپ میں بلیث اور کمم اتھ میں مکڑے میصے شرلی نے کہا۔ ''جب دومیں فاصلہ اتنا زیادہ ہو گاتو تمیسراتو آئے گا ہی۔" للی نے چھ چھ کے اندازے کیا اور شرلی کی پلیٹ سے چکن پیس اٹھاکرا پی میں رکھ لیا۔ "تم نے دیکھا تھاویرا کو پرویوز کرتے؟ شرلی نے بیٹی " ہاں۔ مجھے اسٹوڈ نٹس کی تالیوں نے متوجہ کیاوہاں زیاوہ برنس ڈیمار منٹ کے اسٹوڈ نٹس ہی موجود تصه البی لو کانی فی رای تھی۔ ''عالیان نے کیا کہا؟''عذرانے پوچھا۔ ''اس کاجواب مہم تھا۔ جارحیہ بنارہی تھی کہ اس نے کما جواب کے لیے اسے مجھے وقت جاسے۔ "اوركياجواب بوكاس كا؟" بأنك تسمم كركها-'' طاہرہے ہاں۔ آگر ہاں نہ ہو تا تو دیرا کے پروپوز كرنے كى نوبت بى كيوں آتى۔"عذرائے سنك دلى نهیں ہے۔ "شرل نے ہونٹ سکو و کردائے دی۔ ك بيني سے كوئى تعلق نبيں بنائے كى-"عذراف

' تو ثابت ہوا کہ امرحہ کو عالیان سے کوئی دلچیبی «میں نے سکے ہی کہا تھا وہ ایک کرمید چین عورت شانے آچکا کرائی رائے کی تقدیق جابی اور سب کی «جب دہ نئ نئ يمال آئى تھى تو تم نے كما تھا يہ

ابندشعاع جنوري 2015 173

عالیان کی پروا ہوتی تو دہ ایسے اس کی بے عزتی نی کرتی۔

س انداز میں وہ عالیان کے بارے میں بات کررہی

تھی۔چھوٹے ذہن کی۔"عذرانے نخوت سے کہا۔

"دبس اتن سی بات برتم معجمین که ده منهییں۔" ہانا پرور نے بھی کل اپنی ہسی دبائی جبکہ عذرانے اسے تھور کر ى موضوع دو اورلوگوں میں زمر بحث تھا۔ دائم اور "اب مجھے امرد پر ترس آیا ہے۔" نوال نے و بچھے نہیں لگتا کہ وہ عالیان کو پہند کرتی ہے۔ نجانے کیوں لیکن مجھے ہیشہ سے ہی لگا کہ وہ مختلف خیالات کی لڑکی ہے۔" دونوں ریسٹورنٹ میں جیٹھے "تمهار؟ مطلب عجيب خيالات كي؟" نوال أمرحه کے ساتھ تھی۔ ''عالیان کو پیند کرنے میں ایسی کون سی سائنس چلانی تھی اے۔" ایار سیدهمی سی بات ہے۔جب تمهارے تحرمیرا بروبوزل كميا تفاتو تمهارے نانانے كيا كما تفا-؟" دیماتو کچھ نہیں تھا انہیں تمہارے خاندان کے بارے میں کچھ معلوات جاہیے تھیں۔" "میراسجرونسب میری ذات میری ماای طرف کے خاندان کے بارے میں معلوات ممیرے بلیا کی طرف کے خاندان کے بارے میں بھی۔" دائم نے ''تم آن یار' انہوں نے بیرسب<u>ا یسے ہی پوچھا تھا</u> اور ویسے بھی وہ ذرا برائے خیالات کے انسان ہیں اور محروب بن اكر يحم يوجه بعي ليا توبيه كوتي ايسا برط ايشو سیں ہے۔ بس می خیالات امرحہ کے ہوں مے۔" '' وہ اُتنی دقیانوس نہیں ہو سکتی' ماسٹرز کررہی ہے' مدمن خيال ہے۔ وچلو بھرید مان لیتے ہیں کہ وہ روشن خیال ہے سکین اس کے کھروالے میں۔" «تهارا مطلب اس فے اینے کھریات کی ہوگی ؟

"اگر امرحہ ایسے اس کی ہے عزتی کر چکی ہے اور اے عالمیان سے کوئی مطلب نہیں تو وہ عالمیان کے باس بار بارجاتی کیول رای ہے؟" وهس كالتنمير ملامت كرثا موكاله شادي توقة أسيخيايا ی مرمنی ہے ہی کرے گی۔" شربی نے ایسے کماجیتے وہ امرحہ کوا چھی طرح سے جان گئی ہے۔ و مُنتو پھر عالیان کو اتنا یا کل بتانے کی کیا ضرورت تھی۔ ہروقت عالیان اس کے ساتھ رہا کر یا تھیا۔ '' ہانا ے انداز میں ساری مدردیاں عالیان کے لیے تھیں۔ ''منرورت نہیں خود غرضی۔'' عذرا نے سر کو جھنگ کر کہا۔ و و خود غرض نهیس لگتی۔" بانااب امرحه کی جدرو ہوگئی تھی۔ ''قلق نہیں لیکن ہوگئی ہوگ۔ کوئی بھی ہوسکتا ''قلق نہیں لیکن ہوسکتا ہے۔ کوئی اڑکا آیسے آئے بیچھے ہو تو کوئی بھی ہوسکتا ریسے مجھے امرحہ نے کائی کمیائیس دیا تھا۔ میری سمجہ میں نہیں آتا تھا کہ ایسی یو نکی کڑی میں اے ایسا کیا اجھانگا ہے۔" تھوڑی در خاموش مہ کرجیے عذرانے ا قرار کیا۔ اب اس کے بال کانی برے ہو چکے تھے اور اس پر بهت جج رہے تھے۔ جارول نے قررے حرت عدر اکود کھاکہ کیاوہ ندال کررہی ہے الیکن ذاق کے آثار نظر نہیں آئے۔ ''شاید اس کا بونگاین۔'' شرقی ہننے تھی آور آگ کے ساتھ چھیڑ چھاڈ کرنے گئی۔ ''وہ کہتا تو میں بھی بھولی بن جاتی۔'' اف عذرا کا "تم كنے سے بنتيل وہ بن بنائي تقى-"للى نے كمه رمیں سنجھتی تھی' عالمیان مجھے پیند کر تا ہے۔" عذرا آج رات رو كرسوناها مي تقي\_ "تم یه کیبے سمجھیں۔؟" ہانا کواس کی سنجیدگی پر حیرت ہورہی تھی۔ "وہ مجھے ٹوئٹش دے کرلیما بھول جا تا تھا۔"

ابندشعاع جنوري 2015 174

شراکے ہونٹوں کے کنارے امرائے ''نواب تم جيليس بُو اواحِها كيونكه تمهارے يجھے بھائتے بھا مختے اب دہ کسی اور کے ویجھے بھا گنے لگا ہے۔" "شف آپ!" وہ مملے سے زیادہ شدت سے جالوکی اور کلاس سے باہر آئی اس کی سائس تیز فیز طلعہ کلی تم كمان تقيس إمرحه ؟"ا بني طرف يبيع ده بهت چھپ کر دونی کے ایک مم نام کونے میں بیٹھی تھی الیکن سائی نے اسپے ڈھونڈہی کیا۔ و مرحق تھی میں سائی !"اس نے طنزیہ کہا۔ دو کسی جھی معاملے میں میراکیا قصورے امرحہ اتم مجهد سے اس انداز میں بات کیوں کررہی ہو۔" ''تم مجھے بتانہیں <del>سکتے تھے</del> در ایکے بارے میں؟'' دونهلیں <u>۔ میں اینے عہد</u> نہیں توژ تا ۔ اور آگر عهيس معلوم موجا يا توتم كيا كرتيس؟" اس سوال كا جواب اس تحلیاس منبس فقا۔ میںنے کمانھاکہ آگر محبت کرتی ہوتو جرات کرو۔ ایک محبت كرنے والے كواتنالؤ كرنائي جاہيے ورينه صبر كرنا یا خاموش رہنا اور تھی کو الزام مت دینا ... تم مجھ سے نفرت کررہی ہو جمہیں ویرا بری لگ رہی ہے ...اور تمرارالے بارے مں کیا خیال ہے؟" "میں نے دادا سے بات کی تھی سائی!" اس کی " چرخود کومت تعکاؤ۔"سائی نے بعدردی سے "وه مجھ سے ناراض موسمے۔اب تک بات نمیں كى ...دو بارول ميس سے كس أيك بارے كے ليے میں اپنا آپ قربان کر دول تم ہی بتا وہ ..."اس نے وونول التعول مي ابنا سر تعام ليأ-

و نہیں۔ بات کرنے سے پہلے ہی اسے معلوم ہو گاکه ان کاروعمل کیا ہوگا۔" " آج کے وور عیں ہے سب شمیں ہو ماوا تم!" " دنیا میں نہیں وہی پر انا دور ہے نوال ۔۔ اور وہاں سب مو ما ہے۔ تم برنش پاکستانی مو اور امرحه خالص پاکستانی..." "میں امرحه کو پسند کرتی ہوں'میری بمدردیاں اس مما تھے ہیں۔ " مجھے بھی وہ اچھی لگتی ہے۔وہ بہت معصوم ہے" وداس معصوم کوہی تم<u>نے سیلے</u>دن رانا دیا تھا۔" ''وہ سب اس کے فائنہ ہے کے کیے تھا۔'' اینے سب فائدے تنواچکی امرحہ گلاس میں تم صم جیٹی تھی تھی کہ شراسانے دیک پر آگر بیٹھ گئے۔ '' ورانے عالمیان کو پروپوز کیا ہے۔'' اس کے میونٹوں سے کنارے استہزائیہ ہوئے اور آئکھوں سے " بچھے کیوں بتارہی ہو؟"اس کے انداز پر امرحہ کو ومیل میرا خیال تھاتم عالیان سے تعلقات بحال کرنے کی کوششیں کررہی ہو۔ امرحه نے تخی ہے اپ لب بھیجے لیے "اب کیادہ گلا میاڑ کر اعلان کرے بکہ جو اصل حکایت ہے وہ سباے مھی نہیں جان سکتے۔ کوئی کھھ نہیں جانا ما آئی لائیک ورا ... دہ بہتے خوب صورت ہے ... عالیان کے ساتھ سوٹ کرے کی ۔۔اور آخر کارعالیان کو سمجھ آہی گئی کہ اسے اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں مرناجا ہے تھا۔" ''کیا ہے عالیان کا اسٹینڈرڈ؟''اس کی آواز تیز ہو منى جيئة النابوات كيا "كمية كم تم نتيب." ده اور مسكران كلي-"كيول ميں كيول نہيں \_ ؟" وہ چلاا تھی۔ كلاس كے سب اسٹوڈنٹس اس كى طرف ديكھنے

المارشعاع جنوري 2015 175

دعائي كرو-"كمه كرسائي بليث آيا-اس كاول براجو كميا تفااورات امرحد يرغعه سأآيا تحال

# # #

رات کے آخری میروه چونک کرا تھا۔ اس کے سینے پر مار کریٹ کی ڈائری تھی اور اس کی وہ چھت کود مکھنے لگا پھر آس باس اے مدیاد کرناپڑا کدوہ کماں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو تارہا ہے۔ ان كيفيات كاشكاروه بحيين من مواكرياً تعاب جيب بسترير روت روتے سو جايا كرنا تھا اور پھرسوئى جآكى حالت میں اسے نگا کر ہا تھا کہ کوئی اس کے سمانے مینے سرکوشیاں کریارہا ہے الیں سرکوشیاں جواسے بوخجل نہیں کرتی تھیں ادر آنکھ کھلنے پراسے رودینے پر مجبور کردیتی تھیں۔ دہ اس خوشبو کو بہت قریب فسوس کرتا جو مار کریٹ کے ساتھ لگ کرسونے سے اس کے اپنے اندر حلول کر گئی تھی اور جے اس نے اینے اندر سے بھی جدانہیں ہونے دیا تھا۔ وه سر کوشیول کی رات تھی ... دہ ار کریٹ کی خوشبو كوبهت وضاحت سے محسوس كرد باتھا-وہ اٹھ كربيرة كيا ادرات لگاده بس باتھ برسماکراین ال کودهوند نکالے گا ایں نے کمرے میں اندھرائی رہنے دیا اور خودوہ بچیہ بن گیاجوائی مال کے ساتھ سویا کر تا تھا اور اس نے بهت وهيمي أوازيس اركريث كويكارا

اور چروہ ای آئے میں سلنے لگا۔ وائری کو ہاتھ سے چھوااورلیٹ کر تھرے اے اے اسے سینے پر رکھ لیا۔ منح آنکھ کھلتے می اس نے دہ سب یاد کرنا جاہا جو رات بحراس کے ساتھ ہو تارہاتھا۔ کانی دیر تک بستر مِن براوه ذبن برندر والتاريات كيس سركوشيال عمين ميل امرحه اورومراا در کميل ده خود بھاگ پڑے۔ ہانپ جانے اور رودینے کی کیفیات ب این است محسوس کیا کہ دہ ذہنی طور پر مجھے زیادہ ہی

"ور ااور عالمیان ...." مائی نے نرمی سے اسے موجم ''ان دونوں کا نام ساتھ ساتھ نہ لوسائی۔ خدا کے وروعقت كامقالمه ايس كرناجاتي موتخودكو بدلوامرحہ۔۔" "کتناتو بدل لیا ہے۔ تم جانتے ہی شیں مس رات ہے اب تک میں کتنا مال چی ہوں۔'' سائی کو اس میں کسی انو کھے بن کا حساس ہوا۔ اس کے چرے کی ہاڑات میں مجھ اور بھی نمایاں

''میں نے عالمیان کے باپ کو فون کیا ہے' وہ اسے ڈھویڈرے تھے'ان کا بھیجا آیک آدمی مجھ تگ بھی آیا تھااوراب میں نے انہیں عالمیان کے بارے میں بتادیا' لیڈی مرکو کوئی حق میں کہ وہ اسے اس کے خاندان ے دور رکھیں ... عالیان کواس کاخاندان مل جائے گا۔ واداعالیان سے ضرور ملناجابیں سے۔"

سائی نے سم کرا مرحہ کو دیکھاتواں کے چرے پر نمایاں ہونے والا تا ژخود غرضی کا تھا۔اس کے اپنے ہی اندر کھے چھن سے ٹوٹ کیا۔اس نے اینا نجلا ہونٹ كأنا الروه خود كوعمد توزن كاجازت ويتابوا مرحه كو بنا ماكد عاليان لين باب كي شكل بفي يطفنانسس عابناً وه اس کی مال کو مرنے کے لیے جھوڑ کیا تھا اور اسے

یہ تم نے کیا کیا امرحہ ؟" وہ بے آواز برمیرطیا۔ عالیان کوائیے باپ سے ملناہ ہے تا تو وہ خورا سے و هو ترش ليا \_ تم ف السين أوراس ك تعلق كو تابوت من وفنا كراس من وه آخري كيل تمونك دي مجواب توت سے نکلے کی نہ تدرہے ۔۔اب وہ قسمت کی رحم دلی کا محاج ہو گااور قسمت کورخم دلی پر اکسانے کے لیے بهت آنسوبمانے رئے ہیں۔"وہ خاموش کم اسوج

"تم مجھے ایسے کیول دیکھ رہے ہوسائی۔۔؟" " میں چاہتا ہوں تم اینے لیے دعا کردیے بہت ساری

بندشعاع جورى 2015 <u>76</u>

گا۔"کمہ کروہ بھاگ گیا۔

"اجھاکیاتم نے یہ سینڈو چذ کھالیے فرسٹ فلور پر جو جو ٹیل ہے تا اسے میں جاکر تا آیا ہوں کہ اس کی ناشتے کی ٹرے جو غائب ہوئی ہے وہ کہاں ہے۔ "کامل وانت نکال کر فرسٹ فلور کی طرف بھاگا۔

یونیورشی سے عالیان ہارٹ راک آگیا کارل نے لنج ٹال دیا تھا'وہ جاتا تھاکارل آیک دودن ایسے ہی ٹالے گا' پھر بھی وہ ایک بھاری بل کی ادائیگی سے نہیں پچ

پاہے ہوں۔ ہارٹ راک میں دبخل ہوتے ہی اسے سامنے منبجر کھڑا نظر آیا جو غیر معمولی بات تھی اس کے تاثر ات کافی حیران کن بتھے اور اس کی آنکھوں میں ایساا چنبھا تھاجیسے وہ پہلی بارعالیان کودیکھ رہاتھا۔

ں یہے وہ ہی ہار مایان و دید رہا۔ درخم ٹھیک ہو؟" کارل نے شرارت ہے اس کی موڑی کوچھوا۔

"بال…!"اس نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ ''آج کیفے خالی کیوں ہے کوئی ایشو؟'' ''درا کیویٹ بگنگ'' کہتے اس نے ترجھی نظروں سے تن کر کھڑے اور جات وجوہند نظر آتے دو گارڈ زنما آدمیوں کود بکھا۔

و الود "اس نے سیٹی بجائی۔ در پورا کیفے؟" دروں "

واوراشاف...؟

«تَمُ اَسْ طَرِفَ جِلْے جاؤ… "منیجرنے اندر ایک ہال کی طرف اشارہ کیا۔

'' '' اساف میننگ ہے؟'' منبجرنے اس کا سوال سنالسکن جواب وید بغیردہ اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ منبجر کے انداز پر ایسے

جرت ہوئی ہلین پھر بھی وہ اس کی ہدایات پر عمل کرتے اسٹاف میٹنگ کاسوچتے اس بال کی طرف آگیا درجے کا شاف میٹنگ کاسوچتے اس بال کی طرف آگیا

جس کی طرف جانے کے لیے اسے کما گیا تھا۔ بال میں چوکور میزول میں سے ایک کے مرد ایک فخص قیمتی تھری پیس سوٹ میں مابوس مجلت کا انداز لیے اپنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا اور دو سرے ہاتھ سے اپنی الجھاہوا ہے اے خود کو معمول پرلائے کی کوشش کرنی علامیں۔ اسے خود کو دفت دینا چاہیے اور خود کو تھاکا دینے کے طریقوں پرغور کرنا حاس۔ حاس۔ حاس۔ حاس۔ حاس۔

این استراور کمرہ صاف کرنے میں اسے معمول سے زیادہ وقت لگا پھراس نے خود کو ذرا زیادہ اچھی طرح سے تیار ہونے دیا گا کہ وہ بشاش بشاش نظر آئے اس نے سائی کی گفٹ کی چیک شرث پنی اور کارل کا گفٹ کیا کو شادر بالوں کو پیٹو جیل لگا کر سیٹ کیا۔

کارل اس کے گرے میں آیا و پہلوا بنا ناشتا۔"
لیپ ٹاپ کو برد کرتے اس نے کارل کی لائی ٹرے کو
دیکھا تین عدد موٹے آزے سینٹروچذ اور کانی کا
سک ۔۔۔ و جھے نہیں کرنا ناشتا ۔۔۔ !"اس نے نہسی وہا کر
سک ۔۔۔ و جھے نہیں کرنا ناشتا ۔۔۔ !"اس نے نہسی وہا کر

برننگ مین ایونٹ میں آگ کے مختلف کر تبول میں عالیان نے کارل کو ہرایا تھا۔اپ کارل کو اسے لیج کروانا تھا اور لیج سے پہلےوہ اس کا ببیٹ انجھی طرح سے محرویتا چاہتا تھا جبکہ اپنی باری وہ تمین تمین وقت بھوکارہا کر ہاتھا۔

وواج تم فوج بھی لے او تو آج میں ناشتا نہیں کروںگا۔"عالیان نے اسے اور جلانا جاہا۔ دنوج کا مربراہ آگیا ہے کافی ہے۔۔"اس نے بردھ کردروان ولاک کیا۔

مین شرافت سے انہیں کھالو ورنہ مجھے تنہارا منہ کھول کر انہیں اندر ڈالنا پڑے گا اور بیہ کوٹ آبار دو اس پر کلف کے داغ لگ سکتے ہیں۔"

عالیان نے اپناموبائل نگالا اور دو منت بعد لاک کھلنے کی آواز آئی۔ شاہ دیز اور سائی دروازے میں کھلنے کی آواز آئی۔ شاہ دیز اور سائی دروازے میں کھڑے ہے۔ الیان نے سلے سے ہی چائی شاہ دیز کو دے دگی اب اس نے موبائل پر بیل دی تھی دونور انے کارل کی لائی ٹرے پر ہلا بول دیا اور عالمیان وروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔

وُنْمِنَ ئِےرات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔۔اپی جیب بھر کر لکلنا آج۔۔ کیج میں میں تنہیں بھی کھا جاؤں

المارشعاع جوري 2015 777

داجب تھااوراس ہے محبت بھی پر فرض۔" اٹھ کرملیں اور ٹھیر گئیں۔ ''جب وہ سوجایا کر ہاتھاتو میں جاگ جاگ کراہے

رائے اور اور ایک الو میں جاک جاک ارائے دیا ہے۔ وہ سوجایا کر ایسے دیکھاکرتی تھی' میں اپنی سانسوں کی آمدورفت کو اتنا ہے ضرر بنالیا کرتی تھی کہ وہ اس کی نیپند میں مخل نہ ہو سکیں اور اسے جی بھر کر دیکھتے رہنے کا میرا خواب کہ دیا ہے۔ '

عالیان نے اتنا کراسانس لیاجیے آخری سانس ...
''جب وہ جھے دیکھا کر ہاتھا تو تجھے یقین ہوجا ہاتھا کہ مجھے خاص اسی مقدد کے لیے بنایا گیا ہے۔ آگر وہ بجھے نہیں دیکھے گا تو میرے ہونے کا مقدد ختم ہوجائے گا ''

وہ کھڑا ہوا اور چل کراس انداز میں اس کی طرف آیا جیسے سدھاتے ہوئے جانور کی پشت پر ہاتھ پھیرنے کا ارادہ ہو۔

وہ مسہدوم (کلست خوروہ) بنا کھڑا تھا کہ اس کی پشت پرہا تھ چھیرا جاسکتا تھا۔

اس کے اندر دفن بند تابوتوں کے ڈیمکن جھٹکوں سے کھلے اور اسے صاف صاف ارگریٹ دکھائی دینے گئی۔۔۔ رونا۔۔۔ بڑبڑانا۔۔۔ چول جانا۔۔۔ بھٹک جانا اور پھر"مرد" ہوجانا۔۔ آہیں۔۔۔ صدا تیں ۔۔۔ واویلا اور خاموشی۔۔ "آہیں۔۔۔ صدا تیں ۔۔۔ واویلا اور خاموشی۔۔ "میں لیا۔۔" ولید البشو نے اپنوں لینے میں وقت سیں لیا۔۔" ولید البشو نے اپنوں لینے میں اور اسے جوش سے جھجوڑا۔۔ کے باندل پر دھے اور اسے جوش سے جھجوڑا۔۔ کے باندل پر دھے اور اسے جوش سے جھجوڑا۔۔ دواب میں نے ہردات دیکھے۔ میں ہردات ایک ہی خواب میں ہوں۔۔۔ بھی ہردات اہتمام سے اس خواب کے خود کو خود کو تیار کرتی ہوں۔۔۔ بھی ہردات اہتمام سے اس خواب کے لیے خود کو تیار کرتی ہوں۔۔"

" " ملى ميرى كتنى شابهت - "داردالبشونے اسے اوپر سے بینچے تک ویکھا۔ عالمیان بھی اسے ہی ویکھ رہاتھا۔

وفنس کے لوث آنے کی دعائیں میں نے اتنی

ٹھوڑی کومسل رہاتھا۔اس کا سراس انداز میں اور الیمی بے نیازی لیے ہوئے اٹھا ہوا تھا جیسے اس کی سلطنت کی رعایا سامنے زمین پر جیٹی تھی اوروہ ان پر اپنے من چاہے احکامات نافذ کرنے جارہا تھا۔ اس کا پسلا آثر مطلق المنان کاتھا اور اگلا آثر پہلے کی کوائی۔۔

سامنے میزر پرچ میں کائی کپ اوندھا پڑا تھا۔ ہال کے دروازے کے رخ وہ ترجیعا بیشا تھا۔ آہش پراحکام صادر کرنے والے اس فخص نے سراٹھایا۔ اور عالیان پر اس کی طرف تانے والی روشنی ردک لیتے وجود کی خفیقت کھل گئی۔

سیاہ تل نے ساریاں روشنیاں کسی سیابی چوس کی طرح جذب کرلیں۔ چھنا سے سے ہال کی چھت سے جھولتے کول

قمقعے توتے۔ گزر بھے وقت نے سب ہی دبی دبی سسکیاں اور آہیں اپنی قبروں سے اگل دیں۔

اس کی سانسول نے باد سموم (زہریلی ہوا) کی موجودگی کو محسوس کیا۔ موجودگی کو محسوس کیا۔ چار بھوری آنکھس اٹھیں۔ ایک دوسر سرکی

چار بھوری آنگھیں اٹھیں۔ ایک دوسرے کی ست

معادر جس دن میں اور ولید مہلی بار ایک جھت تلے اکٹھے ہوئے 'مجھے یقین ہوگیا کہ اس سے تعلق مجھ پر

الماله شعاع جورى 2015 178

''عالیان ...!''باتھ کال مسل رہاتھا۔ اسے دومائیس کی تھیں 'لیکن باپ نہیں ...اس کی آنکھیں لبالب بھر کئیں ... اس کے باپ کا ہاتھ اس کے گال پر تھا۔ وجو رکیس آنے والا وجو د میں لانے والے کی بہت قدر کرتاہے۔خون میں ایک اہال ہو تا ہے جو دنیا کی کسی آگ ہے نہیں اہلما اور خونی رہنے کی صرف آگ ہے نہیں اہلما اور خونی رہنے کی صرف آگ ہے۔ دنیا میں کسی مسرف آنج ہے۔ دنیا میں کسی مسرف آنے ہے۔ خولی مسرف کی جاسکتی ہے۔ خولی مسرف کی جاسکتی ہے۔ خولی رفتے سے نفرت کرنے کے لیے پھرساول جا ہے۔ اس كاول جال ... حتى كه وه منت بنته اركزيت كى زندكى كے مناظر و مكيد رہا تھاكہ وہ اس چوڑے سينے ميں سروے لے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس نے جایا كروهاني بادواشت كوم كروے اوروليد البسو -تالىندىدى كاجذبه بعولا بسراكرديد بال ده خود ي كي سكت وعدے سے وعدہ خلائى كرد سے اس كے سامنے اس کا باب کھڑا تھا۔ اس کے قد کے عین برابر...اس کی آنکھوں سے عین سامنے...اس سے مگال اور شانے اس کری ہے دمک رہے تھے ہو آس کا باپ اس کے دجود میں منتقل کررہا تھا۔ اس کے دل کے مقام برجو کھونسا پڑا تھا۔ وہ اسے کم شدہ مسرت سے لبریز

وقبت برے ہوستے ہوتم بال اجتہیں ہوتا ہی تھا۔" ہاتھ اس سے سرے بالوں تک محتے اس نے خود

وليد البشر في وراسا چونك كراس فاموش كمرے محتے كو ويكھا بھيے عربي باتھوں نے مغربي ڈھب میں ڈھالاتھا۔جس کے جوڑے شانے اور اولیا قداس کے مضبوط ہونے کی دلیل دیے رہے تھے اور جس کی عرب رنگ آئلسیس اتن بے اور تقنیں ہیسے وہ سدا روشنی سے انجان رہی ہیں اور جن کی بینائی کا واسطر صرف اندهر المست رياب و کی موعالیان آمیں نے حمہیں ڈھونڈ نکالا۔" دو قدم خود كو بيحصے لے جاتے وليد البشر فيدونوں بازو

کثرت سے کیں ہجھتے کمحول میں بنجرزمین پر جنگل اگ آئے اور اس جنگل میں میں نے ابنی باتی ماندہ قوتوں کواکھٹاکر کے اس سے نام کی صدائیں لگائیں۔" میرے بیٹے ویکھو۔ دیکھواہے باپ کو۔۔ "اس نے اس کے سینے کے مقام پر جوش سے آیک گھونسا " اب ہم ایک ساتھ ہیں ... میں تمارے سامنے کھڑا ہوں ۔ تہمارا ہا۔ وایدالبشو۔.." دنیس نے ایک افریقی جادو کر کواپنی جمع ہوجی تھادی اور اس کے کے پر ایمان لے آئی کہ دلید ضرور آئے

"وہ 'آگیا ہے۔۔"عالیان بربرطایا۔"افریقی جالا کر نے دفت کیوں نہ جایا؟" اواز اس کے اندر چکراتی

و کھھ بولو مائی سن۔ میں نے تہماری آوازیں خوابول مين سني بين!"

"جان لومار مريث! آفاق ايك ابرام يح بجس نے تهاري سارى دعاؤل كوحنوط كرديا ب أوركوني أيك بحى دعا آسان كوچميد كردايد كوچمين لانے كى طاقت نميس ر تھتی مجھے اپنی قوت دعابر ملال رہے گا۔"

بال کی دیوارد ال پر مار گریٹ کی قلم چل رہی تھی۔ أيك سر بعد أكل منظر يراكل ... آخرى منظر عن وه سرد تربهوتي جاري تقي اس كي آدازي لكنت اس كي ناپید موتی قوت کانشان دے رہی تھی۔

واس کے ساتھ گزری ساعتیں میں منوانا نہیں عامتی میں ای آنکصیں بند کر لینے کو مول اور ان آ مھوں میں انہیں مقید میں ماضی کا حصر بننے جارہی ہوں لیکن میں اسیں اصی کے سپرو نسیس کرواں كى ... أكر ارواح كودعا كاموقع ديا جائے گاتوميري كيلى رعاً پھرے وہ ہو گااور آخری بھی ..."

اس کے کندھے پر ایک ہاتھ آگر ٹھٹر کیا۔ وہ ہاتھ اس کے دائیں گال پر آیا آور گال کو نرمی سے مسلنے لگا۔ "عالیان!"

اس نے آواز کو روح میں اور الکلیوں کو ول بر محسوس كيا-بال ى ديوارون ير بھاكتى دو ژتى ماركريث كى

📲 المستعاع جنوري 2015 79

وا کردیے۔اس اونچے' کہے' طاقتور مرد کو قابو کر لینے کے لیے بس اتناہی کائی تھا۔ عالمیان کے جسم میں سنتاہث ہونے گئی۔

وہ چار قدم بیچے ہوا اور تامحسوس انداز میں گمرے مرے سائس لیے۔ مارگریٹ کی ڈوبٹی ابھرتی تصویروں رابھی بھی اس کی نظر تھی۔ ''جھے کم کیوں کیا تھا؟''الفاظ کواس نے جان لگا کر بے آٹر رکھا۔

ولیدانبشر تحنک کررہ کیا۔عالمیان کے سوال براس کے ماثرات نے تھم عدولی کی مراکائی۔اس نے اپنی نظریں بدلیں اور پھران میں معاملہ فئی چھلکنے گی۔ عالمیان نے انبدلتے ماثرات کو بھانے لیا۔

"تمهارا باب تمهارے سامنے پہلی بار آیا ہے۔
اس کے سفے سے لگنے سے پہلے ایساسوال کوئی بھٹکاہوا
ہی کرسکتا ہے۔ "آواز میں دباد باجلال تھااور الفاظ سے
زیاوہ ان کی ادائی میں الیمی طاقت تھی کہ عالیان نے
سوچاکہ آکریہ محض "میں مررباہوں ممیری بانہوں میں
آجاد "کمہ دیتا تو وہ اس کے قدموں میں جابیٹھتا۔ اب
مضبوط کرنا چاہا جبکہ اسے بھین ہونے لگا تھا کہ سامنے
مضبوط کرنا چاہا جبکہ اسے بھین ہونے لگا تھا کہ سامنے
مضبوط کرنا چاہا جبکہ اسے بھین ہونے لگا تھا کہ سامنے
مضبوط کرنا چاہا جبکہ اسے بھین ہونے لگا تھا کہ سامنے
مضبوط کرنا چاہا جبکہ اسے بھین ہونے لگا تھا کہ سامنے
مضبوط کرنا چاہا جبکہ اسے بھین ہونے لگا تھا کہ سامنے
میرا باب میں سائی دے رہی ہیں۔

" و میرے ساتھ یماں بیٹو " بیشانی پر ناکواری کی آو میرے ساتھ یمان بیٹو " بیشانی پر ناکواری کی کیسری ابھرس اور اس کی آواز کی خود ساختہ نرمی معددم ہونے گئی۔

عالیٰان ٔ مارگر بیٹ جو زف نہیں بنتا چاہتا تھا۔وہ ڈٹ کر کھڑا تھا جمو ایسا کرنے میں بہت سی قوتیں ما کل تھیں۔ تھیں۔

"جھے کمڑا رہنے دیں ماکہ ہم دونوں کو چلے جانے میں آسانی رہے۔" اس کی آواز سخت اور کھردری ہوگئ۔

کری گواس کے لیے باہر نکالتے ولید البشو کے
ہاتھ رک مجھے اور خم زوہ کردن پر ناکواری کی چھی ہوئی
۔۔۔ نسیں بھی ابھر آئیں مگر انہیں فورا ''چھی لیا گیا
لیکن عالیان و مکھ چکا تھا۔ اس کی نظر سامنے موجود
انسان کی آیک آیک جنبش پر تھی۔
دنہم جائیں مے توایک ساتھ جائیں ہے۔ ''ولید
مسکرایا۔

بیں۔ ''تا نہیں اس عورت نے تمہیں میرے بارے میں کیا گیا کہ ان کر سنائی ہے۔'' ''تانمیں لیڈی مرکئے۔ میں ان کے لیے احترام کی درخواست کروں گا۔''

' دمیں مار گریٹ کی بات کر رہا ہوں۔'' ولید البیفیو کے منہ ہے اس نام کے نگلتے ہی وہ ٹھیک اس جگہ پر جاکر کھڑا ہو گیا جمال سے چلا تھا ''سرو مردہ ہاتھ ہے ہاتھ چھڑا کے جانے ہے۔'' ''دہ اس بختر ان نخر میں سے ایکا نام میں لیں۔''

و المراسي سختي اور خوت سے ماما كا نام مت ليس-"وه حِلَّا النصا-

ولیدئے اسے سرد نظموں سے دیکھا۔ "تمہارا انداز جا رہا ہے کہ تمہیس میرے بارے میں غلط بتایا حا باریا ہے۔"

دمبوسکتا ہے۔ اب آب سب ٹھیک ہتادیں۔ ولید البشو نے بائیں ہاتھ کی انگیوں کو اٹھوٹھے کے ساتھ رکڑا۔۔ شاید عادیا" اس کی جنگی ہوئی بعنو تیں ذراسااور جنگ کئیں کورعالیان نے ان میں وہ رنگ دیکھا جو آسان پر اڑتے باز پر نشانہ بائد ہے شکاری کی آنکھ میں اس وقت ابھر آہے جب وہ ٹر کمر پر انگی کا دباؤ بردھانے والا ہو تا ہے۔

آور باز کاشکاری تندخواورودر فلم ہو تاہے۔ آسان سے جالینے والا۔ صرف سست ہی باندھ کر مار دینے

المارشول جورى 2015 180 🛊

الته جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک ساتھ استے جھوٹ بول سیے آپ نے۔ ''خود کو پرسکون کرد ... تھو ڑے تار مل ہو جاؤ۔'' '' محک ہے۔ اگلی بار پھرانے ہی سالوں بعد آئے كاشايد مين نار مل موجكامون-"وه ليث كرجاني لكا-وسي كياجا يجي من؟ ووتهمين لينه آيا هول..." المعنى سالول بعد كول؟ مجمع صرف عج سنتاب ورندوك أسل وليدالبشون إے اندر تيزي عيدو رُيُور كي-وقلیں نے بار گریٹ کو طلاق دے دی تھی کیے میرا حق تقااوروه غصيس أكني..." ۔ وربی ہے ہیں ہے۔ 'جب ناروے میں وہ آپ کو میرے بارے میں بتا رى تعين تب آي في كياكما تعا؟" د میں مسمجھاوہ جھوٹ بول رہی ہے۔'` ''نیں! آپ سمجھے میں آپ کائٹیں 'کسی اور کا بچہ ہوں۔'' کتے دہ ذرا شرمندہ نہیں ہوا۔ علم عدولی کرنے والوں کودی جانے والی سزا کے اعدان کرنے کے انداز کو وليدني بمشكل دبايا-''کسی اور سے بینچ کواب کیوں سمیٹنے آھے ہیں؟'' ''بہ غلط ہے۔ جھوٹ ہے۔'' عالمیان ایک کرسی تھسیٹ کراس پر بیٹھ کمیااور خود کو سوچنے کے لیے وقت ریا ... اس علم سامنے ایک صحت مند ٔ خوش شکل میمتی لباس اور جوتوں میں مکبوس اس کاباب کھڑا تھا۔اس کے ہاتھ میں وہ کھڑی تھی جو أيك معروف مميني آرڈر پر مرف "ايب" تيار كرتي ہے۔ولیدالبشو کی کھال پرایک جھری نہیں تھی۔وہ ابني صحت كابهت خيال ركمتار بإتفايا وه اسكن سرجري سے کی بار گزر چکا تھا۔ اس کی خوب صور کی 'اس کا لباس اس کا انداز 'اس کے الفاظ 'اس کے باثر ات' کوئی آیک بھی چیزاس بات کی کوائی شیس دے رہی می کہ وہ ای بیٹے کے غم میں کھاتا رہا ہے۔ اس کی مال کھل کو مرجی تھی اور اس کاباب کھلا گلاب بنا

''میں نے مار کریٹ کو ایک اچھی عورت سمجھ کر شادی کی۔وہ مجھے چھوڑ کئی اور حمہیں بھی اپنے ساتھ کے حتی اور میں یا کلوں کی طرح تم دونوں کو وصوبار ا رہا۔ استے سال میں کمال کمال نہیں ممیا۔ بھر جھے معلوم ہوا کہ اِس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ میں بہت مشکل سے تم تک پنجابوں عالیان ..." اور جس آنج سے اس کے خون میں اہال اسٹھے تھے ' وہ خون ایک وم سے سرد ہو گیااد روہ استہزائیہ ہنس ریا۔ ونتارویے سے ہو تل میں کس عورت کو طلاق اور وهتكاردي تهي آپ نے؟" وليد البشر كوجه كاسالكا - أسيبنا يأكيا تفاكه وه بهت چھوٹا تھا جب اے بے سیارا بچوں کے ادارے میں داخل کروایا گیا تھا۔ائے توقع نہیں تھی کہ اے اس بارے میں بھی معلوم ہوگا۔ وجس فلييف ميس شادى كرك انهيس ركها تعاوواس فلیٹ میں مرحمی تقیس تو آپ انہیں کہاں یا گلول کی طرح وصورت رے تھے۔میری بیدائش سے پہلے آب اِنگلینڈ چھوڑ کیے تھے بہت آساتی ہے بیہ معکوم كياجاسكتاب كروباره آب انكيند آئے۔" و میں اپنے دوست کو جھیجتا رہا تھا تہیں ڈھویڈنے۔۔"اپناندازی ملی کواس نے بمشکل قابو میں کیا۔ ورتاب خود كيول نهيس الي ؟ " " مجھے انگلینڈے نکال دیا گیا تھا۔ میرے کاغذات میں گڑیو تھی ارگریٹ نے مجھ سے وابطہ حتم کردیا "آپ کی نیت میں گزیز تھی مجھے یقین ہے اس كا\_الكليند الكتي أب فاروع من شادى "وه میری مجبوری تقی-" وميں كيا تھا۔ ضرورت ... مجبوري ... خواہش... ی کزاری...؟" "میں میرف اس لیے غلط نہیں ہوسکتا کہ تم ہے وفت گزاری سه؟"

من منطعاع جنوری 181 2015

الكربا مم غصيس بو-"

اس کے سامنے موجود بیٹے کی جدائی پر آنسو بھانا جاہتا تھا۔

''یہ صرف میرے لیے یہاں نہیں آیا۔۔''عالیان نے اپنا سر پکڑلیا اور ولیدالبشو نے بردھ کراس کے سر کابوسہ لیا۔

وہم خود کو برسکون رکھواور آؤ میرے ساتھ۔ یہ میری بدنھیں کے خود کو برسکون رکھواور آؤ میرے ساتھ۔ ذندگی نے بہت براکیا میرے ساتھ۔ بجھے معاف کردو۔ لیکن اس میں میراکوئی قصور نہیں تھا۔"

عالیان نے سرچھکائے ہی رکھا۔اس کی ان کا ایک آنسوگر ماتھاتوہ ترب اٹھٹاتھا۔اس کا باپ روکراس کا پوسہ لے رہاہے اور دہ بت بنا جیٹھا ہے۔

ازراس بازکو بارگراتے وہ چوک تمیال اس کا انداز
کاردباری ہوگیالوروہ بھول گیا کہ اسے فی الحال ایک غم
زوہ باپ کاکرداری نبھاتے رہاتھا۔
خصلت پانی میں تیر آ ہوا گاگ ہے جو زیر پانی رہ ہی
منیں سکتا۔ اسے اوپر آناہی ہے۔
منیں شیں بات کہ آپ کے پاس کھے ہوگا۔۔ چند
ہزارڈالرزکے سوا۔۔۔ "اس نے لالچی انداز اپنالیا۔
ہزارڈالرزکے ہزار یونڈ زجا ہیں ؟"

"وہی چند ہزار نا۔ میرے پاس اسے زیادہ پیے ہیں۔۔۔ ملامبر کے پاس اسے زیادہ دولت ہے۔" "تہماری مام مرکے پاس میری دولت کا کیک حصہ مجھی نہیں ہوگا۔ "ولیدح کیا۔

دوچی برے "عالیان بحربوراستہزائیہ ہما۔
"بر نہیں ہے ہیں۔" ولید غصے سے بھڑک اٹھا۔
شاید اپنی دولت اسے اتن پیاری تھی کہ اس برطنزاسے
موار احمیں تھا۔وہ تیزی سے بال سے باہر کیااوروایس
آکرایک فائل اس کے سامنے رکھی۔

وقیسے کھولواور پڑھو میری کمپنی اور اس کے شیئر ڈ کتنی مالیت کے ہیں۔"اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہتا ہو۔۔۔ ویکھو۔۔۔ پڑھوولیدالبشو کتنالیمتی ہے۔۔ کیاسمجھ کرتم ایسے قیمتی انسان سے ایسے بات کررہے ہو۔۔۔ تم گتاخی کر ہے ہو۔۔

اور بس آیک بل نگاعالیان کو ساری بات سیجھنے ہیں۔
اس کا شک تھین میں بدل کیا اور اس تھین پر اس کا
دل پاش پاش ہو گیا۔ موہوم سی جو امید تھی وہ وم تو ژ
گئی۔ اندر ہی اندر اس حقیقت پر وہ رود سے کوہو گیا۔
وہ اس سے نفرت کر ناتھا اب اسے خود سے بھی نفرت
محسوس ہونے گئی۔ تو بس سے حقییت تھی اس کی ...
اس کا باب آیک بیوپاری ... بیوہ امیر عورت ۔۔ کمپنی ...
شیئر نہ شکی اولاد ... سوتلی اولاد ...

ولید البشد شیس جانیا تھا کہ وہ برنس کا کتنا ذہن اسٹوڈنٹ ہے۔ عالمیان نے فائل پر سرسری نظر بھی میں ڈالی تھی۔ میں ڈالی تھی۔ اس کی ضرورت ہی تمیں رہی تھی۔ دسمیرے علاوہ آپ کی کوئی اولاوہ ہے؟ "اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاکر اس نے عام انداز اپنا کریہ سوال پوچھا۔

" وکھ کا ایک سایہ ولید البشو کے چرے کیار ہو!۔ "بال۔۔ایک بیٹاتھا۔"

''تھا۔۔''بہعالیان ساری ہی کمانی سمجھ گیا۔ ''کارکے حادثے میں اس کی ڈہتھ ہوگئی۔''نیم دکھ کے باثر کے ساتھ ولید خاموش ہو گیا۔ اگلی بات کرنے کے لیے عالیان نے چند ممرے

ابنارشعاع جنوري 2015 182

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



مين اور بهلے سے زيادہ مطبوط تظر آنے لگا۔ "مرف ا یک سیج بتادیں... ماما کو کیوں چھو ژویا تھا... سیج بتا<u>ئے</u> گا پھرمیں سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔' وليد البنئيون جهوث بول كرد مكه لياتفا-اس تبيح كوجهى أزمالينا جابا

« اسے انتیل دلیل کیا ... ؟ " " بجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے عدالت میں تھسیٹ لے گ ... بارگریٹ کے ساتھ میرا تعلق کچھ بھی رہا ہو' میں تمہارا باپ ہوں میابراکیاہے تمہارے ساتھ میں

وم سميف بها برلكليس اور ملنه والي يهلي انسان كويناتين كداي اولادكومس في النار كرديا تفا اور استے سالوں بعد آج اس سے مل رہاموں تووہ آپ كويتادك كأكد كيابراكيا آب ني

وليس شرمنده بول-" عالیان نے افسوس سے اتنے رنگ بدلتے اس انسان کی طرف دیکھا جس کے ایک رنگ "محبت" کے جال میں اس کی ال آئی تھی۔

"تم بہت سنخ ہورہے ہو۔ میری توقع سے زیادہ۔ میرے ساتھ چلو...سب ٹھیک ہوجائے گا۔" دمیں پھراینا سوال دہراؤں گا.... ماما کو کیوں چھوڑ

وليد البشو السيائي تحوزي ملف نگا جيسات مزاج کے برفلاف مجھ برداشت کررہا ہو۔ اور اسے سوال ہو مجھے جانے کی عادت رہی ہو سوالوں کا جواب

دمیں اسے پند کر ناتھا۔ پھرمیری دلچیں اس میں

وہ جیسے کسی گلستان سے تو ڑ کیے مسئے پھول کی بات كررما تقايا رائے ميں آنے والے کسي پھول کو پير تلے مسل دینے کے ۔۔اس کا ندازاس ہے بھی بدتر تھا۔ عاليان في بست دير تك اس خوش شكل انسيان كو ويكها بجس نے كنني آساني سے سيبات كمدوي تھى ... اس عورت کے لیے جس کی زبان اس سے عام کی ادائی

سائس کے مقام پرہاتھ ر کھ کر ہال ہے یا ہر چلا جائے۔ اے اپنے دل ہے رونے کی واضح آوازیں آرہی تھیں۔

''دیعنی اس کے پاس بخی مهلت بھی نہیں رہی کہ وہ اپ شیئرز آپ کو قانونی طور پر منقل کرجا تا۔ ان بیوہ خانون کا بھی سگا بیٹا ہونے کی حقیبت ہے اس کے جھے مِن يقِينًا "فَقْتَى بِرسنتُ شَيْرَز آنَے مول محمد يجه آب کی سوتیلی آولادیں بھی ہوں گی اور آب آپ کی وو سری سکی اولاد ہے تو ہیہ شیئر زشمینی کے <u>ط</u>ے کیے اصولول کے مطابق صرف اسے معل ہوسکتے ہیں ورن بیر دالیس مینی کے پاس جائیں سے۔جو یقینا "آپ کو چاہے ..." وہ رکا۔ "اس کیے آپ مجھے وُھونڈ تے

فأئل کواس نے نوت سے میزر کھسکاریا اور اٹھ كر كھڑا ہوكيا۔ اے اطمينان تھاكد اے باپ كے جال كواسي مرانث ديا تقا۔

''جھے اس سب میں کوئی دلچیسی نہیں۔''اس نے بہت آرام ہے اس فض کوالوینادیا تھا۔ ۔۔۔ "تم يه لهيس كرفيق "وليد جيس تراب الحا-وميں يه كررمامول-"وه استيزائيه بشا۔ 'میں تمہارا بابِ ہوں۔۔ تم کس طرح سے پیش آرے ہومیرے ساتھ؟"

وہ ایک برنس مین سے چھرسے ایک "باپ" بن ميا اياكرنا بعرت ضروري موكياتها-" درجھے اس ''باپ '' سے کوئی لگاؤ نہیں۔ ''اس نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ''تم ميراخون بوعاليان.... م میرانون، و پیات "آپ کودیر سے یاد آیا۔.." "جمیس اب ایک ساتھ مل کر رصنا جا ہیے۔" رئیس اب ایک ساتھ مل کر رصنا جا ہیے۔"

" تھیک ہے۔" اس نے دونوں جیبوں میں ہاتھ

المارشعاع جنوري 1915 83

وح كرت تب اس مدد كاسوال ماما سے كرتے تو وہ بھى انكارىنە كرتىن...ىن اركىيىت ئىيىن بول-" ''نو مُحِیک ہے چر مار کریٹ کے لیے بی سہی۔'' اسے سوداکس بھی صورت کرواناتھا۔ مواكروه ميرك لي زنده ربيس توشايد وه آب کیے مرحمئی توبالکل نہیں۔"عالیان اب دہ سارے حساب لے کیما جاہتا تھا'جوائی ماں کی طرف سے اسے 225 معيس افيشلي ماركريث كوابني بيوي تشليم كرلول مص كى مرورت ب أنداس كافا كده البين خاصل و حمیں میں شکوہ ہے تاکہ میں نے اس کی بے عزتی ک- نعیک ہے میں اے عزت بھی دوں گااور اپی بیوی ہونے کا خطاب مجی ... میں پرلیس کا نفرنس کرول دع نہیں ماردینے کا عمراف کون کرے گا؟ ۴س کی بیشانی رکئی کیرس بن تنی -ولید البشوکی آنکھول سے شرارے نکلنے لگے اس کی برداشت کی حدیں حتم ہورہی تھیں۔ دوتم میہ تابت کردہے ہو کہ تم میرا ہی خون ہو۔ تم ابنی اہمیت برمعا رہے ہو۔ تنہیں ایسا ہی ہوتا جا ہیے۔ اور برمعالوا بی قیمت ۔ میں دینے کے لیے تِیَار ہوں۔ منتی چیزیں خِرِیدنے کا بچھے شوق ہے۔ بھی خود بک چکے ولید کو لگنا تھا دنیا میں سب بکنے کے کیے ہی موجود ہیں۔ عالیان اندر بی اندر ہسا۔ یہ مخص تھوڑی در کے کیے بھی ایک اچھاباب ہونے کی اداکاری سیس کرسکا۔ الميري قيت آب نيين چكاسكتے۔" طنزے كمه كر وہ تیزی سے جانے لگا۔ بھی ایسے بی اس کی ال بھی اس کے سامنے کھڑی ہوگی اور وہ پشت دکھا دکھا کرجا یا م<sup>جا</sup> کر جھے تمہاری ضرورت ہے تو تنہیں بھی کہیں

کرتے کرتے نہیں تھی تھی۔جوایسے ایزیاں رکڑتی ری تھی جیسے اس کے وجودے زہر یلے حشرارت لیٹے اسے دُ تک بر دُ تک ماررہے ہوں ۔۔ اس وقت عالمان کو ایی اب پر بست ترس آیا۔ اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو خی جاہا۔ اتن محبت اور ایسے کرب کے بعد بھی اس کی ماں کے ہاتھ کیا آیا۔ شرمندگی۔ پچھتاوے احساس وكه كاأيك لفظ بهمي نهيس <sup>ده</sup> گر مار کریث اس دفت نه مرتی تو اس دفت مر اس کے اندر الاؤساد یکا اس کے ہاتھ کی پوریں اتن كرم مو كني كه دليد انسين جمولية اوخل جاتك میں آپ سے نفرت کر ماتھااور اب اور زیادہ کر یا مول ... تب سے مزید بات چیت کامیرا ارادہ نمیں۔" اس نے دلید البشو کے منہ کے عین سامنے اینا منہ لے حاکر کملہ وليدايك قدم بيحيج بوا-اس ممكرا دي مي عورت ک اولاد کے اسے اندازنے اسے سخیاکر دیا۔ اس نے خود کو بمشکل رد کاکہ یہ اس اڑے کی وی مذلیل کردے جواس کی بال کی تقی ۔ "تم لا کھول ڈالرز محکرارہے ہو۔ "اب دوصاف منافسا کی کاروباری انسان بن کیا۔ "وه کرد ژول مول او بھی ...." «مول نه توحميس زياده حصه جائي ي عاليانِ إستزائيه بنهك معبولو کتنا چاہیے۔ وہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ تمہیں راضی ہونای پڑے گا۔ \* اب عالمان ترحم ہے اسے دیکھنے لگا۔ معیموں کو کمائی کمیہ رہے ہیں۔ انسانوں کو تمس کنتی میں <u>سکنتے</u> بن سيجھ مجورنه كريں كه من آب ك ساتھ ده كوك جو آب دو مرول كے ساتھ كرنے كاشوق ركھتے و حميس ميرے كام آنابى روے كال معیں اس کے تیار سیں۔" التوسم این قبت برهمارے ہو؟"

نه کمیں میری ضرورت منرور ہوتی عالمیان ولید...!

"تم نے سے لینے الکار کیوں کردیا؟" 'میں نے بیر پلیول کے لیے شیس کیا۔'' وہ تھر تھم کربولی میس کی آواز کانپ رہی تھی۔ "فحركس ليه كيابي ''عالیان میرا دوست ہے۔ میں صرف یہ جاہتی تھی کہ وہ اسٹیایا سے ملے: "بس سرف اس کیے؟" "جمهارا تعلق كهاك ٢٥٠٠ "یاکستان سے۔۔' وونسلمان ہو؟" بهت دیر خاموشی رہی کہ اسے تکنے لگا کہ فون بند كردياجأئ كال ''عالیان تمهارا کتنااحیمادوست ہے؟'' وه خاموش رای-ورتم نے اس سے مجھی پوچھا نہیں کہ اس کاباپ ''میں نے بوچھنا جاہا تھا۔''وہ بات کرتے جھجک سے "وداس بارے میں بات کرتا نمیں جا بتا تھا ہے." ودلیکن تم میرے بارے میں جاننا جاہتی تھیں۔ وہ پھرہے خاموش ہو تئی اور دو سری طرف بھی خاموشی جھائی رہی۔ "عاليان ع شادي كرناجامتي مو؟" اسے کوئی جواب نہیں رہا گیا۔ دىيى نے تمهارى دونوں فون كالزكى ريكار دنگ سنى ہے۔ جھے یہ اندازہ فورام ہو کیا تھا۔ کھبراؤ نہیں۔۔ مجضے بتاؤیس تمہارے کیے کیا کرسکتا ہوں۔؟" دوہ ہے کواینے بینے کے ساتھ ہونا جا<u>ہے۔۔۔ا</u>سے بيمعلوم تهين بونا جائيسي كدمن في أب توسب بنايا ہے۔ شایداسے اچھانہ ککے۔ "اس کی آوازاورزیاں

قریب رکھے میزر انگلیاں بجاکراس نے کہا۔ ''ونیا میں کوئی ایسا تھیل نہیں جے ایک ہی انداز يه جينا جاسكم... "وليدالبشو اس فليفيريقين ركهتا تھا۔عالیان سملےسے زیا دہ نفرت سے پلٹا۔ ''دنیا میں آپ وہ آخری انسان بھی نہیں ہوں ہے۔ جس کی بچھے ضرورت ہوگی۔ لکھ کر محفوظ کرلیں میں بھی آپ کی طرف نہیں لوٹوں گا۔" امہول .... " وارید البشو کے لب واہوے ومالیان ولید ... تنہیں میرے نام کی... میری موجودگی کی ضرورت ہے۔ "الکلیاں اور تیزی سے میز ہے ہیں۔ "باقی اندہ زندگی کے لیے بیہ خوش فنمی آپ بال سکتے مِي-"وه ليث كرجاني لكا-''پھرسوچ لوسدان کاغذات پر سائن کردواور میرے يرأيك ايساانداز تفاكه جيدوليد البشواس بركوئي احسان کررہاہے۔ "جھے اپنا باپ مانو نہ مانو… ایک تجربہ کارانسان ہی مان لو۔ اس ایشیائی لڑکی کے پاس کوئی تو دجہ ہوگی جو اے تم سے زیادہ ضروری تھی۔۔'' بہاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے دسٹمن کے زہر بچھے تیر ر کی طُرح جو فاتح کی پشت پر لگتا ہے اور اس پر فتح کا سورج حرام کردیتا ہے... عالمیان کی بشت پر تیرین کریہ آخری بات کلی اور اس نے جھٹکے سے تھوم کراہے ويكها ونيام جنى كرابيت آميز جزس تخيس ان كے بوجھ تلے اسنے خود كويايا۔ اجنبی نمبرے کال تھی۔وہ آخری لیکچرنے کرنگل وميس وليد البشو ...عاليان كاباب بات كرربا آس کی ہیلو کے جواب میں فورا" کما گیا۔اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے آگے کیابو لے

# ابنارشعاع جوري 2015 185

كرديا بيهيم ماركريث اوراس كى اولاد كى جنك كاحق مرف ای کیاں ہے۔ اور اس نے اس حق کا ٹھیک ٹھیک استعمال کیا۔ "مہاری غیرمسلم مل کے بارے میں آسانی سے ىيەسوچ لىياجائے كاكدوه كس طرح ك..." وراین زبان کو لگام دو-"عالیان وها ژا- « کس نام اور سمي خون کي بات کررہے ہو۔ لعنت او تم ہو۔ درتم اس ملعون عورت کاخون نه ہوتے لوجانے کہ باپ كے ساتھ كيے بيش آيا جا آہ-" «ميں تمهار المعون خون نه ہو بالواحما ہو تا۔ "اس نے اس کرسی اور میز کو طیش میں پیرسے تھو کر ماری ا جس کے پاس وہ کھڑا تھا۔ اہر کھڑے گارڈز اندر کیکے۔ وليدف الثاري الميس روكا-وتم میرے کام آجاؤ۔ میں تمہارے کام آجاؤں گا۔ڈیل سمجھ لو۔اتنے جذباتی ندہو۔" "تعوباس الريل ير-" الرسكون موجاؤ - ثم جانة نهيس كه تم كس عورت ک ای طرف داری کردہے ہو؟" "البجيم في اروالا-"اس في عصر من ايك اور کری کو تھو کرماری۔ "متم نے استے اسینے جال میں بعانس ليا تعاروني جال كالمنت كالمنت وه مرحني-<sup>وم</sup>ورا ہے چیچے ان مرددل کورو تا چھوڑ حمیٰ جن کے ماتهوه مردات عالیان نے جھیٹ کراس کے کوٹ کا کالریکڑا اور محونسانس کے منہ کے قریب لایا۔ دونوں گارڈز فوراس اس پر جھیٹے 'ڏميرٽي تربيت اجھے ہاتھوں ميں نہ کي ہوتی۔ مي<u>ں</u> ایک مسلمان بنه مو مانو تمهارا گلاد پوچ لیتا۔ اور ونیا کی كوئى طاقت حميس مجھ ہے بيجانه سکتی وليد! "كاروز اسے بوری قوت سے پیچھے مینج رہے تھے اور وہ چلارہا واكر أيك بهى اور لفظ ما كے بارے میں كما تومس بير

بھی کر گزروں گا۔"اس نے خود کو گارڈزے آزاد كروايا اورا نكلى الفاكر جِلّا باً-

''اے اپنے باپ ہے انا ضرور انجما کے گا۔ میں سب سمجه ممال تمهارا شكربيك تم يقينا "ميرك بيني سركيا بجه جذبات رتحتي هو كيانام ب تهمارا؟

"امرحه...! تم سمجھ وار ہو کیوں کہ تم جانتی ہو کہ ایک بیپ کامونانس قدر ضروری ہے۔ اس پر اصرار کرتی رہنا امرحہ.!میں اور میرا بیٹا جلد تم ہے ملیں

وحم بمترطور يرسجه سكتي موكه كياوجه موكى .. اس نے بیٹے بھی لینے سے انکار کردیا اور تمہارے بارے مں سب بتا بھی دیا۔۔۔اس نے یہ نیکی یقینا "اپنے کیے ک\_ جھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے زہب اسلام اپنایا ہے اور وہ لڑکی بھی مسلمان ہے۔۔" اس کے وجود میں جاتی آگ کی تیش نقطہ عروج پر

جا پنجی کہ اس کی کھال پھول جانے کو ہو گئی۔

ذ و معلمان فأندان بنا باب ك ناجائز اولادول كوايني بيثمال نهيس وييتمه. "عانيان من سا ہوكيا-اس کے مندبر جانثاروا۔

وجس نے میرے آدمی ہے آیک بی سوال کیا تھا۔ مار کریٹ کے بیٹے کو اس کاباب، بی ڈھونڈ رہاہے تا۔ اور جب اے معلوم ہو گیا کہ باپ ہی ہے تو جھے اس کی کوئی بردی مشکل آسان ہو گئی۔ تم ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہو الیکن باب کا سوال آج بھی مہذب معاشروں میں پہلے پوچھاجا یا ہے۔ باپ کے نام کے بغیرتم ناجاز ہو۔ میں کمال ہوں اس بارے میں لوگ بوچھے تو ہول کے۔"ولید رکا جسے اب مارے کام ہو تھئے

واس عورت کے بام کے ساتھ تم سی مسلم خاندان میں شامل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بغیر تمهاری حیثیت ہی کیا ہے...؟" ولید البشون الري اخرى بات سے عالميان كوايسے ذليل

الماندشعاع جنوري 186 2015 الم

اس سے پہلے اس تک پہنچ چکا ہو آ۔اس کا باپ اپ ڈویتے ہوئے جماز کو بچانے کے لیے اسے ڈمونڈ رہا

ا بی لین میں چلتی کارے آمے نکل جانے میں وہ ای کارے ظراکیا اور رکڑے کھا ماہوا سڑک برکرا۔ السيكوئي دعا لكي كاراس كے اوپر سے نہيں كزر كئي-اس کے ہاتھ آور مھنے تھل کئے جس کال پر دلید البشو ايناباته وكز آرباتها وبال سمخ لكيرس بن كنيس اور \_\_\_ ان میں سے خون رہنے لگا۔ اس نے اسے ایک ٹوکن سے زیادہ اہمیت ندوی ' جس کے ڈالتے ہی اس کی پیواں کی مثین جلنے

بالتم تھيك مو ج كاروالا جلدى سے باہر نكل كر اس کے پاس آیا۔ جبدہ دوسائنکل کھڑی کرے اس پر سوار ہونے تھا۔ معندی ہوا اس کے تازہ زخموں کو ادميرن كى اوران مىس كرم خون رسے لگا۔ وقت أيك شراره ب-جلاديغ پر قادر-دونوں ماں بیٹا ایک سے نصیب کے حامل ہے۔ دونوں نے ایک ہی انسان کے اِتھوں ذات اٹھائی۔ ووبارہ وہ مسی کارسے نہ مکرا جائے اس نے اپنی

۔ البجھے تم سے بات کرنی ہے۔" "مجھے غلط مت سمجھتا۔ سمجھنے کی کوشش کرد۔ مجھے "مجھے غلط مت سمجھتا۔ سمجھنے کی کوشش کرد۔ مجھے اینانی کے بارے میں کھ بتاؤ۔" "تم غلطوفت پر پوچه رای هو-" "جائتی ہوں۔ دوسب کہنے سے پہلے بوجھا جا ہے تما پر بھی مجھے اسنے فاور۔" "ميراكوتي باب تهي ہے امرحه! صرف ايك مال

والبيح مسلمان خاندان بناباب كى ناجائز اولادول كو بیٹیاں نہیں دیتے۔' ولب كاسوال آج مجمى مهذب معاشرون ميس يملي بوجها جا باہے۔ باپ کے نام کے بغیرتم ناجائز ہو۔ وتنهاری غیرمسلم مال سے بارے میں آسانی ہے

ووتم وه غلاظت موجس من ميري مال أي بدنصيب سے جاگری۔ آگر میرابس ملے تومیں اپنا جسم میمیل والول ماكه تمهارے غلظ خون كاليك قطروميرے جسم مين ندرب-"وليدالبشوسششدر ره كيا-''مهاری دنیا کی دولت میرے آگے ڈھیر *کرو تھے*۔ تو بھی اب مجھ سے اپنے کیے احرام کا کیا لفظ نہیں س سکو مے۔ مجھے تمہاری ضرورت بھی تمیں پڑے گیا۔ وه میری آخری سانسیس ہی کیوں نہ ہوں۔ میں زندگی مستعار لینے کے لیے تب بھی تمہارے پاس سی

یرنٹ درک کی حدود سے وہ ایسے نکلاجیے بندوق ہے کول۔ آگروہ ذرای در اور رک جا باتوولید البشو کا ملاس وفت تك ديوج ركفتاجب يك ده طلق سے تأخرى سالىن نەاكل دىتا-اس بىغى زىدكى مىل بىھى اس مخص سے ملنے کی چاہ جس کی تھی۔وہ جانیا تھاوہ مخص اس کے سامنے آئے گاتو خود وہ انسانی رہنے سے کر

وہ کر وہ مبھی تمہارے سامنے آجائے تو مختل ہے کام لیا۔"ماما مبراسے تصبحت کرچکی تھیں۔" جھے سے وعده كرد-"تم صري كام لوهمية تم أيك احجما انسان ہونے کا جوت واسم۔ تم میری تربیت کی لاج رکھو

وه سائیل کو سڑک پر ازار ہاتھا۔اے سڑک پر کوئی بس محاوی تظرمیس آربی تھی۔ ایناگرم کون وہ اُرث راک میں پھینک آیا تھا۔اپی شرٹ کے بٹن اس نے كحول ديد يتع الف الث ويد تصاس في شرث ہوا سے باتیں کررہی تھی۔اتی جھند بھی اس کی کرمی کم کرنے میں ناکام تھی۔ اس کی خون رنگ آئیسیں ممٹمار ہی تھیں۔ اب اس کی سمجھ میں آگیا کہ مامانے کمر آنے ہے منع كياكرويا تعان واس كايتاكر بالمحرتك يهنيج جيكا تعااور كو والوں تک بھی۔ آگر ماما کی اور اولادیں نہ ہوتنس تو وہ

ابنارشواع جنوري 187 2015 📲 🕶

يه سوچليا جائے گاکه وہ کس طرح کی ... تم اس ملتون عورت کاخون۔"

"ملعن ناعورت ملعون عورت" مع دراینے پیچھے ان مردول کورو ماچھوڑ گئی جن کے

آتش فشاں پھٹنے ہے پہلے جواس کے اندر دھاکے ہوئے تھے 'وہی دہماکے اس میں زلزلہ بریاکرنے لگے۔ ایک خیال اس کے زہن سے ہو کر گزرا' اسے سڑک کی مخالف لین میں تھس جانا جا۔ سیہ اور سامنے سے

کی خالف لین میں تھی جانا چاہیے اور سامنے کے
اندوالی کسی بس سے نگرا جانا چاہیے۔
ولید البشو اسے کیسے جما گیا تھا کہ اس کانام اس
کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس کی پاک بازمال کے لیے
آج بھی وی انداز اپنا گیا تھا ہو سالوں پہلے اپنا گیا تھا۔
وقت اس زندہ کے لیے بھی نہیں بدلا تھا اور مردہ کے
لیے بھی نہیں۔وقت نے اس کے درجات میں تبدیلی

اس عورت نے ایسا کون سام کناہ کیا تھا کہ اسے عرت کے لاکن سمجھا جارہا تھا نہ محبت کے اس نے کہاں کیا گتا تی کی تھی کہ مرنے کے بعد اسے زندہ رہ جانے والے رویا نہیں جانے والے رویدرہ جھے۔ اس کے لیے رویا نہیں کیا۔ بچھتایا نہیں گیا۔ اس کی ریاضت اتن کھوئی تھی کہ اسے لفظول میں سب سے بدترا لفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔

اورعالیان نے پہلی بار سوچا۔ ''میری بال بار گریت جیسی بدنفیب عورت نہیں ہوئی چاہیے'' ولید اسے بھی استعال کر کیا تھا ولید اسے بھی استعال کرنے ہی آیا تھا۔ جوعورت اس کے فراق میں مرکی تھی وہ اس پر پھرسے لعنت جیجنے آیا تھا۔ اس کا الکو باخونی رشتہ اس کاخون فی گیا تھا۔ اس کے جسم میں جابحاً میں اخرہ مریس تھا۔ ا

اس کے جسم میں جابجاً سوراخ ہو گئے تھے اور ان سوراخوں سے وہی کراہیں سنائی دینے گئی تھیں جواس کیال کے دعود سے پھوٹی تھیں۔ اس نے سائیل کواسٹور کے باہر پھینکا اور بھرپور

طاقت ہے شیشے کے دروازے کود تھکیل کراس کے سر رہنجا۔

ت دور کھڑے ور کرزنے اس کے انداز کو جیرت سے دیکھا۔ وہ اس لڑکے کو جانتے تھے۔ وہ کانی عرصے بعد اسٹور میں آیا تھا اور ایک نئے اور عجیب انداز میں آیا تھا۔ وہ اس کے سرپر پہنچا اور اس کا بازد تھسیٹ کر کھڑا کیا اور اسٹورسے باہر لے کیا۔

یہ ورا میں مرکبے ہم نے بتایا تھا میرے بارے " دالید کو فون کرکے ہم نے بتایا تھا میرے بارے ایسی ''

اس کی آواز بلند تھی اور اس کا انداز۔ اس کی آنکھیں۔ اف! امرحہ کا ول چاہا' وہ اپنی آنکھیں بند کرنے اور اپنے سکڑتے ول کو بند ہوجانے کا عندیہ

رسارسی پلیس کرزرہی تھیں اور اس کا نداز اس کے گلیں کرزرہی تھیں اور اس کا نداز اس کے گل پر موجود خراشوں سے رستاخون تکلیف سے اس کی بازو پر موجود اس کی ہے بازو پر موجود اس کا ہاتھ اتناکرم تھا کہ اس کی کھال میں کرم سلاخ کی طرح تھی رہاتھا۔

وہ سم کی۔اس نے اس کاایساشدت پیندانہ انداز پہلے بھی تنیس دیکھاتھا۔

''عالیان!''اتنی ہی آوازنکل سکی۔ ''ولید کوفون تمنے کیا تھا؟''وہ دھاڑا۔

اسٹور کا منجراسٹور سے باہر نگل آیا تھا۔اسٹور کے
اندر کام کرتے در کرنے کام روک کرادر سٹمرز جولوں سے
نظریں ہٹا کرشیشے کی دیوار کے پار کھڑے انہیں دیکھ
رہے تھے۔ سرٹک پرچلتے کچھ دو سرے لوگ چونک کر
ان کی طرف دیکھ کر گزررہے تھے۔

'کیاہوا۔ ہے۔ شہیں' ''خوف سے اس کاسانس رک جانے کو تھا۔

" منتم فے فون کیا ہے تا؟ " وہ پوری قوت سے پھرسے چائیا اور اس کا گرم ہاتھ اس کی کھال میں تھنے نگا اور دہیں اس کا خون جم کیا۔ اس کے دل میں تکلیف اسمی ، اور اس نے مرجاتا جاہا۔ اور اس نے مرجاتا جاہا۔ "مرف اس نے عالمیان کہ مجھے۔ "

8 100 9A1E (C) 11 11 11

سے نتنے کا جذبہ باتی حمیں رہا تھا۔وہ کس کس وخم کی رک کرد مکیمہ بھال کر تا۔ امرحہ اس کے بیچھے لیکی اور اس کا بازو بکر لیا۔ "مجھے معان کردوعالیان۔ اس نے جھنگ کرا پنا بازد اس سے آزاد کردایا اور مری ہوئی اپنی سائیکل اٹھانے لگا۔خون کے قطرے مو ک پر کرے۔ "میں نے بیسب اس لیے کیا۔ تمہارے لیے کیا۔ عالیان ابهت محبت کرتی ہوں میں تم ہے۔" پہلی بار اس نے عالمیان کے سامنے اس محبت کا اقرار کیا۔ ناحق ''میرسب واوا کے کیے۔ میں تو۔ میری بات سنو دىمىرے كيےاپ تم مرچكى ہوا مرحه\_''كيلى تاك كو اس نے آسٹین ہے رکڑا۔ اس کے خون اور اس کی آنکھوں پر امرحہ کی نظریں و تمهارے بغیر میں مربی جاؤں گی۔ پلیز میری بات س لو۔"اس نے لیک کر پھر ہے اس کا بازد مضبوطی ہے تھام کیا۔ وه سالنگل پر بیٹھ چکا تھا۔"حاؤ کردیکھویہ بھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے گا۔" خون آلود آشین کواس نے امرحہ کی گرفت سے آزاد کردایا۔ "اگر فرق،ی دیکمناہے عالمیان! تو چلو پھر مرکر دیکھتے میں شوہ استنزائیہ بنس دی اور ساتھ ہی رودی۔ ودمائكل كي كرجلا كميك مہ کی نزولیت نے آسمان تک بلند قلعے کھڑے کرنا شروع كردسيه-اس في است جائة و يكهار وتت في اين تعال سے "رمز حقيق" كاپيلاسكه اس نے خود کواکینے کھڑے میایا۔ ونت فی ای تعال سے و خط تقدیر "کا دو سراسکہ أحجعالات

اس کا جملہ گال پر بڑنے والے طاقتور تھیڑے ورمیان میں ہی رہ کیا۔ آور اس کے سفید گال پر اپنے شبت ہونے کانشان چھوڑ گیا۔ موسوں کے کہنارے تھر تھرائے۔ آلکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔اور اس نے جان لیا "سب لورپ كاسفر يجيم مين تمام موا- اور سورج دوب پروگ (جدائی) نے اپنی آمد کا طبل ہجایا۔ اب وه اس کاعالیان رماند وه اس کی امرحه-اور چراس قموش کے بدہیت ہوتے ہوئے انگلی اٹھاکر اس کی طرف اشارہ کیا۔ ''میہ تھپٹر متہیں اس وقت پڑنا جا سے تھا 'جب تم نے میری ان کی بے عرتی کی تھی۔ تیہ تھیٹرولید کو بھی اِس عورت کے ہاتھوں پرینا چاہیے تھا جو میری ماں تھی۔اب میں دنیا میں کسی محض کوبیہ اجازت نہیں دول گاکہ وہ میری ال ا نكلى المحائف "الفاظ كي ادائي مين اليي ثوث يعوث می جیسے وہ صدیول سے لکنت ڈدہ رہے ہول۔ آج سے پہلے اس کی آواز ایسے او تحی شیں ہوئی مھی۔ آج سے پہلے وہ ایسے بے قابو شیں ہوا تھا۔ امرحه كاعاليان وهاس روب كاسوداكر كيو تكربوا؟ أكراس كے ہائتہ میں مشعل دی جاتی تووہ دنیا كو آگ نكانا شروع كرديتااور شروعات خودس كريا میری ال کی زندگی کی سب سے بردی علظی ولید سے محبت تھی اور میری تم سے۔" اس کے لکنت زوہ -حملول\_نے ارائی میں پھروفت کیا۔ ''تم ہرمار نئے انداز سے دکھ دیتی ہو۔ کتنی طالم ہو تم امرحہ۔"ان آخری جملول نے صدیوں سے بھی کہیں آمے کا سفر فیے کیا اور اس کی زبان سے اوا اس کے ان الفاظ پر امرحہ کا جی جاہا مرجائے۔ وہ اسٹور کے ایک طرف کری این سائنگل کی طرف لیکا۔اس کی تاک سے خون نظفے لگا تھا۔اس کی ويست ير قطرت كررب عضداس كياس اس خون



سائی کوما ہرہی چھوڑ کرعالیان کے پاس آگیا۔ کامل اس کے پاس ممنوں کے بل بیٹھ کماتو عالیان کواس کی موجودگ کی خبرہوئی۔اس نے آنکھیں اٹھاکر کارل کود کھانو کارل کے لیے مکٹنوں کے بل بیٹھے رہنا مشكل موكميا اس كاول رك كريم جلال "عاليان!"اس نے اس كے زخم خورده كال پر ہاتھ مچیرا اور اس کی ابنی آنکھیں نمی ہے چھلک جانے کو مو سيس جب اس بريملي باربيه ادراك موا تعاكه ده دنيا میں اکیلا ہے تواس کی آئکھیں ایسی ہو گئی تھیں اور اس کے بعد اب اس نے زندگی میں جس سلے انسان کے ساتھ محبت کی تھی وہ عالیان تھااور جس کے لیےوہ آگ میں کود سکتا تھا' وہ بھی عالیان ہی تھا۔ اس نے گود میں رکھے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور اس پر ظاہر ہواجیے اس نے سی مرتبے انسان کے ہاتھوں کو چھولیا۔ان ہاتھوں میں زندگی کی ہو جھل تپش بھی تاپیر تھ۔ اس کے بائمیں ہاتھ کی دوالگلیوں کے باخن جڑے ا كرے ہوئے تھے اور اتن تكليف پر ہمی وہ كيسے خاموش مقا-اس میں سین زیادہ تھی یا فراموشی "م کب برے ہوگے عالیان؟"اس نے آس کے مرے بال نرم سے مسلم اور اس کی لایا نظروں کا با كرناجابا- چروه انه كراس كي دارد روب تك آيا اور نجلے خانے میں رکھا فرسٹ ایڈ بائس نکالا اور تھنوں تے بل اس کے سامنے بیٹھ کرروئی ہے اس کے گال ساف کرتے لگا۔ اس کی ناک کے پاس خون کے لو تعرب من من المين ال في نري سي مياف كيا اور پھران ناخنوں کو جو سارے اکھڑ چکے تھے لیکن ذرا ے جڑے ساتھ چیکے ہوئے تھے جھڑے کاٹا اور عاليان يے 'نسي''جي نه کي۔ "تہیں بیاور کھنا جاہیے کہ میری کچھ سانسیں تم من سے راستہ بناکر مجھ ملک آتی ہیں اور بدیجی نہیں بمولنا چاہیے کہ کارل کا شار بھی بدنھیبوں میں ہو آ آگراس کے آس عالیان نہ ہو تا۔" "وہ مجھ سے ملنے بھی آیا تواہنے فائدے کے لیے

اس پرائشاف ہوا وہ اے اپ ساتھ نہ لے گیا۔
تمیرے سکے کا دار وقت نے اس کے دل پر کیا جو
« فراق یا ر "کا تھا اور وہ ر نے گئی۔
اے آ نکھ تو کیوں رہ تی ہے
زگاہ محبوب نے بچھے ایک داستان سنائی
اے آ نکھ پھرتو کیوں رہ تی ہے
وہ داستان عشق تھی
اے آ نکھ پھرتو رہ تا ہند کر۔
اب آ نکھ پھرتو رہ تا ہند کر۔
اس میں میرانام تھا جو اب مٹ چکا

ن کاری اداری تاریخ کاری اندهیرا داری تاریخ کاری سے نہیں تفسیب کی تاریخ سے بردھ جا آہے۔

اندهیراد کھ کاہم جولی۔

اندهیراد کھ کاہم جولی۔

انیا اند میرا بھرجس کی تاریخ میں جلد کوئی سورج کالوغ نہیں ہو آ۔

تاک سے بنے والاخون تھک کررک چکا تھا۔ اس نے اتنی ذخمت بھی نہیں کی تھی کہ شوی تاک پررکھ لیتا۔ دربرہ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی شاید۔ وہ اس وقت اس کیفیت میں نہیں تھاجس میں دمیں کتناد کھی ہوں "سوچا جالا کر آ ہے 'وہ اس وقت اس کیفیت میں تھا بجس میں کوئی سوچ کام نہیں کرتی۔ کرسی پر وہ چپ بیشا تھا۔ ہاتھ کو دمیں تھے۔ کمرا اندھیرے میں۔ اوروہ خود ''گشدہ "

سائی اس کے تمریکے کا دروازہ بجارہاتھا کیوں ایسا ہوا کہ وہ س نہیں تھا کہ وہ کھول نہیں رہاتھا 'بس ایسا تھا کہ وہ س نہیں رہاتھا۔ سائی کو سادھنانے فون کیاتھا اور وہ فورا" اس کے تمریکی طرف لیکاتھا۔ کارل موجود نہیں تھا ' جاب سے آف ہونے کی دجہ سے وہ کلب چلا گیاتھا اور یقیبا" یا گلوں کی طرح تاج رہا ہوگا' اسی لیے فون نہیں اٹھارہاتھا۔ صرف وہی اس کا تمراکھول سکیاتھا اور جب اٹھارہاتھا۔ صرف وہی اس کا تمراکھول سکیاتھا اور جب اس نے فون اٹھالیا تو آنے میں اسے ذرا وقت نہ لگا۔ سائی نے مخترا" اسے سب بتایا اور تمراکھول کر کارل

ابندشعاع جنوري 2015 190 🖟

درانیاں بہت تفصیل ہے دیکھیں۔ دمیں اس سے محبت کرتی تھی۔اس کے لیے ہرحد سے گزرگئی۔" " برحد الم الم كرد مى اورد كموات كتنى تكليف بُولى-كيا بهي حمهيس عاليان نے كوئى تكليف دی۔ اس نال میں سرمانا فرض جانا۔ "امرحه! بيلي تم خود مد فيعله كرلوكه حميس كياكرنا ہے۔جب اس نے تنہیں بروپوز کیاتو تمنے کہاتم اس سے محبت کرتی ہؤلیکن اس محبت کواپنا سکتی ہونہ اس کا مدار کا سے کا تنہ اعلان كرسكتي مو- تهيس اس سالك رمنا ہے- بھر تم نے کما کہ تم اس کے بغیر شیں رہ سکتیں اور تم اپنے گھروالوں سے بات کرناج اہتی ہو۔" میں نے دادات بات کی تھی۔"اس کی مدح نے اس کے جسم کواکیلا چھوڑنا شروع کردیا۔ "ایک سیدهی سی بات ہے وہ جمال ہے جیسا ہے۔ تمہیں اسے ایسے ہی قبول کرنا ہے۔ تم اس کے معاشرتی رہے کوبدل کرہی اسے اپنا نہیں سکتیں۔ يه منافقت موكى تم ايسے اس كاحساب كماب سي ترسکتیں- یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب تم کھیل سكونة تفيك أورنه تم چھوڑ كرجلى جاؤكه تم تهيں جيت سکتیں۔اور جاتے جاتے تم اسے ہراجاؤ۔ بھی غور کیا ہے امرحہ کہ تم نے اس شخص کاکیا حال کردیا ہے۔ تم سے پہلے وہ اور کارل سب کا تاک میں وم کیے رکھتے تصرير صفے كے علاوہ جو انہيں دوسرا كام مو يا تھا وہ شرارتین تھا سیاں سے جانے والا ہر استوونث بونیورشی کو بیول سکتاہے لیکن اسے نمیں-اس کی آيك زندگي تقي آستي مسكراتي سي ملكيدراتي موكي-اور منے خودیہ قبول کیا تھا کہ تم جانتی تھیں کہ وہ تمہیں س قدر پند کررہا ہے اور تم نے یہ ہونے دیا۔ تم کیا اختیام جاہتی ہواپ اس مارے قصے کا امرحہ۔ کہ سب ٹھیک ہوجائے تم امرحہ پہلے خود کو ٹھیک کرد۔ نیملہ کرداور خود کوسناؤ۔" سائی ذرادبر کے لیے رکا۔

كارل!ميراباب اس في بي حمين يوجعاكد من اس کے بغیر کیے رہا۔اتے سال۔میں نے اس کے بغیر لیے کزارے۔میری ال کب اور کیے مرتی۔اس کی قبركمان ب- وه كتني تكليف مين ربي-اس يركياكيا جی ۔ کوئی ایک بھی بات اس نے شیں ہو چھی۔ عالیان نے بولنا شروع کردیا اور کارل نے خود کو کئی راتوں اور کئی دنوں تک سننے کے لیے تیار کرلیا۔اس نے عالمان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تے رکھے تصاوروهانسي نرى سے تھيك رہاتھا۔ وومری طرف امرحه سائی کے سامنے کھڑی تھی۔ وونوں بال کے بیرونی کیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ وحاجمی وہ تھیک نہیں ہے۔ تمهارا اس سے ملنا تھیک نہیں ہے۔" سائی نے قدرے سختی سے کھا۔ ایسی سختی ہے جواب کے مزاج کا خاصانہیں تھی۔ "وہ غصم میں تکلیف میں ہسائی امیں نے سب نیک نیتی ہے کیا۔میرالقین کرو۔" " نہیں تم نے نیک بیتی سے نہیں سنگرلی سے كيالي لي كيامرد إحميس الي خاندان ك لي اس كاخاندان جابيے تعلى حميس اس سوال كاجواب معلوم کرنا تھا کہ وہ جائزہے یا ناجائز۔ تنہیں اس پر ایک لیبل جامیے تھا۔"اس کے خاندانی ہونے کا۔" تم بریات میں مجھ سے مشورہ کرتی ہو ناامرد!تم نے اس بات کو لیے کر جھ سے مشورہ کیول نہیں کیا آگرتم مجھ ہے یو چھتیں تومیں تنہیں منع کردیتا۔امرحہ اتن سيدهي ي بات تم حميل سمجه سكيل كه خاندان لايتا نهیں ہواکرتے وہ خود کولایتا کر لیتے ہیں۔آگر کوئی اس کا باب تھا تو وہ اب تک کمال تھا۔ اس نے بے سمارا بچوں کے اوارے میں برورش کول یائی۔ ایک دوسری خاتون نے اس کی ماں ہونے کا فریضہ کیوں اد اکیا اور ای خاتون نے اس کے باپ کو اس کے بارے میں کیول میں بتایا۔ وہ اس حالت سے در تی تھیں جس حالت میں اب عالیان ہے۔ تم تھوڑی سی عقل استعال كرتي توسب سجه جاتين-" امرحہ کی انتھوں نے اس کی ذات کے اندر کی

جاگ اتھی کہ تم ہے سب کر گزریں۔ یا تہیں ہے سوچ کر سکون ملتا رہا ہے کہ وہ محبتِ تو تم ہے ہی کر ما ہے تا۔ اور حمیس مید دکھ ہوا کہ وہ کسی اور کی طرف کیوں متوجہ ہوا۔ آسے تہمارے چیچے ہی رمنا جاسے تقااور پھرجو جاہے تم اس کے ساتھ کر ہیں۔ورائے خود اسے پروبوز کیااس نے اسے برحوایا نہیں دیا تھا۔ وہ اس کاردست تھا۔ اگر — محبت کو آیک ظُرِف ر کھ دیا جائے۔ توامرحہ اور وہرا میں سے عالیان کے لیے بہتر کون ہے۔ میں جاہوں گائم اس بارے میں بھی امرحد نے ساہ یہ بتلیاں غیرمرئی نقطے سے ہٹا کر سائی کی طرف دیکھا اور دیکھتی ہی رہی۔ ''وریا''اسے م محدودت لگایہ نام بردبرانے میں۔ ''ہاں آگر تحبت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو امرحہ میں کیاہے؟ اس نے خودسے سوال کیا۔ د منتی بی امرحه هوب می دنیا میں۔ کیکن <u>کتنے</u> بہت ے عالیان نہیں ہوں <u>عم</u>ے" « يال كے حملے كے بارے ميں جيب مارے بال ميث نے بنایا تو ہم سب بیٹ پر ہاتھ رکھے شاہ ویز اور کارل کے تھیٹرر ہس رہے تھے اور اس وات اس کی ہسی ایسے رک می جیسے دوبارہ وہ بھی نہیں ہس سکے گا وہ ساری رات نمیں سوسکا امرحہ بے پیٹرین نے تمین لوگوں کی ڈیوٹیاں نہیں لگائی تھیں ایس نے لگائی تھیں۔وہ کارل اور دریا 'کتنی ہی راتیں حمہیں خاموشی سے گھرتک بحفاظت چھوڑ کر آتے رہے انہوں نے ظا ہر کرکے تم پر احسان نہیں جنایا۔ تمہاری ہمت' بمادری عکمت کو انہوں نے صرف تمہار ای رہے دیا۔ منہیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی جاہیے۔ ان کے ماضی کے بدنما داغوں کی طیرف جنیں دیکھنا عاہیے۔ وہ جمال ہیں جیسے ہیں مہیں قبول کرنا عاہیے۔ امرحہ ہم سب نے ارث راک میں جانے والی ريكارونك سي اور مجي بيه ظاهر سيس كياكه بهم في مجير سلب اور تم نے تم فاب تک کیا گیا؟" "دعاتين بس دعاتين

والميكن اس سے بہلے ميں تهميس مشوره دول كاكه في الحال عاليان سے دور رہو۔" امرحه في الله المالي وهرتي سے آئلسيس الله کر سائی کو دیکھکٹ ' ہر طرف سے اسے دور رہنے کے نصلے سنائے جارے تھے۔" واس کے فادر اسے سلے سے ای ڈھونڈ رہے ''ہاں۔ میں جانتا ہوں۔ لیڈی مرنے مجھے بنادیا تھا ب- جب اتنے عرصے تک دہ انہیں عالمیان سے دور ر مھتی رہیں تو تم نے سے کامیابی انسیس کیوں حاصل کرنے دی۔ شہیں لگا کہ وہ عالیان کے ساتھ ٹھیک نہیں كرديس؟ اس اس كے باب سے ملنے نميں دے "بال- ۲۰سے سے بیولا۔ ''جب تم نے مجھے بنایا تو میں نے دعائی کہ یہ حرکت تمهارے حق میں جائے۔ لیکن الیا نہیں ہوا۔ امرحہ ہم میں سے گون ہے جو تمہارا برا سوچتا ہے۔ حمہیں جاری کوئی ایک بات تومانی جائے تھی۔" سائی کتنا تھیک کمہ رہا تھا۔ اس نے اسے مشورہ دیا بقاکہ وہ دادائے پاس چلی جائے اور انہیں سمجھائے۔" کیکن اسے میر خوف تھا کہ دادا اسے واپس ہی تہیں

آنے دیں کے۔

د پیکی بار مجھے دکھ ہوا امرحہ!کہ میں ایک سخت دل انسان كادوست بول.."

'<sup>وہ</sup>س کے عدا ہونے کے خیال سے میراول سخت مو کیا۔ "اس نے اپنا جرم ان کیا۔ ووس نے خو دکو ورا کے قریب کول ہوجانے دیا۔" میہ وہ دکھ تھا جو اسے ساری زندگی نہیں بھولنے والا تفاجواس كى آخرى سائس تك است بنجر كي ركف والاتعاب

"تم نے اسے دور کیول ہوجائے دیا۔؟" "اس کی محبت میر \_ لیے اتنی جلدی حتم ہو گئی؟" "اب تهماری محبت اس کے لیے ایک دم سے اتنی

المندشعاع جنوري 2015 192

ایکاری ہامرد۔ تمیرے سبزوزاری۔۔ برستان کے گلاب سی... زمروجر ےعطردان ی ... و مراعم الله اوربيدر بين كى بعرائم كى ده اتنى يقرجكه برنسيس بينه سكى تجروه كري يرجيني اوراس أيك تكلُّيف كومحسوس كرت اٹھ كھڑي ہوئي-اس نے واش روم میں بہت ور مند بریانی کے جھینے ارے اس کے گال کی سرخی پھر بھی دہم نہ ہوئی۔ وہ ممرے میں جگہ بدل بدل کر بیضنے گئی اور آخری وقت میں وہ کرس کے پیچھے 'پینچے کونے میں خود کو محفوظ سمجھنے گئی۔ اس کی کیفیات میں کوئی سودائی علول کر کیا اور اس کی ہوش مندی کو کوئی وحشی کے اڑا ۔۔۔ اس نے اپنا سر محصنوں ہیں دے کیا ۔۔ اسے بہت دیر تكالية زنده ره طف كخيال سے خوف آيا-ایک ازی ہے!مرحہ تافرمان کی بدوعاس... ساحرکے جلال ی۔۔ اور موت کے الهام ی اس کی زندگی کمیں بہت کمبی نہ ہو جائے مہس پر سیا خیال کوڑے برسانے لگا۔ وتتم كتنى ظالم موامرحه؟" «بال ميں بهت ظالم مول ... مجھے آب معلوم ہوآ کہ میں بہت بری ہوں۔ میں نے اب تھیک ٹھیک خود کو زمین کاوه کونا .... میثرق ....اس کی مٹی کی زرخیزی مِن بي "بنجرين" کي کانتھيں گندهي بي-مشرق کاید کونا امرچہ ۔۔اس کی زرخیز جڑوں میں مندهي كالتفيس كفكنه تكيس اوراس يراس كابس نه جلاأ اوروہ اس بس نہ چل سکنے پر پھوٹ کھوٹ کررونے نی کھنٹے ایسے ہی گزر کتے ۔۔ رات نے اپنا سغرا تمام كرنے كى قسم الحالي اور قسم نے ند توضع كا عدد باندھ لیا۔ ساری زائس سے اندروم توڑ فے

ورهیں متہمیں شرمندہ نہیں کررہاہے۔ الاسے میرے آنے کے بارے میں مت بناتا معیں ضرور بناؤں گا۔ لیکن تم ابھی تھر جاؤ۔ میرا لبجہ اور انداز برے ہوسکتے ہیں لیکن میرا مقصد غلط و میں جانتی ہوں سائی۔ لیکن میرے انے کے بارے میں تم اسے ند بیانا۔ میرے دادا بھی مبیں مانیں منے۔اوراب توعالیان بھی نہیں انے گا۔ بیں اس کے لیے 'دکوئی نہیں''بھی نہیں رہی اب۔اوروہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اوروہ پہلے بھی غلط نہیں تھا۔'' ومعيل جابها بهول تم پر سکون ر بو - `` و ہاں میں بھی ہی جاہتی ہوں۔ سیکن جاہئے سے سب کمال ہو تاہے۔" دونتم گھرجاؤ آرام کرو۔" " ہاں بجھے آرام کرنے کی ہی راہیں ڈھونڈنی پڑیں سی اب!" ده کمر آنی تو لیس کی ایک گاڑی کھڑی تھی اور اندر مام کی کہ ریا تھا۔ آفیسرلیڈی مسرعمیاں بیٹھا کھ لکھ رہاتھا۔ ''مالیان کا باپ آیا تھا امرحہ۔'' سادھنا اس کے قريب آئي۔ ''دونوں میں بہت در بات چیت ہوتی رہی کھر ، پولیس بلوانی پڑی۔"مادھنااس کی شکل پر پچھ کھوج رہی ھی۔ «تم نے ٹھیک نہیں کیا امرحہ۔" اس نے ممرا امرحہ کے پیشاویے پر میہ بات اوٹری سل جو آگر مرى اورامرحه يورى كي نوري وفن مو گئ-لیڈی مرنے بہت سرد نظروں سے ایمرحہ کودیکھااور جو تھوڑی بہت قوت امرحہ میں بحی تھی وہ مجھی جاتی رى اس كاجي جام ديوارير فنكى بندوق الاركراس میں کارٹوس بھر کر اپنی کھورٹری اڑادے۔ اور بس پھر

ہمت کرکے کمہ دیا۔ « کیوں ۔۔اب آپ کو ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا. اب ہی توسب تھیک ہواہے۔ بیس نے آپ کے لیے سب نھیک کردیا ہے ...اب آپ کو فکر مند نہیں ہوتا تم ناراض ہو مجھ سے ؟" اس کی حالت کے مقالم بمن بيسوال الهيس بهت بودالكا '' نہیں \_ ناراض تو آپ مجھ سے ہو سکتے ہیں ... مِن نهين ... بيه حق مجھے کهال دیا گيا ہے... ا "تم طنز کرر ہی ہو مجھے پر ؟" " بير گستاخي ميں کيسے کر سکتی ہوں؟" ورعمهیں کیا ہوا ہے امرحہ ، مجھے بناؤ میں سوتے سے اٹھ بیٹھا ... میراول بند ہوجانے کو ہے. "آپ کومعلوم ہے دل برز ہو جاتا کے کہتے ہیں ؟" آنسوآ تھول ہے ٹی ٹی ٹرنے لگے۔ "امرحسة"دادا \_ كانب سے كئے " بجھے معلوم کرنا ہے داراً فیل بند ہونا کے کہتے ہیں ، آب کوبتانای برے گا بھے۔ ''جب .... جب جان سے پیار اکوئی 'لکلیف میں ہو ميري جي-"واوا کوپولنارا-"اور جان سے بیار اگون ہو تاہے؟" "تم ہو بھے جان سے پاری ... تم ۔ "ان کی اپنی آواز کانے کررہ گئے۔ د مونمبر .... دا دا طل تب برند نهیں ہو یا جب جان سے بیارا تکلیف میں ہو آہے 'بیر مل تب بند ہونے لگتاہے جب کوئی جان سے پیارا جان چیزالیتا ہے۔۔۔ جب ده خودست دور کردیتا ہے۔۔۔ جب ده مندیر محیر ار ویتا ہے اور جب وہ سدجب وہ کہتا ہے "حجاؤ الرج سے تم میرے کیے مرکئیں۔"اس کی کئی تمنوں تک رو پھی آ نکھوں نے چرہے خود کو آنسووں کے حوالے کردیا۔ "امرحد؟" دادالتاي يول يائ "اور جانا جاہیں کے کیا ہو تاہے ... جب دہ یہ کمہ ويتا ب تو مرجانے كوول جا ہتا ہے ... ول جا ہتا ہے حلق میں ہاتھ وال کرسائسیں تھینج لیں اور زندگی ہے جزا

لَّنِينِ اور سارے اربان خود کو خود دفتائے گئے .... وہ روتی رہی اور پریم روگ جریں اس میں سے چھوٹے ۔ میزر رکھائی کافین کبسے بجرباتھا یرات کے تمن بخ من بنت در تك وقف سے بختا "امرحه! تمهارے دادا كا فون ہے۔ تم فون كيول نہیں اٹھار ہیں' وہ بہت پرلیٹان ہو رہے ہیں۔" بہت در تک اس کا دروازہ بجانے کے بعد سادھنا تیز آواز میں چلآنے کی۔ اچلاھے ں۔ ''وہ کمبریہ ہیں انہیں تم سے ابھی بات کرنی ہے وہ بہت محبراتے ہوئے ہیں۔ شایران کی طبیعت نھیک ہنیں....امرحہ کہاں ہو\_\_امرحہ....دروازہ کھولو'رُ اینا منه صاف کرکے امرحہ نے ذرا ساوروازہ کھول کریہ کمنا جاہا کہ ان ہے کمبردے کہ وہ سورہی ہے اور کل دن میں بات کرے کی الیکن سادھنا کے ہاتھ میں لىپ ئاپ تھااوردادِاسا<u>منى تىم</u> واوان اسه ويكهااور جيسي تمي خدش كي تقديق ہو گئے۔ دہ اس سے تاراض تھے اور کتنے بی دنوں سے اس سے بات نہیں کر رہے تھے۔ آج انہیں کسی بل چین نہیں آرہاتھا کن کی آ کھول سے آنسواہے آپ "امرحد!"وواس كانام كى كراسم بولناى بهول سادھنالیے ٹاپ کومیزر رکھ کربست دکھ سے امرحہ كوديكھتى موئى جلى كئى۔ وتم تھیک ہو؟" دادا کو نظر آگیا تھا پھر بھی یو چھا۔ "بالكل إ اس في الني التكسين صاف كين-" تمهاری آنگھوں کو کیا ہوا ہے اور تمهارا چرہ ....

" فیک توب سب..." کمه کرده جیسے مسکراتی واوا پر بخل ی گری۔ " نہیں جھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔" واوا نے " نہیں بھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔" واوا نے

ان كا تعلق كان دُاليس ، جسم چير كرول يا برنكال تيمينكيس ، اور رکوں کو جیسید کران میں دو ژیا خون بہا ڈالیس؟

"امرد. کیاکرنے جارہی ہوتم؟" دادا کے چرے یہ موائیاں اڑتے لکیں اور اینے بیڈر بیٹھے رمناان ہے مشکل ہو کیا۔

«سنیں دادا عب سنیں اب میں آپ کوسب بتاتى مول- "ليب تاب ميزر ركها اوروه سامني آلتی پالتی جبا کر مبیقی تھی اس نے اپنی ناک رکزی آور أيك فهراسانس ليا-

''انسانوں کے ہجوم میں مجھے آیک اِنسان ملا۔ آیک انسان دادا۔ جانتے ہیں انسان کے کہتے ہیں۔ جس کی آنگھوں میں احترام ہو اور الفاظ میں نری ۔۔۔جس کے اخلاق میں رحم دلی ہواور مقاصد میں اعلا ظرفی۔۔ جومائه موتوشان موورنه سب ممان مو-

ايساانسان جويولنا ہے توزخموں پر مرہم رکھتا ہے اور ینہ بولے تو زخم ہرے نہیں کرتا ۔۔ جو احسامات پر کمندیں نہیں ڈالنا علکہ ان پر بھوارین کر پرستاہے۔۔ وه انسان داداب مجھے ہمیشہ اپنی قسمت پرشک رہاتھا اور یہ شک اس انسان کے کھنے سے رشک ہو گیا۔ مجھی ملے ہیں آب ایسے انبان سے ؟اس نے مجھی میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور سوال کیا بھی توانتا " مجھے سے شادی کردگی؟"

"امرحد إحب موجاؤ مي في كمانا إ" اسكى كيفيات ميس كوئي سودائي حلول كرج كانقاراس سودائي مصواوا كوخوف آرماقعك

د کيول جي موجاول اب ميں \_ ؟ وه مد كري

"جھے تکلیف ہورہی ہے تہمارے اندازیر..." ''آپ کو صرف مجھے دیکھ کر تکلیف ہورتی ہے۔۔ صرف ویکھ کے خوش قسمت ہیں آپ۔ آپ امرحہ

وحميا بوابي مكياكرف جاري مو؟ '' ڈریں مت میں مرنے نہیں جارہی ۔ اس کی

نوبت نہیں آئے کی اس نے جب کہاتم میرے کیے مر چکی ہو ... یہ کام تب می ہو کمیا تھا۔"

"إمرحه!ميرى بات سنوخدا كے كيے-" " آپ جي گرڪ <u>جھے سني ... فدا کے ل</u>يے آپ کویہ شکوہ نہیں ہونا جاہیے کہ آپ سے سب کمانہیں رِيا۔ وہ اعلانِ سنیں جو جھے بلندی پرچڑھ کر کرنا تھا۔۔۔ كُلّ عالم كواكشاكركے ...اب صرف أيك آپ كے سامنے کرتی ہوں ... "ختک ہونٹوں کواس نے زبان ہے گیلا کیا جیسے اسے یہ کوار انہیں تفاکہ وہ اس حالت میں اس کانام لیں۔

" بجھے انسانوں سے دِلچی نہیں تھی۔ لیکن مجھے كيايتا تفاانسانوں ميں كوئى عاليان بھى ہے۔" دادانے

''بهم مشرقی لوگ بهت عجیب هوتے بیں دادا' بیٹیوں ک رخصتی سے خیال سے بی تمنوں روستے رہتے ہیں ، بور ان کے دل سے اربانوں کی رخصتی پر ایک آنسو نہیں بہاتے \_ جمیں یہ مان رہنا ہے کہ جماری اولاد ہمارہ سرنیجا نہیں کرتی اور ہم یہ غرور حاصل نہیں کر پاتے کہ ہم نے اولاو کی خوشیوں کو نیجا ہوئے نہیں دیا۔ وادا جارے سروں پر خاندان کی عربت کی میران سجائی جاتی ہیں اور مارے ول کے تخت سونے رہ جاتے ہیں اور کوئی ان پر آہ بھی نہیں بھرتا۔ مشرقی عورت آرنقا كا ذريعه كيول بهين خود ارتقا كيول نهيس ۽ ۔۔ یہ سوال میں نے خود سے کئی بار پوچھااور خود کوبیہ مجى بات بتاياكه مشرق أيك منجال خطه ب-فلسفيون کے ان فلسفوں سے بھرا ہوا جن کے پیندے میں تعصب ہو آئے اور کنارے پر منافقت۔ آپ بھی وہی مشرقی فلنی نظمے۔ میں نے آپ سے اس کی بات کی اور آپ نے مجھے حیب ہوجائے

کے لیے کہا۔ یہ حیب کا بالا۔ اس کی جاتی کہاں ہم رہتی ہے۔ ہمی قواس بالے کو کھلنے کی آجازت دیں ، ہمارے بہال کی تھم کی بٹاریوں سے غلام جن بینوں پر تاجے بیں بان بینوں کو بھی تو تو راجائے۔ أب اب محمد بنائمیں کہ میں آپ کے خطے سے

المندشعل جنوری 🐠 🕬 195

ہم تین ایکھے انسان ایک دو سرے کے لیے اچھے نہیں

اس کی بھیلی آواز خٹک ترہو تی تھی۔ "اب میں آپ سے ایک سوال بوچھنا جاہتی ہوں؟ اپناول نکال کرمیں آپ کو دے دوں یا ایسے کہیں بامر پھینک دول کیونکہ اب یہ مجمعے زندہ رکھنے کے بحائداردالے کا۔"

"أمرحه تم... ثم كياكرنے جاريي مو....؟" '' ڈریں نہیں دادا۔ میں خود کشی نہیں کروں گی۔ اس کی ضرورت مہیں بڑے گی اب مجھے طبعی موت مرنے میں ویسے بھی زیا دوقت نمیں کیگے گا..." "میری حالت پر رحم کروا مرحه !" واوالے ہاتھ جوڑ

سیے۔ "آپ نے میری حالت پر دم کیا ... بالکل ٹھیک نمیں کیا آپ نے میرے ساتھے۔ کتنی معمول دجہ تقى جس يريس سلط خود كشى كرچكى مول ... ادر اب ميرك بأتط مين وه معمولي وجه بعي نهيس ربي جو مجھ زنده *ر کھ سکے*۔۔"

سادهناا مرحه کے کمرے کاوردا زہ بجاری تھی جووہ لاك كرچكي تقى-سادهناكے القديس فون تقااور فون بردادا تے جو سادھناک منت کررہے تھے کہ وہ اندر اس کے پاس جاسے اس کے پاس جو آئتی التی مارے کسی برچھائیں کی طرح اپنے آپ بولتی جارہی تھی مولتی جا رى تھی۔

إكياعاليان كي زندكي من در اكوامرحه برداشت كريات کی سیہ صدمہ اس کا ول سہ پائے گا؟ عمر بھر کا پچھتاوا داداجان کامقدرے؟)

باقی کے واقعات آئندہ اہلاحظہ فرمائیں۔

کس حکیم کے پاس جاوک کیہ وہ میرے درو کو تھیک کر وے ۔ کیلن زخم پر مرہم رکھے کر بسرے توجم پر کوئی چوٹ ہی شیں .... مجھے کسی برزگ ہے دم کروانا علمیے کہ اب آنکھیں بند کرنے پر مجھے نیند آجایا كرك اورمنه كهوك برسانس... أيك بات آب بي مجمع سکھاکر بمول مے 'جب میں نے اپن ایک کالج کی ووست چھوڑوی تھی' آپ نے کہاتھا تیتی انسان روٹھ جائے تو مہس اپ نقصان پر پشمال ہے رونا جا ہے چزوں سے لاہر دانی برتو اور انہیں کم کر دو ... فیمتی انسان کی پرواکردادرانمیں کم ندہونے دو ...." ا تاکئے کتے وہ بیٹے بیٹے امرحہ سے برزن (بڑھی)

ہو گئ<u>ے جوانی تصنیار بنہ ہو گئی۔</u>

" دادا لیمتی انسان سے آپ کا مطلب "حسب نسب والاقتمتي انسان "هو كا... أورباقي سب بي كار... ب تا ... میں نے آپ سے کما تھا میری زندگی حتم ہو ری ہے بجھے آمے زندگی نظر نہیں آربی .... ادر کس طرح كمتى دادا إكبر آب سمجه جاتے ... ايك انسان آپ کے سامنے اپ حتم ہونے کی نشانیاں بیان کر تاہے اور آب کتے ہیں آپ کی ساعت پر ممرال کزر رہاہے۔۔ من يمال آربي تفي تو آب في كما بمت سے كام لينا ہرمشکل کامردانہ وارمقابلہ کرنا \_ادراس ... اس جدائی کا...اس کامقابلہ میں نے سکندرابنہ وار بھی کیاتو بھی فکست میرای مقدر ہوگی ... میں حتم ہونا شروع ہو گئی ہوں اور اس عمل کی سخیل میں بہت وقت نہیں ملے گا۔ آپ داوا۔ "اس نے آہ بحری۔

" آب جاہے تھے میں آپ کے سامنے ڈٹ جاؤں یا آب جائے تھے میں دمیں ہے ایک کاانتخاب کرلوں تودادا مں نے آپ کا انتخاب کرلیا میں دے سکتی تھی اکیلے ی قیملہ کرتے آئے براہ سکتی تھی الیکن میں نے تب تے مان سان کو گرنے نہیں دیا ... میں نے اپنے ماتھ براکرلیا الیکن آپ کے ساتھ برانسیں ہونے ویا ، آب ایک انجھے آنسان ہیں ۔۔ میں بھی ۔۔۔ وہ بھی۔۔۔

الماله شعاع جنوري 2015 206

×





# جنوری 2015ء کیے شماریے کی ایک جہلک

- ھ سال تو کے حوالے سے قار کین سے سروے ،
  - الب حيات "،
- اعفت مرطامركاناول "بن مانگي دُعا"،
  - الله مرواحه كالمل ناول "نعمل"،
- 📽 تۇيلەرياش كاتمل ناول "عبدالست"
- البیارمضان، حیابخاری اور آسیمقصود کے تاولث،
- @ عائشفیاض، سنعدمرزا، صباخان اور شاهجهال کل کافسانے،
  - المشهوراورباملاحيت اداكاره "بهمانواب" عالاقات،
    - 🟶 چپرهو کاآزر "فيروزخان" ہے باتيں،
    - 🐠 معروف شخصیات سے گفتگوکا سلسلہ "دستک"،
- 🕸 كرن كرن روشى ،نفسياتى از دواجى الجينيس ،عدنان كمشور ، اور ديكرمستقل سليل شامل بين ،

خواتین ڈائجسٹ کا جنوری 2015 کاشمارہ آج می خریدلیں۔



وہ پائے ہاتھ ہیں لیے منگناتے ہوئے بودوں کوپانی دے رہی تھی۔ جب اسے اپنے تام کی پکار سائی دی "بال" آج ساجد بعائی نے آنا تھا جھے باتھا۔میری بنى أكبلى موكى - سوچاچلواس كى پھھ بديلب كردا دول-" "يليا اتن جلدي آڪڪ"وه يائي کياري ميں ريڪه کر " میری بیلپ کے لیے سکینہ تھی۔ میرے ساتھ ا دوسرا مجھے کوکنگ آتی ہے پایا! آپ نے مجھے بالکل ہی تیزی سے کچن کے دردازے کی طرف برومی تھی۔ جالى كادروازه كحول كرجبوه اندروافل موكى سلطان صاحب کن میں بی گھڑے تھے۔ دوانسلام علیکم لما!" " چائے بنانی آتی ہے۔ آملیٹ بھی بنالیتی ہو کو بھی موشت بھی بنالیتی ہو-اتنا <u>جھے پتا ہے-اس کے علاوہ</u> ہستا ہے۔ ''وعلیکم السلام کماں چلی مئی تھیں ' کبسے ڈھونڈ الريكي آيا بويتاؤ- "ان كانداز چيليج كريابوا تعا-رہاہوں۔"
دریمیں تھی لیا! پیھے الن میں پودوں کوپانی دے رہی میں۔ "
تھی۔ آج آپ جلدی آگئے۔"
وسے "ارکے!"اس نے جیسے ان کا چیلئے قبول کیا تھا۔ یہ ویکھیں" فرائی فش" بنائی سے اور میں نے بنائی ہے" اس في سيني رانگي رڪه كركمان اور بيد كوفت"

# م كياناول





"اورعائشه بني إكياكر ربي مو آج كل-" وسيجه خاص نهيس تاياجي! صبح كالج بير كمرايي دو تو بدنا إسارا دن بور نهيس بيو تيس متبهي عاري طرف بھی چکراگالیا کروسلطان بھی کم بی آناہے۔ میں ئى آجا ما ہوں۔` ووان کے شکوے کے جواب میں صرف مسکراتی سكتى تقى كيونكد جوجواب اس كے اس تفا- انسيس وابوجی إدراصل ماری كزن كالشيندر و تهير كدوه مارے چھو نے سے کھر میں آئے۔"میداس کے کزن معدنے تبصرہ کیاتھا۔ عائشه کی مُستراہث سکڑھئی تھی اور اس کا چیرہ دیکھ کر تایاجی نے زبردست تھوری سے نوازا تھا۔ تاتی جی كوشايدان بين بيني كي شان من مير كيتاخي پيند سيس آني تھی۔وہ بھی کٹیلے اندازمیں بولی تھیں۔ " ہاں تو سعد غلط کیا کہ رہا ہے۔ کب آتی ہے عائشہ ہماری طرف۔اتن دفعہ بلایا ہے کیہ ہم ہی ہیں جو وهيدول كي طرح ان سے ملنے آجاتے ہيں۔"عالمشه كو أيك دم بهت غصبه آيا تھا۔ " زبیده!" ساجد صاحب نے غصے سے ان کانام لیا تو وہ جو مزید ہولنے کا رادہ رکھتی تھیں منہ میں ہی بدید آکر رہ کئیں تب ہی سلطان صاحب مرے میں واجل ہوئے تھے۔وہ اٹھے کر کچن میں آئٹی۔ سکینہ تیزی کے ساتھ کام نیٹاری تھی۔ "سكينه! تم يه برتن دائمنگ ميل ير لكاؤ- مين به سلادیناتی ہوں۔"اس کے ہاتھ سے چھری لے کراس نے اسے ڈاکٹنگ روم بھیجا تھا۔ ملاد کاٹ کراس نے کہاب بھی فرائی کرلیے۔اب وہ ڈش میں انہیں نگال کریوننی کھڑی تھی۔ اس کامود بالكل أف موجكا تفاؤوراس كالندر جان كابالكل ول تهيس كررباتفا ـ أ

روہ ہوئی ایہ تو کمال ہوگیا۔ "وہ بے سافتہ فوش ہو

رویے۔

در لیکن ایک بات بتا دوں کوفتے ریڈی میڈ۔۔۔

در بھلے دیڈی میڈ ہول بنائے تو میری بیٹی نے ہیں نا۔

در بھلے دیڈی میڈ ہول بنائے تو میری بیٹی نے ہیں نا۔

میں کے ہیں نے پاس کی بیکری میں بھیجا ہے آئس

میں کر کے اللہ اس کے را فرایش ہو کر آتا ہوں "تب

میں کی شی کرتے ہیں۔ "

میں کی شی کرتے ہیں۔ "

وہ سریلا کرجہ لیے کی طرف مرسی۔ "

وہ سریلا کرچہ لیے کی طرف مرسی۔ "

وہ سریلا کرچہ لیے کی طرف مرسی۔ "

مصوف تھی جب سکیتہ وروازہ کھول کے اندر آئی

مصوف تھی جب سکیتہ وروازہ کھول کے اندر آئی

میں کے برا سا

" وو آپ کے تایاجی آگے میں ۔ "اس کے براسا منہ بناکر اطلاع دینے برعائشہ کوہسی آئی تھی۔ "ان کو اپنے گھر جین نہیں آتے بھی اس وقت ہیں جب کھانے کاوقت ہو تاہے۔" "فیاد غصہ چھوڑو کھاٹاتو تم بنا چکی ہوتا!"عائشہ ہاہر آئی تھی۔ "السلام علیم!" وَوَ بِمِین داخل ہوتے ہی اس نے

" و تالیم السلام - " و بال موجود تین لوگول میں سے
و د نے جواب دیا تھا اور وہ اس کے تایا اور اس کا کزن
سعد تھا جو اس کو بالکل پند نہیں تھا اور اس کی تائی
زیرہ جنہوں نے اس کے سلام کا جواب دینے کی
زحمت نہیں کی تھی کیونکہ وہ اسے پند نہیں کرنی
تھیں ۔ اسے بھی وہ پند نہیں تھیں سووہ انہیں لظر
انداز کرتے ہوئے تایا جی کی طرف بردھی اور ان ۔ سے
پیار لے کر مامنے صوبے پر بیڑھ گئی۔

"باجی!" وهایی سوچ میں تھی جب سکینہ کی آوازیر

نے چونک کرائمیں دیکھا۔ تم نے پولیس کوتواطلاع نہیں کی؟' "نىنى "جھى تونىيى كىلىناب لگتائے ان كىدد لىنى بوكى\_

ور نہیں نہیں۔"ساجد صاحب تیزی سے بولے ۔ " بولیس کوانوالونہ کرد 'وہ مزید تنگ کریں ہے میں نے تم سے کما بھی تھاسعد کوساتھ رکھ لو۔ بدیا کوئی ہے تمہارا اور اتنی دولت ہے۔ لوگ اس کیے بھی شر ہو جانتے ہیں۔"ان کی بات س کر سلطان صاحب مشکرا

و اب اتنا بھی اندھیر نہیں پر ابھائی صانب ! آپ بریشان نه مون میس بیندل کرلول گا-"ماجد صاحب نے ایک نظر سعد پر ڈاتی اور خاموش ہو گئے۔

> خواتنين ڈ انجسٹ ك ظرف ب بهنول ك في ايك اورناول



ا قیمت -/**750** روپ

مقوائ كايعة كميّدوتران دُائجُسشد 37 - اردوبازار كرائي - فون غير: 32735021 'سب چیزیں رکھ دی ہیں اور سب بدیھ سے ہیں۔ برے صاحب آپ کوبلارہے ہیں۔ سے میں جب جب وجوارے ہیں۔ "ہوں!" وہ صرف اتنائی کمہ سکی "سکینہ!تم الیسے مت جانا کھانا ہیں کھالو۔"

" جی باجی !" وہ تابعداری سے سرمال کر کاؤنٹر کی

وعائشه ميثا إكهال مو- كهانا فهمندا مورباي- ٢٠ کے سلطان صاحب نے خوداسے آواز دی تھی اور وہ جانتی تھی۔ایک تووہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے اور اب وہ نہ کئی تووہ خود آجائیں سے وہ اندر کی طرف برجھ

کھاتا کھانے کے بعد اس نے چائے اور بسکٹ ڑالی میں سبیٹ کیے اور سکینہ کوٹرالیلاؤ سمج میں لانے کا کمہ کر خودلاؤے میں آئی۔سب کوجائے سرو کرےوہ سلطان صاحب كياس بينه كئ

د سلطان! ثمّ تواجعه غاصے بنس مکھ ہو۔ زرینہ بھی بربى خوش مزاج أور مكنسار تقى - عاتشه توتم دونوں سے بالكل مختلف ہے۔" زبیدہ بیٹم نے ابرواح کا کرا یک وفعہ بجرعا ئشه كي ذات كو بدف بنايا تھا۔

ورات کی غلط فنمی ہے بھا بھی امیری بٹی بہت خوش مزاج ہے۔بس بات اتن سے کہ اس کا مل کسی کسی سے ملتا ہے۔" سلطان صاحب کو غصہ تو بہت آیا تھا کیکن جواب انہوں نے کانی محنڈے انداز میں دیا تھا اور ان کے جواب ہر عائشہ کے ہونٹوں پر خود بخود

وديالكل مُعيك كماتم في سلطان إبهاري عاكشه واقعي بروی الیمی جی ہے۔"ساجد صاحب نے ایک دم بات كويسنبعالا تما- مغيرتم بيربتاؤ سلطان وه جو آرڈر تماجس کاتم بنارہے تھے کہ وہ ہے نہیں کررہ 'انہوں نے ہے منٹ دی انہیں۔"

و نهیں بھائی جی ابھی تک تو نہیں۔الٹا روز روز وحمكيال التي ہيں۔"سلطان صاحب كے كہنے پر عائشہ

وہ مغورے ندبد تمیز جس طرح کی تم طنزیہ معتلو کرتی ہو'زبیدہ بیکم!اجھا خاصابارہ تم سے دور ہوجائے۔" ''ابو میری شمجہ میں نہیں آیا۔ آپ اس کی اتن طرف داری کیوں کرتے ہیں۔"اب کے سعد ناراضی سے بولا۔

سے جورے ''انسان مجھی توعقل سے کام لیتا ہے۔ کیا تم لوگ نہیں جانے۔ میں کیا چاہتا ہوں تم لوگ میرا بنا بنایا کام خراب کردیے۔''

ر بہورنہ !''ان کی ہات ۔۔ سمجھ کر زبیدہ نے ہنکارا بحرا تھا' دجو آپ سوچ رہے ہیں 'وہ مجھی نہیں ہو سکتا۔ سلطان بھی بھی اپنی بٹی کارشتہ آپ کے بیٹے کو نہیں دے گا۔'' زبیدہ نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے ساجد صاحب کودیکھا۔

"منہ اچھانہ ہو توبات ہی اچھی کرلیا کو "نربیدہ بیگم تلملا کررہ کی تھیں۔ "کہا کہ کہ بھیجی کی تو ہجھی شکل ہے نا تو کرلیس بھر بات۔ آپ کو جب ٹکا ساجو اب ملے گا تو ہو جائے گی تسلی بھی۔" انہوں نے ناراضی سے کہتے ہوئے منہ دو سری طرف بھیرلیا۔

ورجم اپنی چونج بند رکھو۔ بیس خودسب سنبھال لوں گا۔'' آپ کی بار کوئی نہیں بولا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔

# # #

''ہائے!''وہ اینے دھیان میں بیٹی تھی جب سدرہ نوردار آواز میں بولتی ہوئی دھی سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔

" الما برتميزي بي الله عائشه في ناراضي سي السيد يكهاب

'' حتمهیں کیاہوا ہے؟ یہ منہ کیوں بتار کھاہے؟'' '' پچھ خمیں یار الحل تایا جی آئے تھے۔'' وو بجیے ہوئے لیجے میں یول۔ ''لو ماتا اسر ملس الگال سے''

"بل اواس من نیا کیا ہے۔" "نیا وہ ہے جو میں نے سنا۔ مجھے بایا کئی ون سے ''عائشہ کے بارے میں کیاسوجا ہے؟'' ''ان شاءاللہ جلد ہی خوش خری سنیں گے آپ؟'' ان کے مسکرا کرجواب دینے پرنہ صرف ان سب نے بلکہ عائشہ نے بھی چونک کرانہیں دیکھاتھا۔ ''کیا مطلب کیا تم نے طے کر لیا ہے۔'' ساجد صاحب کی آواز میں پریشانی تھی۔ صاحب مظمئن لہج میں۔ لڑکا بہت اچھا ہے؟'' سلطا ( صاحب مظمئن لہج میں یو لیے۔

ساسب سن ہے ہیں ہوئے۔ اب کی ہار عائشہ پر نیٹان ہوگئی تھی اس کے پالواس سے چھوٹی سے چھوٹی ہات بھی ڈسکس کرتے تھے ابتی بڑی ہات اس کی زندگی کافیصلہ انہوں نے اسلے کر لیا۔اس سے پوچھا بھی نہیں۔ درچنیں ابو این سعد آیک دم کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ تایا جی اور گائی بھی کہ نی مدم کی تھیں۔ ایالاں۔

ساتھ مایا جی اور مائی بھی کھڑی ہو گئی تھیں۔سلطان صاحب ان کو رخصت کرنے باہر چلے گئے تھے۔ وہیں صوفے پر بیٹھی رہی تھی۔

"ایک تو تمهاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی۔ اپنی زبان کولگام کیول نہیں دیتیں تم۔"ساجد صاحب نے چیچے مڑکر تصیلی نظرانی پیوی پر ڈالی جوابا"انہوں نے بھی غصے سے اپنے سریاج کودیکھا۔ "نہ ایساکیا کمہ دیا ہیں نے ؟"

'' تہمیں کیا ضرورت بھی عائشہ کے بارے میں الٹی سید ھی بکواس کرنے گی۔ '' پکھے تو خدا کا خوف کھائیں ساجد ابیں نے کیا الٹا سیدھا کہا۔ اس جیسی مغرور بدمزاج لڑکی میں نے آج 'نبعہ سکمہ''

تک نمیں دیکھی۔"

''اور کیاابو! وہ کزن ہے میری لیکن مجال ہے 'اس
نے بھی سیدھے منہ بات کی ہو۔"اب کے ڈرائیو
کر تا ہواسعد بھی جلے ہوئے انداز میں بولا تھا 'اسے
چاچو کی دولت اور اپنی خوب صورتی کا پچھے زیادہ ہی مان
سے "

'''اچمابس نیاده نفنول بولنے کی منرورت نہیں نہ تو

202 2015 C) F 10 S 2015

وو مملی بار ابیا ہواہے کہ میں آفس سے آیا ہوں اور جمع ميري كريا كاچرو نظر نهيس آيا-"عائشه كي آتكهون میں آنسو آم کئے تھے جن کوچھیائے کے لیے اس نے مرجه كالبائقا-ورعاتشہ إلى جانتي موسم محصے جھوٹ نسيس بول سکتیں۔ بولو کیا بات ہے۔ "اس نے تظریب اٹھا کر انتیں دیکھاتوا کے بعد دوسرا آنسواس کی آنکھ سے نكاده أير وم ريثان موكراس كياس آئے تھے۔ "عاکشہ میری جان اکوئی بات ہوئی ہے "کسی نے كري كما إ-" وه اس كاچره ويكفت بوئ يوچه رب "ياالكل آب آياجي سے كرر ب تصر آب ف میرے لیے سی کو پند کرایا ہے۔ آپ نے جھے سے ر چھابھی نہیں۔"اس سے انسوؤں میں روانی آئی۔ بهلے لووہ مسجھے ہی نہیں اور جب بات مسجھ میں آئی اقروہ فہتید لگا کرہس روے عائشہ نے ناراضی سے "بس اتن سيات!" ''بہ آتی ہی بات نہیں ہے ایا!''اب سےوہ سنجیدگی سے بولی توسلطان صاحب کو بھی سیرلیں ہو تاروا۔ ووتم سعدے شادی کرناچاسی ہو؟" "جی بید!" وہ ان سے سوال پر ہے حد حیران ہوئی تھی اور آ مکلے ہی بل برے بے ساختہ انداز میں اس کا سرتفي مين محموما تفاك ور تو بس اس لیے کما تھا۔ ساجد بھائی پہلے بھی کتنی باربالوں باتوں میں بیربات کر چکے ہیں اور اس وقت بھی مجھے لگا میں بات کرنے والے ہیں۔" اور عائشہ کولگا اس کے دل سے کوئی بست برابوجرد مثابو۔ " پایا! آپ کویتا ہے۔ میں کل سے متنی بریشان ہوں ... آپ کم از کم مجھے تو تاویئے۔"اس نے دونوں ہاتھوں سے الکھیں صاف کرتے ہوئے مسکرا کر "أور أكر سيح مج اليي بات موكى عائشه إجيب ميسة

پریشان لگ رہے ہتھے۔ وہ تو کل بتا چلا کیہ کوئی انہیں پیشر همكيال دے رہا ہے۔ دوسرے پایانے سی كوميرے ليے پند كرليا ہے۔" ''ہیں!'' مددہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ''می*ن رات سے بہت پریشان ہو*ں۔'' '' بات ہے تو پریشانی والی۔ کیابیہ پتا نہیں چلا کہ کون لوگ بن جود همكيان ديية بن-" " برنس را ئيول ہي ہوسکتے ہيں۔" ''مہوں اوروہ جو پسند کیاہے 'وہ کون ہے۔'' '' پتائمیں بیس سن کراثنی شاکڈ ہوئی تھی کہ چھھ پوچھ،ی نہیں سکی۔ ایا! مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی كأفيل كيے كرسكتے ہيں انہيں اچھی طرح باہے كہ میں اپنی عادت کے خلاف کوئی بات برداشت حمیس كرتى حجاكه ايك انجان اورايبا مخص جيسے ميں جانتي بھی نہیں اس کے ساتھ ساری دندگی ۔۔ اور سدرہ آ شايدبابا ي خوشى كے ليے من ايساكر بھى ليق أكر حذيف ميرى زندى مين نه مو تا-" '' حذیفه کوبتایا اس بارے میں؟'' ود نهیں۔ اور میں اسے بتانا بھی نہیں جاہتی - پہلے مير مالا سے بات كرنا جائتى مول-" وفنهون تواپنامود تھيك كرو - ججھے يقين ہے۔ انكل نے اگر ایسا کما ہے تو اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ عائشه نے کوئی جواب شیں رہا تھا۔ ومعائشہ!" دستک کے بعد اس کے نام کی پکار سنائی دى تووە جواوند ھے منه ليٹي تھی-اٹھ كر بيٹھ كئے-وكيابات بينا إياكب ساي كريا كالتظاركر ''میوری بایا! مجھے بتاہی نہیں چلا۔'' وہ ہال سمیٹھتے ہوئے اٹھے کر بیٹھے گئی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کرغور ے اسے و<del>کھنے لگ</del>ے "طبیعت ٹھیک ہے؟"

# 203 2015 Sico El 300

سلسل خاموش پر اس نے سیرافعایا۔ عاکشہ برے سجیرہ انداز میں اسے کھورری تھی۔ دو کیوں کیا ہوا؟ °وہ جیرانی ہے بولانہ د کریامیں توجی*د سکتی ہوں آب* تی غیرحاضری کی وجہ؟'' ''يار! کھر فیں کچھ کام ہے۔'' «كياكام؟ "وه با قاعده أجرح يراتر آئي تقي-'' ہے یا بس-'' وہ کچھ حبنجہلا کربولا توعا کشہ غصر ہے مڑی تھی۔ " صَدِیف تم مجھ سے س انداز میں بات کر رہے ائی ایم سوری عائشہ! مجھے پتا ہے بہتہیں برانگا یہ ، بلن یار میں بہت پریشان ہوں۔" حذیفہ کے مارات اتن بے جاری کیے ہوئے تھے کہ اے اپنا غهرايك طرف ركهنارا-'' بچھے بتا ہے ہتم پریشان ہواوراس کیے مجھے غصہ آ رہاہے کہ تم مجھے کیوں میں بتا رہے۔ حذیف نے مرا المحرمين جهرابلم ب-" "كيا؟" مذيفه منانے كے بجائے نظريں چرانے " پایا کا آریش ہے۔ ستر ہزار کی ضرورت تھی۔ تمس بزار کاانتظام ہو کیا ہے لیکن جالیس ابھی باقی ہیں اور ڈاکٹر آپریش تب کریں کے جب فل اماؤنٹ جمع كرواني جائے گی۔" - اب كى بارعاً نُستَ في مراسانس ليا "حذيفه! تن س بات كے ليے مريشان مورے مو۔" حذيفه نے عجيب سي تظمو بالساسي ميصاب "عانشه! جبر بزار ممارے کے معمولیات ہو کی لیکن r ے ۔ ہے ایک بہت بریں رقم ہے۔" ایک کورے ہے۔ اس حیب کی جیب رو کئ چربولی۔ "ميرامطلب وه نهيل تقاحذيفه إليكن تم مجه \_ السكيس كرتے تواتن پريشاني كاسامنانير كرتاير تاميں كل حميس ياس بزاررد بي در دول ك حذیفہ۔ نے چونک کراہے دیکھا۔ ''نوعاکشہ! میں

" نچھوڑس ناں پایا ! ایسا ہے تو نہیں نا۔ " اب وہ کافی ہلی پھلٹی ہو پیکی تھی۔ ''چلیں 'کھانا کھاتے ہیں اور جھے پتاہے۔ آپ نے بھی شیں کھایا ہو گا۔ " وہ ان کا ہازو تھام کر انہیں اٹھاتے ہوئے بولی۔

"بائے!" کی آوازیراس نے سراٹھاکردیکھاجمال حذيفه كمزؤم سكرار باتفايه "بإع إ"جوابار ومسكرا كربولي-' کیسی ہو؟''وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ دو حمر سبس کیسی لگ رای مول-" "بيشكى طرح خوب صورت-" " اچھا بس ۔" عائشہ نے اسے ٹوک دیا · "کل كيول نتيس آئے يقيے؟" مذیفہ کی مسراہت یدھم پر علی ہو۔ سامیے ى طبيعت تحيك شيس تقى اورتم بتاؤيم مبر بول النوند کیوں نہیں کررہی تھیں اور نہ ہی میسیع کا، الا فی ا کررہی تھیں۔ ''لبن ایسے ہی موڈ تھیک نہیں تھا۔''ا سے م بنانے ير حذيفه تنقه راكا كربنس يرا-"بدله لينه مين وتمهارا كوتي فائي نهيس. " ''اکیی ہی ہول میں۔'' ''جیسی بھی ہو' مجھے اچھی لگتی ہو۔'' وہ شرارت سے رہمتے ہوئے بولا۔ " بَيَّا ہے۔" وہ کھڑی ہو گئی تو حذیفہ بھی ہنستا ہوا کھڑا وو کمال جا رہی ہو؟ اسے کلاس رواع کی طرف برستاد كمح كروه بوجهنے لكا-" ظاہری بات ہے کلاس کینے" وہ بیجھے مر کر جماتے ہوئے انداز میں بول۔ "الب ليكن من شين جاربا جھے كمرجلدى جايا ہے اور ہوسکتاہے میں وہ تین دن تک نبر آول۔"وہ کتے ہوئے اپنے موبائل پر میسیج بھی چیک کر رہا تھا۔

یا بچ منٹ بعد بھی ہوئی ٹرانی کے ساتھ سدرہ اس کے " واہ بری فاسٹ مروس ہے۔"عائشہ بشاش کہج ' دکیگیاونا!''اس کو آہستہ آہستہ کانٹے سے کباب کھاتے دیکھ کرسدرہنے کہا۔ " نہیں یار! دل نہیں کررہا۔"سدرہ نے غورسے اس کاچېره ديکھا۔ "اب وہ بات کمہ دوجس کو کہنے کی تم کب سے کوشش کررہی ہو۔" عائشہ کو جرت نہیں ہوئی۔ پایا کے بعد ایک وہی تھی جواسے مجھتی تھی۔ " مجھے ہیں ہزار کی ضردرت ہے۔"سدرہ کو جھنکا ووتمريون؟"عاكشه مونث كالمنط لكي تقي-" حذیفه کو پیسول کی ضرورت ہے۔" سدرہ منہ ہے کچھ میں بولی تھی لیکن اس کے استے پر بل روسمتے "اسنے نہیں اللّے عیں خوداس کی مدر کرنا جاہ ربی ہوں اس کے فاور سیرلیس میں اور آپریشن کے کیے ہم کی ضرورت ہے۔ وہ کان بریشان ہے اور بجھے اچھا ورتم بہت غلط کر رہی ہوعا کشہ!اسے بیسے استخفے سے کیے تم ہی نظر آتی ہو۔" "اس نے مجھ سے کوئی ڈیمانڈ شیں کی۔ میں نے خود فورس کیا تھا کہ وہ مجھ سے میسے لے لے وہ تو سدرہ نے غصے سے سرجھ کا۔"اس کی شرث برانی ہو گئی تو تنہیں فکر لگ جاتی ہے۔اس کاموبائل کم ہو حمیاتویہ بھی تمہارا فرض ہے کہ تم اسے جالیس ہزار کا موبائل خريد كردو بحمهارا بس حيكے توشايدا پنا بنگله بھی اس كے نام لكھ دو-" "سدره بليز-مين يهان تمهاري لعنت ملامت سننے مہیں آئی۔ پچاس ساٹھ ہزار عمیرے کیے کوئی مسئلہ

ای لیے مہیں نہیں بنا رہا تھا۔ میرد ضمیریالکل گوارا نہیں کرے گاکیہ میں تم سے رقم لول۔ " ہوں تو تم کیسے ارہے کو سے ؟"اس کے سوال پروہ بالون مين انكليان جلانے لگا۔ '' بھائی بھی کو مشش کررہے ہیں اور میں بھی۔ویکھو بكه نه بكه موجائه كا\_" ‹‹ اوراگر کچھ نه ہوا توکیاانکل اشنے دن تکلیف میں ربین مے۔ نہیں حذیفہ! حمیس میر بینے کینے ہوں «وليكن عائشه! مجھ بالكل اچھانهيں لگ رہا۔" «بس حذیفه!» وه دونوک انداز میں بولی تو حذیفه ''او کے ۔ میں اتنی بڑی رقم ایسے نہیں لیے سکتا۔ سمهیں ضرور واپس کروں گالمیکن تھوڑا وفت تھے گا۔" عائشه نے مرہلانے پراکتفاکیاتھا۔ طرف برمعاتے ہوئے یوجھا۔

"به آج شزادی صاحب نے جھ غریب کے گھر آنے
کی زحمت کیسے کی ؟"سدرہ نے جوس کا گلاس اس کی
طرف بردھاتے ہوئے ہوچھا۔

«شزادی صاحبہ کا موڈ تھا کہ غریب لوگوں کے گھر
جایا جائے " وہ بے نیازی سے بولی تو سدرہ حسب
عادت کھاکھا کرہنس ہڑی۔
«"م ج تم کالج نہیں آئیس توسوچا تمہاری خیرخیریت
پاکرتی چلوں۔ "سددہ مسکرائی ۔
«"کھ میں بہت فاموشی ہے۔"عائشہ نے فاموشی
محسوس کر کے پوچھا۔
«"بال سب با جرمے ہیں اور علینہ سورہی ہے اس
ندوبست کرتی ہوں۔"
بندوبست کرتی ہوں۔"

"نہیں چھوڑو۔ میرے پاس جیھو۔" "رکو بہس پانچ منٹ میں آتی ہوں۔"سدرہ کے جانے کے بعد اس نے مراسانس لیا اور دل میں الفاظ تر تیب دینے کلی جوبات وہ کرنے آئی تھی اور پورے

2015 2015 EDIN

"کل بادے لے آنا۔" کمرے سے <u>نکلنے سے پہلے</u> وه باود ہانی کروانی شمیں بھول تھی۔ اس نے تھو ڈاسادروازہ کھول کر<u>ہ م</u>کھا۔ پایابستر بنم دراز تھے اور ایک البم ان کے آھے کھلا "للا اتجاوَل؟"اس في دروانه كھول كراندروافل ہوتے ہوئے بوجھا۔ و او بينا اس من بوجهنه والى كيابات ب-"وه كهنه کے ماتھ اٹھ کریٹھ گئے۔ " آب کی طبیعت تھیک ہے؟"وہان کودیکھتی ہوئی "میں تھیک ہوں گڑیا!"ں مسکرا کربولے۔ " ير مجمع تو تھيك نہيں لگ رے - كتنے دن سے و مکھ رہی ہول آپ کھ پریشان ہیں۔ "مہاراوہمہے۔بیہ تاؤکیا کررہی تھیں۔" " مووى يرياب كأديث كروبي تقى- آب نهيس آئ توديكھنے آئی تھی۔سوتونتیں گئے۔" ولیٹاتو سونے کے لیے تھام میند شیں آئی۔ تمہارا بچین یاد آرہا تھا تو یہ البم لے کر بیشہ کیا۔ یہ نصوبر دیکھو یہ تم چھاہ کی ہواور تمہاری مال دیکھو۔ کئی خوش تھی منهيل تورش لي بارباديمى مولى تصويرول كوده وحرسا التنياق " تواس كامطلب بيه موا إلى كه مين ماماكي طرح خوب صورت ہول۔"تودہ قتصہ لگا کرمنس پڑے۔ "ونهيس متم اين ماسي زياده خوب مورت مور» وه بنس كراكم كالكلام فحد بلننے كي\_ "يايا!أيك بات بوچھول؟" " ہوں" لما کی ڈیتھ بہت ارلی ایج میں ہو گئی تھی۔ آب بھی تب یک تھے پھر بھی آپ نے شاوی نہیں وتمجى منرورت يى محسوس نهيس بوكي \_ "

نہیں۔ میں دے سکتی ہوں کیلن میرا اور پایا کا جوائثث ا كاؤنث ب- من ود آؤن اين ريزن (بلا سي وجه ) ت بے نہیں نکال سکتی۔اس کے تبہارے اِس آئی سی میں بزارتم دے دو الی میں کرلول کی۔"وہ اینا ونذبیک پکڑ کر کھڑی ہو گئی توسدرہ نے تیزی سے اس کا بازد تھام لیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کراہے دولوں بازووس سے تھام لیا۔ «میں نہ تو تم پر لعنت ملامت کررہی ہوں اور نہ ہی طنر- میں حمہیں بس سمجھار ہی ہوں۔ یہ جو تم کر رہی ہو "سدّره! مِن نبرتو بِي مون اور نبه نادان ناسمجه- تم جانتی ہو عمیں حذیقہ کو کینند کرتی ہوں۔' "اور تم بي بھى جانتى موناكى تممارے اور حذيف كے اسٹینس میں کتنا فرق ہے۔انگل جنہوں نے حمہیں فنزاديوں كى طرح بالا ب- وه حذيف كے ساتھ تهماري شادی ہے لیے نہیں مانیں ہے۔ تنہاری اور حذیفہ کے لائف اسائل میں زمین آسان کا فرق ہے۔ عائشہ ایک بل کے لیے خاموش ہو گئی تھی '' مجھے پتا ہے سدرہ کیکن میں پایا کو منالوں کی اور جیسائم حذیفہ کے بارے میں سوچتی ہو ویسا کھے نہیں ہےا۔ میری ودلت سے مچھ غرض نہیں ۔وہ مجھ سے پیار کر آ تم پچھناؤگی عائشہ ایس ہے اس کی آنکھوں میں لا ي و كلما م بهي اس آزاك و كلمنا-" " جمعے اس پر بورا لیمین ہے۔" سدرہ اس کے ریفین انداز راسے ویکی کررہ کی۔ الاب بولودے رہی ہویا نہیں ؟"سدرہ نے غصے سے اسے رکھا۔ ود كل كالج لي أول كى الجي شين إلى ميرك یاس-"سدرہ ناراضی سے بولی جبکہ عائشہ مسکراتے ہوئے اس کے ملے لگ کی۔ " مجمعے باتھا میری دوست مجمعی مجھے الکاریٹیں کر يحق-"شب بي اس تقيموا ئل ريل موني تقي "بايا"

مے "اسکرین دیکھ کردہ جلدی ہے بول۔

دوست ، ميرا مدرد ممراز ہے - اس سے من ابن مرريثاني شيئر كرسكتا مون-" " پایا! آپ مجھ سے مجمعیارے ہیں۔اییاکیاہے جو آپ مجھ سے نمیں اپ اس داست سے شیئر کرنا جاہتے ہیں جن سے آب سالوں سے نہیں ملے۔" "ارے میری جان الیا کھ مہیں۔بس اب میں بوژهاهو کیا مون ناتوجلدی تھبراجا ناموں۔بس مرونت تمهاری فکری رہتی ہے اور تمہارے معاملے میں میں سی پر بھی بھروسانہیں کر سکتا۔ سوائے نوازش کے اور اس کے آتے ہی میں تمهارے فرض سے سبک دوش موجاوس گا-" و بایا اس کو مرودت میری شادی می فکر کیون رستی ہے ۔ کیامیں آپ کو اتنی بری لگتی ہوں کہ آپ کاول جاہتا ہے۔ میں آپ سے دور چلی جاوی۔" آس کی آنکھوں میں آنسو آ کئے تھے۔ سلطان صاحب نے آئے براء کراسے سینے سے لگا لیا و ما کشہ! میں کب جاہما ہوں کہ تم جھے سے دور جاؤ بس کسی نقصان ہے ڈر ناہوں۔اس کیے جاہتاہوں ا تم كوكسي مضبوط ماتھوں ميں سونپ جائيں جو تمہارا مجھ سے زیادہ خیال رکھے جھے سے زیادہ پیا رکرے۔" " بَيْدٍ إِلَيْهِ السَّالِ دِنيا مِن كُونَى نَهْمِينَ جُوجِهِ آپِ كَى ورب ایدا ایک گھر جمال سب متہیں بیار کریں مے۔ "اُن کی مشکراتی آواز پر وہ سراٹھا کرانہیں ویکھنے «نوازش اور سلملی نے جب تم چھوٹی تھیں تبہی مجه سے اور زریند سے حمہیں آنگ کیا تھا۔" "یایا؟"جرت کی شدت سے اس کے آنسوجم کررہ وديه بات مي حميس بهت سلط بنانا جابتا تعاليكن مناسب وقت كالتظار كررماتها -اس دن جب تم نے ميرى بات پريون ري ايكث كياتو مجص لكايد بات مهيس ملے بتادی جاہیے تھی اکہ تم ذہی طور پر تیار رہیں۔ ليكن خيردبر تواب مجمى تهيس موتى-"وه كتني دبرخاموشي

«کیکن پھر بھی پایا! مجھے پتا ہے۔ آپ ماما سے بہت پار کرتے سے لیکن مالا کے بعد آپ کوخی تھا کہ آپ شادی کرتے میں جب آپ کو جیپ آواس و مجھتی ہوں تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔" اس کی بات پروہ ہنس پڑے تھے ''اب اس عمر میں تو میں شادی کرنے سے رہا۔" ''پاپا لندؤق میں میری بات کونہ ٹالیں۔ آئی ایم سیرلیں۔"وہ منہ بسور کربولی۔" بیرسیجے سے تعین تمہاری ماں سے بہت بیار کر ماتھا میراول نہیں ان اتھا کہ میں ایس کی جگہ سمی آور کو دول سکین سب سے بڑی وجہ تم عیں - میں تمہیں سو تیلے بن کاور وشیں دینا جاہتا تھا۔ م میں نے سوتیلے بن کا در د برداشت کیا ہوا ہے۔ میں نہیں جابتا کہ تم بھی اس دردسے آشناہو۔" " ليكن بايا! يايا جي تو آب سے بہت بيار كرتے ہيں اور آپ نے مجمی بھی انہیں سونتلا نہیں کہا۔" ير وه تو ميں اب جمي نهيں كه رباليكن ان كى والده نے کبھی مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھا۔وہ ازیتیں جو انہوں نے بچھے دی تھیں۔اب بھی استے برس گزر جانے کے بعد بھی جب مجھے یاد آتی ہیں تومیس کانے جا ماہوں۔" ود چھوڑیں پایا !' انہیں ڈپرلیں دیکھ کر اس نے موضوع بدل ريا-' دیں ہے ہایا؟"اس نے ایک کروپ فوٹوپر انگلی '' " سلطان صاحب نے مسکرا کر اس تصویر کو ويكعان ييميرا يسبي فريند لوازش اوربياس كي واكف نوازش تهراري ما كاكزن بهي تفاي '' بير آب كمان بين يايا! مين نے تواسمے سالول سے "تہماری مماک داہتھ کے بعد سے لوگ امریکہ کے مے تھے۔میرا فون پر ان سے رابطہ تھا۔اب نوازش کا فون آیاتھا کہ وہ لوگ یا کستان آرہے ہیں-عائشہ نے حربت سے ان کی خوشی دیکھی ''میں نے پہلے آپ کوارناخوش بھی شیں دیکھا۔" '' ہاں۔ میں واقعی بست خوش ہوں کیونکہ وہ میرا

ہلو 'ہلوعائشہ ایس سے نون کررہاہوں۔ریسیو کیوں نہیں کررہیں اور کالج کیوں نہیں آئیں۔'' "ہاں۔بس آیے ہی۔"اب کی پاردد سری طرف خاموتی حیصاً کئے۔ "كيابات ہے المهاري طبيعت تھيك نميں لگ ''موں۔ رات سے طبیعت ٹھیک نہیں۔ تم بناؤ سدرہ نے تنہیں میے دے دیے ہے۔"
" ہاں مل کئے تھے۔ معینک یو ویری مج عائشہ!
میری شمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیسے تمہمارا شکریہ ادا "الس اوك عذيف إميري طبيعت تحيك نهيس-بعد میں تم سے بات کروں گی۔" "او کے نیک کیٹر۔" عذافہ نے بھی مزید ہات کیے بغير فون بند كرويا - وه أب بهي حيت ليني جهت كو و مكيم رہی تھی۔بیدار ہوتے ہی ساری سوچیں پھرسے دماغ بر حادی ہوئے گئی تھیں۔ وسک پر اس نے سامنے ویکھاجہاں سکینہ کھڑی تھی۔ ''اٹھ کئیں ہاجی آپ؟''اس کے مسکراکر پوچھنے پر وہ صرف وبہوں "کرکے رہ می۔ و' ناشتا بناؤں آپ کے کیے۔'' وہ اس کے کمرے میں بلمری چیزی سمینتے ہوئے یوچھ رای تھیں۔ " " بنيس الجمي نهيل الياطلة مختف "جي وه ال كا فون آيا تعالمر جھے كمه كر مح تنے ك آپ کو ناشتے کے بغیر کالج نہ جانے دوں۔"عاکشہ کتنی دریفائب دماغی سے سامنے دیکھتی رہی۔ "یایانے ناشتاکیا؟" تعوزی در بعیداس نے سکینہ سے بوجھاجو جھک کرمیکزین افعاری تھی۔ " انہوں نے بھی آپ کے بغیر ناشتا کیا ہے۔" سكيند كے جناتے ہوئے انداز پر اس كے ماتھے پر بل پر "جاؤ-ميرك ليحائي باؤسي آتى بول"وه سكيندس كمدكر خودداش دوم من كفس كى تقى-

سے ان کاچرود کیمتی رہی۔ '' عائشہ!'' ان کے پکارتے ہی جیسے وہ پھٹ پڑی تھی۔ '' آپ ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں باپا!ایک ہات جو ''مھی بچپن میں کی گئی تھی۔ آپ اسے میری زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ استے سالوں سے باہر ہیں۔ کیا

مجھی بچپن میں کی گئی تھی۔ آپ آسے میری زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ اسنے سالوں سے باہر ہیں۔ کیا جانے ہیں آپ ان کے بارے میں۔ ان کے بیٹے کے بارے میں۔ اس کی کوالیف کیشن کیا ہے ؟وہ کر تاکیا ہے؟ وکھتا کیسا ہے؟ اس کی عادیمیں کیسی ہیں ؟ وہ فناکشلی کیسے ہیں؟ کچھ بتا ہے آپ کو؟"اس کا چرہ صنبط فناکشلی کیسے ہیں؟ کچھ بتا ہے آپ کو؟"اس کا چرہ صنبط کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔

''نہیں پا! آپ میری بات سنیں۔ آپ بچھے جان
کتے ہیں اور بچھے اندھے کنویں ہیں دھکیانا چاہتے ہیں
صرف بید کہ وہ آپ کے دوست کا بیٹا ہے چاہے وہ
وُرگ ایڈ کٹ ہو 'چور ہو 'اسمگلر ہو کہیں ویٹر ہو سوئیر
ہو۔ ٹیکسی ڈرا ئیور ہو لیکن ہیں اس سے شادی کر ہوں
کیونکہ وہ آپ کے دوست کا بیٹا ہے ۔ پاپا ہیں آپ کی
ہمات مان سکتی ہوں لیکن یہ نہیں۔ جس انسان کو ہیں
نے بھی دیکھا نہیں جے ہیں جانتی نہیں اس سے ہیں
کیسے شادی کر سکتی ہوں۔ ''وہ کھڑی ہو گئی تھی۔
کیسے شادی کر سکتی ہوں نے اسے آواز دی تھی لیکن وہ
کرے سے نکل گئی تھی۔
کمرے سے نکل گئی تھی۔

عجیب سااحساس تھا جس نے اس کے سوئے
ہوئے اعصاب کو بیدار کیا تھالیکن اپنی دکھتی آگھوں
کو کھولنے کے لیے اسے کافی تکلیف کاسامنا کرنا پڑاتھا
اس کے قریب رکھا اس کاموبا کل نجر باتھا اور پتا
مہیں کب سے نجر ہاتھا کیو فکہ اس کے ہاتھ بردھانے پر
فاموش ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بردھا کر موبا کل تھا۔
دس مسڈ کالز تھیں وہ بھی حذیفہ کی۔ اس نے دوبارہ
آگھیں بند کرلیں۔ اس کے ہاتھ میں پڑا موبا کل
آگھیں بند کرلیں۔ اس کے ہاتھ میں پڑا موبا کل
آگھیں بند کرلیں۔ اس کے ہاتھ میں پڑا موبا کل

''عائشہ!ادھردیکھومیری طرف۔''سدرہ نے اب زبردستی اس کا چرو اپنی طرف موڑا اور آیک لمجے کے لیے جیران رہ گئی۔ اس کی آنگھیں اور چروولوں رونے کی وجہسے ممرخ ہور ہے تھے۔ ''ہوا کیا ہے 'انگل تو ٹھیک ہیں تا۔'' وہ پچھ نہیں بولی۔ اسی طرح روتی رہی توسدرہ کی بریشانی میں اضافہ ہوگیا۔ موکیا۔ ''مولو عائشہ مجھے اب گھراہٹ ہو رہی ہے انگل جرسے جو رہی ہے انگل

بر قبولوعائشہ مجھے اب گھراہٹ ہو رہی ہے انگل تھیک ہیں؟"اس نے بمشکل سرمالایا سدرہ نے دونوں آنگھیں بند کرکے کمراسانس لیا۔ ''تو پھر کیا ہواہے جو تم انتا رورہی ہو۔"اب کے سدرہ کے چرے پر پریشانی کی جگہ البحص نظر آرہی تھی۔ سدرہ کے چرے پر پریشانی کی جگہ البحص نظر آرہی تھی۔

"رات میری پاسے بات ہوئی تھی۔"اور رات کو جوجو سلطان صاحب نے اسے کہا اور بتایا تھا وہ سب عائشہ نے سدرہ کو بتایا تھا وہ سب عائشہ نے سدرہ کو بتایا تھا وہ میں کیا کروں؟" وہ اب سررہ سے پوچھ رہی تھی۔

اب سررہ سے پوچھ رہی تھی۔
دوتم نے انگل کو حذیفہ کے بارے میں بتایا جمیں "

دمیں وقت کا انظار کر رہی تھی جب ہم اپنی اسٹری کمپلیٹ کرلیتے اور مذافیہ کوجاب مل جاتی پہلے کی بات اور تھی اب اپا کے دوست کا بیٹا در میان میں آگیا ہے جمعے نہیں بتاوہ کیا ہے اس کا بس پلس پوائٹ میہ ہے کہ دہ اپا کے دوست کا بیٹا ہے ہو سکتا ہے دوویل آف بھی ہو 'ویل ایجو کیٹل بھی ہو تو با کو تو ریزان مل جائے گا ہ ذافیہ کو د بجیکہ ہے کہ جو نیس نہیں

چاہتی۔" "پہ اجانک جو بالمك دوست كا بيٹا!" وہ بول دانت پیس كر بولی جیسے پایا كے دوست كا بيٹا اس كے دانتوں كے درميان ہوسدرہ نے ہونٹول پر ہاتھ ركھ كرا چی بے ساختہ بنسي كوروكا تھا۔"كياكروں ميں؟"وہ دونوں ہاتھ ملتی ہوئی ہے بسی سے بولی۔

و عائشہ تم ایسا کیوں نہیں کر تیں کہ ایک وفعہ انگل کے دوست کے بیٹے سے مل لو"عائشہ نے غصے سے " پاتی! سدرہ باتی آئی ہیں۔" وہ بڑی ہے ولی کے ساتھ ٹی دی د کھیے رہی تھی جب سکینہ کی اونچی آواز پر اس نے لاؤ کے وردازے کی طرف دیکھا جہاں سے سدرہ اور سکینہ داخل ہو رہی تھیں۔ اس کے اندر آتے آتے سدرہ نے بغوراس کا جائزہ بھی لے لیا تھا۔ ودکسی این محل سے نہیں لگ رہا کہ تم بیار ہولو کالج سے آن کرنے کامطلب؟"

"نه سلام نه دعا اور آتے ہی تم نے چڑھائی کر دی۔"عائشہ نے برا اپنے ہوئے کہا۔ "سکینہ! تم کھاٹا لگاؤ ہم آتے ہیں۔" سکینہ کے جاتے ہی سدرہ بول پڑی تھی

''اگر تم نے بچھے یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ میں نے حذیفہ کو میسے دے دیے ہیں تواس کا جواب ہاں ہے اور اپنی تسلی کے لیے تم اس کوفون کرکے کنفرم کر سکتی ہو۔'' عاکشہ نے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر جھلاتی مطمئن بیٹھی سدرہ کوغصے سے دیکھا۔

دسیں نے تم سے کچھ بھی ایسا پوچھا؟" سدرہ نے کندھے اچکائے۔ دمی از تہد یہ مطلب تری تقرانا" کی مار عاکشہ

دو کہانو جمہیں پر مطلب تو وہی تھانا ''اب کی ہارعائشہ کاحوصلہ جواب دے گیاتھا۔

"دونع ہو جاؤیم اسی وقت - "عائشہ سرخ چرو کیے
کوئی ہو گئی تھی ۔ "ایک تو میں اتنی پریشان ہوں اور
اور سے تہماری ہواس بند نہیں ہو رہی اور یہاں آگر
تم نے جو جھ پر احسان کیا ہے۔ اس کے لیے جھے
معاف کرو۔" آخر میں ہیں کی آواذ بھرا گئی کہہ کروہ
اپنے کمرے کی طرف بھائی تھی جبکہ اس وران سدرہ
وری آنکھیں کھولے دمیں ہیں "کرتی رہ کئی اور پھر
اس کے پیچھے بھائی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ
اس کے پیچھے بھائی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ
اس نے جھا کہ کھا تھا۔ وہ محراسانس لتی ہوئی اس
جرواس نے جھا کہ کھا تھا۔ وہ محراسانس لتی ہوئی اس

"عاً نشر إ"اس كے بلائے پر بھی وہ نسسے مس نہ ہوكی اور اس كے ملتے ہوئے وجود سے اسے اندازہ ہوا دہ رور ہی ہے۔

\* عام الله جنوري 109 <u>20</u>9 \*

اسے دیکھا۔

الواس سے کیا ہوگا؟"

ہوناکیا ہے ہو سکتا ہے وہ شہیں بیند آجائے آخر انکل نے اسے پیند کیا ہے تکوئی تو خاص بات ہو گئی اس شیریہ

"دوه دنیا کا بهترین انسان ہو تب بھی بچھے اس سے شادی نہیں کرنی اور ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو تا جہاں کے جہاں کے بیال کی بات ہے وہ تو خوداس سے تہیں ملے یہ تک نہیں جانتے وہ کر آگیا ہے 'وکھنا کیما ہے بچھ بھی نہیں جانتے وہ کر آگیا ہے کہ وہ ان کے دوست کا بیٹا ہے مہیں جانتے لیں اس کے کہ وہ ان کے دوست کا بیٹا ہے ہیں اس سے شادی کرلوں اور 'تم بھی ان ہی کی حای ہو کیونکہ تمہیں بھی حذیفہ پہند نہیں''

وہ ٹھیک کمہ رہی ہو تجھے حذیفہ پند نہیں کیونکہ تہماری آنکھوں پر تو پندیدگی کی ٹی بندھی ہے جبکہ ہمیں حقیقت صاف نظر آئی ہے لائجی دھو کے باز۔" "ماردہ شٹ آپ "عائشہ نے ناراضی سے اسے

وں کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے محبت اور انڈر اسٹینڈنگ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ دونوں باتیں حذات ہوں کے اور یہ دونوں باتیں حذات میں ہیں۔"سدرہ نے سرجھنگا۔ وہ سمجھ پر علی تھی بحث کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کی سمجھ پر مدہ دکاتھا

پردہ برچہ ہے۔ ''نواس کا کیک ہی حل ہے تم انگل کوصاف صاف ای خواہش کے بارے میں بتا دو۔ میرے خیال میں انگل کے نزدیک تمہاری خوشی سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔''

عائشہ پرسوچ انداز میں اپنے ہاتھوں کو ویکھنے گئی' ''پلامان جائمیں کے ؟'' کچھ دیر بعد اس نے سدرہ سے پوچھاتھا۔

، امید تو یمی ہے مدرہ کے کہنے پر دہ اسے ویکھتی رہ منی-

ضرور آئیں گے تو وہ آج ضرور ان سے حذیفہ کے متعلق بات کرے گی۔وہ کمرے میں شکتے ہوئے الفاظ تر تیب دے رہی تھی جو اسے پاپاسے حذیفہ کی نیور میں کہنے تھے۔گاڑی کا مخصوص ہاران بجتے ہی اس کے قدم رک مجئے تھے اور وہ اضطرابی انداز میں انگلیاں موڑتے ہوئے شنظر نظروں سے دروازے کو دیکھنے کی۔ لیکن کچھ دیر بعد اسے سلطان صاحب کے بجائے ساجد صاحب کی آواز سنائی دی تو وہ جیران ہوتی ہوئی باہر نکل آئی اور سامنے کا منظراسے وہائے نے کے بوئی باہر نکل آئی اور سامنے کا منظراسے وہائے نے کے بیان ہوتی لیے کافی تھا۔

" پایا!"وه تقریبا" چیخی مولی ان کی طرف بوهی

ت در کیا ہوا بایا؟ "ان کے بازداور سرر پٹی بند ھی تھی اور چرو بے تحاشا زرد ہو رہا تھا۔ دہ صوفے پر بدیھ گئے تھے اور آنکھیں بند کر کے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائی تھی۔

"بایاً!" وہ ان کے کندھے کو ہلاتے ہوئے رو بردی تھی۔"اس کے رونے پر انہوں نے آٹکھیں کھول کر اسے دیکھاتھا۔

''میں ٹھیک ہول عائشہ!'' وہ جب بولے تو نقابت ان کی آوازے ظاہر ہور ہی تھی۔ '' ہوا کیا ہے تایا جی ؟'' وہ اب صوفے کے پیچھے کھڑے ساجد صاحب سے پوچھ رہی تھی۔ ''کھ نوگوں نے۔''

'' کچھ نہیں ہوا۔ گاڑی کاایک پیڈنٹ ہو گیاتھا۔'' اس سے پہلے ساجد صاحب کچھ بتاتے انہوں نے ٹوک ویا تھا۔

اور اسد اتم جاجو کوان کے کمرے میں لے جاؤ۔" اور اس نے چونک کر سامنے دیکھا تھا جمال سعد کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی پریشانی میں بھی اس کے ماتھے پر بل بڑکئے تھے۔ نہ جائے اسے سعد سے اتنی نفرت کیوں تھی اور سبسے زیادہ اس کے ویکھنے کے انداز پر اندر تک اتری کندی نظریں۔

المارشواع يورى 2015 201

سے بات کی ہے سنجیدگی سے سوچواس بارے میں۔" کنے کے ماتھ انہوں نے سلطان صاحب کے كنده يم بائد ركه كردياؤ والاتعاب

عائشہ آن کی در پر دہ ہاتوں کے پیچھے چھے پوشیدہ معنی کواچھی طرح سمجھ رہی تھی لیکن خور پر جبر کیے خاموشی ہے بیٹی رہی۔اے اس وقت صرف اینے باپ کی

سلطان صاحب كومسلسل خاموش وبكجه كرساجد صاحب كوغصه توبهت آيا تفاليكن بيروقت محل سيحكام لينے كا تعاور ندينا بنايا تھيل خراب ہوسكتا تھا۔

و كوئى بات بو تو فون كر دينك الله حافظ !" ساجد صاحب سے نکلتے ہی سعد سلطان صاحب سے ہاتھ ملا ارچند کھوں کے لیے اس کے قریب رکا تھالیکن اس نے تظموں کا زاویہ بدل کراسے نہیں دیکھاتھا۔ایوس بوكروه باهرتكل كمياتها-

ان شِي جات ہو ہى اس كاخود يركشرول ختم ہو كيا تھا ادر آنسونكل أتستقص

وما كشه روو نهيس بيثا إمجه تكليف موتى ب-" "يليا! آپ مجھ سے کیا چھیا رہے ہیں؟" وسيجه بهي شيل بيناجايا توب گاڙي کاايڪ سي**د**نث

'' جھوٹ میں نے محاڑی دیکھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ایک خراش بھی نہیں آئی'یڈ ایک بل کے کیے سلطان صاحب کچھ بول ہی نہیں سکے۔ دور لدیں ہا "

"رات میں تم سے نوازش کی بات کررہاتھا۔ آج اس کافون آیا کہ وہ پاکستان آگیاہے میں اس کے کھر جانے کے لیے افس سے لکلائی تھا کہ جاریا بچارے آئے اور مجھ سے بیسے اور موبائل مانگا۔میری مزاحمت ير انهول نے مجھے مارا پيا اور ميرا والث اور موباكل چھین کرلے مجئے میں زمین پر پڑا تھاا تنی سکت نہیں هی جمیر میں ندہل بھی سکول-آسی وقت ساجد بھائی اور

عائشہ پریشانی سے ان کاچرہ دیکھ رہی تھی۔وہ اس

وہ منیزی سے اٹھ کر کئن میں گئی تھی۔ فرروسے موشت نکال کراس نے بچنی چڑھاتی تھی جب وہ ٹرے لے کر دروازے کے قریب مپنجی تواہے سلطان صاحب كي دهيمي آوازسناكي دي تقي-" بعالی صاحب إعاتشه کے سامنے کوئی بات مت

مسيحية كاسوه بريشان بوكل." <sup>ود کی</sup>کن سلطان اس کویتا ہو تا ج<u>ا ہے۔</u> وو نهيس - ميں بيندل كراوں كا- بس ايسے بريشان

نہیں کریا۔" یہ ٹرے ہاتھ میں بکڑے باہر کھڑی بری

طرح الجمعي تھي۔ البي كيابات تھي جو پاپاس سے چھيارے تھے۔ ''تم کہوتو سعد کو بیمال جھوڑ جاؤل؟''عائشہ کے ماتھے پر بل پڑھئے تھے۔ وہ دروازے کو دھکیلتے ہوئے

اجیتی رہو۔ جائے کی بہت طلب محسوس ہو رہی تھی۔" جائے کا کپ انہیں پکڑا کروہ سعد کی طرف برهي جس في كب تفاحة بوع اس كي الكيول كوبتمي مُسَ كَيَا فَقُلُهُ أَبِكُ كُرِنْتُ ثَفَاجُواسِ كَي وجود كُولْكًا تَقِيالُهِ اس کی نظریں کے ساختہ انداز میں اس کی طرف اٹھی فیں جو اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا جیے اس نے ائی اس حرکت کوانجوائے کیا ہو۔ عائشہ کے ہونٹ ینج مرت سنے تھیٹر مارے کی جاہت وہ دل میں دیا آئ

ہ یخنی کا یالا لے کر سلطان صاحب کے پاس بیٹھ

"بالسلطان إتم\_ فيجواب سيس وبا-سعد كويسيس رست وال-" سلطان صاحب في عائشه كي طرف ویکھاجس نے برے غیرمحسوس انداز میں مرتقی میں بلاياتفانه

«منیس بھائی صاحب!اس کی ضرورت نہیں۔ میں اب ٹھیک ہوں اور آگر ضرورت ہوئی تومیں خود سعد کو فون کراوں گا۔ گھروال بات ہے۔" "میں تومیں کمہ رہا ہوں۔ گھروالی بات ہے تنہارا

اپناخون ہے بیٹابن کررہے کا تمہارا بجو میں نے تم

المارشعاع جنوري 2015 2011 🌉

م کھ در کے کیے وہ خاموش ہو کررہ کیا۔ " آئے ایم سوری" دہ **حیمی آداز میں بولا۔ ساتھ** ى شكايت بھى كرۋالى-دو اگر میں نے فون نہیں کیاتو تم نے بھی تو فون نہیں كيا-"عائشه كالتحريل يرك تح ورمیں کیول حمہیں فوک کرتی ؟" ودمیں نے سوری کما ناعائشہ! پھرسے کمہ دیتا ہوں سوری-"اب کی بار عائشہ مجھ نہیں بولی تھی-و الحيما اب الوبتاديو - أكيول نهيس ربيس؟" "يا الحي طبيعت تُعيك نهيس تقى-" "ان إكبيا مواقفاك ''بس فري**ڪ چ**و تھاتم بناؤ 'انگل کا آپريش ہو گيا۔ سے ہیں بوج" " إن الحمد الله - أب وه بالكل تعيك بن بس محصل تین جارون سپتالوں کے چکروں میں رہا۔اس کیے بھی حمہیں فون نہیں کرسکا۔" "دمول-"وه بنكارا بحركر ره مخي-د مکل آو کی کالج ؟" ورتم مجھے ناراض ہو؟' ''تو پ*ھرا*تنارو ذل کیول بات کررہی ہو۔'' ودنہیں ایس بات نہیں ۔ بس پایا کی طبیعت کو لے کر کھ اپ سیٹ ہوں ۔ چلو تھیک ہے حذیفہ فون ر تھتی ہوں چھریات ہوگی۔" ''تُحَمِيكَ ہے۔اپنا خَيال ركھنا بائے۔''فون بند كر کوه کتنی در ویسے بی جیتی رہی۔ "باجی-"سکیندی آوازیراسنے چونک کردیکھا۔ ''کھانا بنا دیاہے۔اب جارہی ہوں شام میں آو*ل گی* 

''ٹھیک ہے۔''سکیمنہ کے جانے کے بعد وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی اور یا نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی اور دروازے کی تھنٹی پر کھلی تھی اس کی نظر گھڑی کی طرف گئی جمال دو پسرکے دوئے رہے تھے۔ گھڑی کی طرف گئی جمال دو پسرکے دوئے رہے تھے۔ وقت ان کی حالت کی وجہ سے اتن پریشان تھی کہ نوازش صاحب کے آنے کی خبر بھی اس نے سرمری انداز میں لی حتی کہ حذیفہ بھی اس کے ذہن سے نکل ممیا تھا۔

" بایا! آپ کهال جارہے ہیں۔" عائشہ نے حیرانی سے سلطان صاحب کور کھا تھا۔ « ''افس ''وہ کرسی تھے بیٹ کر بیٹھ مھنے متھے۔ " إيا! مجحدون تو آرام كر ليت آي." "مجبوری ہے کڑیا ایست ضروری کام ہے۔"انہوں نے آملیٹ کا لکوامنہ میں ڈاکتے ہوئے کہا۔ "جائیں سے کیسے؟" دوسعد کوبلوایا ہے۔"عائشہ نے براسامنہ بنایا۔ ''<u>يايا! آپ کوئی ڈرا ئيور کيو</u>ل نهيں رکھ <u>گيتے۔ مجھے</u> بالكل يبند نهنين سعد\_\_ كا آناجانا\_" "جان مول بيا!" انهول في الإاموا عل إته مي ور آپ توجارہے ہیں آفس۔ میں گھریرہ کر کیا کروں كى ـ سى بھى كالج خلى جاؤل؟" وہ جو با ہركى طرف بروھ رے متھے متیزی سے مڑے متھے۔ ''نہیں ہتم ابھی کالج مت جاؤ۔'' " بر كيول بالما-"وه حيرت سے بولى-''بنِّس کماناً کچھ ارینج منٹ کرلوں پھر چلی جانا۔'' ‹ كيااريخ منث ؟ وه يوچھنا چاہتی تھی ليکن پھران کے آنے پر ٹال دیا اور انہیں لاؤنجے سے اللہ حافظ کمیر کر نائے کی میزر آجیمی-ابھی اس نے نوالہ منہ بن مکھاہی بقاكه اس كامّوبا كل بج الثعابه اسكرين يرحذ يفه كانمبر و کچھ کراس نے کمراسانس لیا۔ ''ہیاو۔"اس *کے ہیلو کہتے* ہی وہ بولا تھا۔ "كمال بوعا نَشه؟" "گھريہ ہوں۔" "تین دل ہو گئے۔ کالج کیوں نہیں آرہی ہو۔"

المار المرابع الماري 212 2015 على المرابع المر

''بت جلدی یاد آگیا تنہیں یہ۔''عائشہ کے طنزیہ

" تم أكر بجمع پيند نه آئي ہو تين تو اس بد تميزي ب حهيس مزه چڪھادي**تا۔**'' " آپ ہوش میں تو ہیں۔ کیا کمہ رہے ہیں؟"اس کی جرات پراسے غصہ آگیااور وہ کیٹ دیند کرنے کلی تو وه جلدی سے بولا۔ ود مجته سلطان انكل سے ملنا ہے۔" "وه تحرير شيس إي- " " جانیا ہوں۔"اس نے کہنے کے ساتھ جھک کر بیک اٹھایا اور حیث کے اندر داخل ہو کیا۔ حیرت کی شدت ہے اس کامنہ کھل کیا۔ استحقی بی آب وہ اس کے پہیے بھاکی تھی جو لیے لیے ڈک بھر مااندر کی طرف جا ''ایک کیو زی رکیے پلیز۔ آپ کیسے منہ اٹھا کراندر جارہے ہیں 'تمیزنام کی کسی چزگو جانتے ہیں آپ۔''اس پر دہ نہ صرف رک کیا بلکہ مڑ کراہے ''منہ کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کیامند گیٹ پرر کھ کراندر آتی ہیں۔'' ''برنمیز!''اِس نے دانت ہیں کراسے دیکھا۔ وو آپ ہیں کون جیس آپ کو سیس جانتی۔" "نوکیا فرق پر آئے۔ میں تو حمیس جامنا ہوں۔" اس کے انداز پر عائشہ ایک بار پھراسے دیکھتے پر مجبور ہو '' تم عائشہ ہو' انگل سلطان کی بیٹی۔'' اس کا منہ کھل کیا تھا۔اس نے وی یا دواشت کیا پور ااستعال کیا تفالیکن وہ اپنی ساری زندگی میں اس محص سے سمیں ''منہ بند کرو۔ مکھی جلی جائے گی اور جاؤاب جلدی ے کوئی شربت محولہ ڈرنگ کے کر آؤ۔ اُتن کر میں آرہا ہوں اور تم نے باتوں میں لگالیا ہے۔" كمه كروه "اوه ميرے خدا-"وه چکراکرره کئي - اسے لاؤنج کا دروارہ کھولترد کو کروہ اس کے پیچھے بھاتی تھی سب سے يهلياس فيسلطان صاحب كالمبرملايا تغاب

" اس وقت کون آگیا؟"وه سوچتی موکی کیٺ کی طرف بروهی سمی دو تین داسه بو چنے پر جب کوئی جواب نسيس آيا تو اس نے کيٺ ڪول ديا۔ سامنے ما تکنے والا كمزاتغا بداس كاحليه ايباتغاكه الحكيم بي بل اس يه ذر کر دروازہ بند کر دیا۔ اب بیل کے بعد وستک بھی شروع ہو تئی تھی۔ '' آس نے جان نہیں مجموزنی۔" جب دستک کا سِلسلہ طویل اور زور دار ہو کیا تو اس نے دیس کا نوٹ بكزا اور بردبرداتي موكي كييث كي طرف بردهمي ليكن اب كي ہار اس نے بورا کیٹ کھو گئے سے بجائے ذرا سا ہاتھ برمعا کردس کانوٹ اس کی طرف برمعایا کیکن جب ٹوئی جواب به ملاتواس نے زورے ہاتھ ہلایا۔ '' بکڑو۔۔'' جواب میں اس نے نوٹ کے ہجائے اس کا ہاتھ بکڑ لیا تھا۔ اِس کے منہ سے بوے بے ساختہ انداز میں چین نکلی تھی اور ہاتھ چھڑوائے کے لیے جب اس نے کیٹ کھولا تو مزاحمت کر نااس کا ہاتھ حیرت کے مارے ساکت ہو گیا ۔ کیونکہ سامنے اُس خوفناک ِ **حلیہے** والے فقیر کی جگہ ایک ہینڈسم سالڑ گا كعزامسكرار بانقاب "به کیابد تمیزی ہے۔"اس نے دوبارہ ہاتھ تھیجتے ہوئے تھے سے اسے دیکھا۔ "خودتو کها تھا۔ مکڑو۔" ورمیں نے ہاتھ پکڑنے کو نہیں کما تھا۔" ''تو پھر۔''وہ اس طرح ہاتھ تھاہے پوچھ رہاتھا۔ "ہاتھ تو چھوڑیں میرا۔" "او-"اس نے ایسے بوز کیا جیسے اسے بتاہی نہ ہو کہ وہ ہاتھ بکڑے کھڑا ہے۔ '' بیہ نوٹ بکڑنے کو کماتھا ۔''عائشہ نے نوٹ اس كے سامنے لرايا۔ "ميں سمجھي الکنے والا ہے۔" ''واٹ ''سامنے گھرے مخص کو جھٹکالگا تھا۔ ''میں متہیں بھکاری لگیا ہوں۔''اس کے انداز پر عائشہ کوبرے زور کی ہسی آئی تھی جے اس نے سرجھگا

ابندشعاع جنورى 2015 213

كرمنبط كمياتفااس نے سراٹھا كراسے ديكھا جو بہت غور

ے اے ویکھے رہاتھا۔

ہائتھ ڈالے کمرے کاجائزہ لے رہاتھا۔ ''آپ ٹھنڈ اپئیں کے یا کرم۔'' ''اگر کیمنِ اسکواش ہے تو وہ 'نہیں تو پچھ بھی ٹھیڈا۔ اے مزاج کی طرح کرم ندلانا۔"عا کشہ نے کھو بھی کہنے سے بجایئے صرف کھوری پر اکتفا کیا تھا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کی میں آیا تھا۔ " ثم تصرير أكيلي بوتي بهو؟" عائشه نے كوئي جواب کہیں دیا تھا۔اسکوائش کی ہوئل نکال کر مکائس میں "ريز هتي بو-"وهاب جھي خاموش تھي۔ " مجھے بتا ہے ہتم کو علی نہیں ہو۔" عائشہ نے شربت والأكلاس أس كى طرف برهايا-دونتم تهیں پیوکی ؟!! یہ آب نے کیاتم تم لگائی ہوئی ہے۔" "اس کیے کہ تم مجھ ہے چھوٹی ہو ویسے تمہاری عمر "اف-" يوياوَل پنجتي ہوئي کچن ہے باہر نکل گئی جبكه اس نے مسلماتے ہوئے كاس مونوں سے لكا لیا۔وہ ٹی دی لگا کر بیٹھ گئی تووہ اس کے دائیں صوبے پر آگر بیٹھ کیا۔ خود پر جی اس کی تظمول سے اسے احجیمی خاصی کوفت ہور ہی تھی الیکن وہ اسے چھو ڈکر کمرے میں بھی شیس جاسکتی تھی۔یایانے تو کمہ دیا کہ بھردے والابجدے سکن کیا تیا۔ "أكر تم كي كام كرنا جابتي مو توكر سكتي مو مي تمهاری مینی کے بغیر بور شیں موں گا۔" اس کے مسل چپ رہنے پروہ چوٹ کر ماہوابولا تھا۔ "اورب فكررمو- من مجه جراكر بهي نهين بهاكون گا۔ سیکیو کی کے طور پر تم میرا دالث اور موبا ئل رکھ سكتي هو-ا ''توبہ۔ بید مخص توول کی باتیں *جان لیتا ہے۔* ''اس نے تھبرا کرمنہ دو سری طرف موڑلیا۔ وميرانام احمسه" وكهدر يعدده دوباره بولا-" اب تعوری در کے لیے جب میں رہ سکتے؟" شک آگروہ بول بڑی تھی۔

معسلولا المان كى سلونى بى دە جىزى سے بولى-"الا ایتانس کھریس کوئی بد تمیز آدی کھس آیا ہے «کون ؟» دوسری طرف سلطان صاحب محبرا محتے " پہانمیں بلیا ایروہ آب کو بھی جانہا ہے اور جھے بھی ؛ "نام کیاہےاس کا؟" "وەلۈمى نے بوجھاى نهيں۔" وەلىك دىم كَفِرا "عاِئشہ بیٹا! آپ نے نام پوچھے بغیراے اندر بلا لياج اوه چھ برہمی سے بولے۔ " پایا! میں نے نہیں بلایا ۔وہ زبروستی اندر آکیا اور اب کولڈ ڈر مکسائگ رہائے۔" اس نے کن اکھیوں سے ویجھے ویکھا تو وہ وہال وروازے سے نیک لگائے اس کی باتیں س رہاتھا۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ آگے بردھا اور موبا تل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ واسلام عليكم انكل أحربات كرريا مول" '' نھیک انکل اور خیریت ہے چینے گیا ہوں۔'' کمہ کر ''انگل!نام پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔محترمہ مجھے بھکاری سمجھ کرِدس روپے تھا رہی تھیں۔' حیرت ہے اس کا چرود بھھتی عائشہ کو غصہ آگیا تھا۔ ''''' '' '' '' '' انگل ! حکیہ تو میرا ٹھیک تھا۔ لگتا ہے آپ کے محلے کے انگنے والے بھی کانی بینڈسم ہیں۔اوکے انكل إيس آب كاديث كرربابون-آوبات كرو-"اس ن فون اسع مهمادیا تھا۔ " جی یایا!" وہ فون لے کر دو سری طرف چلی سمی "بينا أبد احمد بيس في است بلايا ب مم اس كي

ں۔
''بیٹا! بیداحدہ میں نے اسے بلایا ہے ہتم اس کی
خاطر بدارت کرو۔ میں تھوڑی دیر میں آرہا ہوں اور
ڈرنے والی بات نہیں۔ بحروسے کابچہہے۔''اس نے
فون بند کرکے اس کی طرف دیکھاجو جینز کی جیبوں میں

ابندشعاع جنوري 150 214

اس سے پہلے وہ مزید یکھ کتا سلطان مساحب کی گاڑی کا مخصوص باران بھاتھا وہ شکرادا کرتی ہوئی تیزی سے باہر نقل تھی۔ اس کے بعدوہ جو کمرے میں تمسی رات تک باہر دمیں نقل۔

## # # #

مبح جبوہ ناشتے کے لیےڈا کمنگ ردم میں آئی تودہ پہلے سے سلطان صاحب کے ساتھ جیشا تھا۔وہ براسا منہ بنا کر سلطان صاحب کے ساتھ والی کری پر جیٹھ منے۔

"بینا!سلام معیں کیا آپ نے؟"

دالسلام علیم!"وہ لھاراندازمیں ہوئی۔
"وعلیم السلام۔" وہ مسکراتے ہوئے اسے بی دکھ مرافعات وہ ہوئے اسے بی دکھ مرافعات وہ ہوئے اسے بی دکھ مرافعات وہ ہوئے اسے بی دکھ میں ہورہی ہے۔
"بیا! بجھے کالج سے در بہورہی ہے۔"
"بیا بھی معیں بھول بی کیا۔ احمد! تم عائشہ کو کالج محمور وہ اور عائشہ احمد اب ہارے ساتھ بی رہے گا۔
"جھوڑ وہ اور عائشہ! احمد اب ہارے ساتھ بی رہے گا۔
"مین نہ بینا اکیسٹ رہم انہی طرح صاف کروہ احمد اب بہال رہے گا۔"

"جی۔"وہ مسکرا گر سرہلاتی دالیں مڑکی۔ " لیکن کیوں پایا؟" وہ جو حیرت سے من رہی تھی بے ساختہ بول بڑی سلطان صاحب نے مادیجی نظموں سے اسے دیکھا۔ " سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے "میں تمہارے لیے " میکیورٹی ریزن کی وجہ سے "میں تمہارے لیے کا سے مہمر ماہ کی جائے گی

''سیارولی ریزن کی وجہ سے میں ممارے ہے۔
کوئی رسک نہیں کے سکیا اب تم جمان بھی جاؤگی
احمد تمہارے ساتھ جائے گا''سلطان صاحب کی تفتلو
کے دوران احمد جوس پیتے ہوئے بڑے خورسے عائشہ
کے چرے کے آثار چڑھاؤ کا جائزہ کے رہا تھا۔ وہ سمجھ
میا کہ وہ مجھ کہنا چاہتی ہے۔ اس لیے خاموش سے
اٹھ کر باہر نکل محما۔ اور وہ جیسے اس کے جانے کا بی
انظار کر رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ جیسے بھٹ
منی تھی۔

پڑی می۔ ''پایا آپ کیے ایک اجنبی آدی پر انتا بعروسا کرسکتے

یں کہ جمعے ہر جگہ اس کے ساتھ بھیج رہے ہیں۔" "وہ اجنبی نمیں۔" "آپ سے لیے نمیں ہوگا۔ میرے لیے توہے اور مجھے الکل پیند نمیں ہے مخص۔"

''ایک ہی دن میں وہ حمیس اتنا برا تکنے لگ کیا۔'' انہوں نے مسکراکرا ہی بٹی کاناراض چردد یکھا۔ ''کسی کے برا تکنے کے لیےا کی بل بی کافی ہو آہے ۔

"کسی کے برا نکنے کے لیے ایک بل ہی کافی ہو ماہے۔ اور میں اے ایک دن ہرداشت نہیں کر سکتی اور آپ نے اے چوہیں ممنوں کے لیے میرے سرپر سوار کر ویا ہے۔"اب کے انہوں نے رک کر سنجیدہ نظموں سے اسے دیکھا۔

مرسی کے خلاف ایسارخ اختیار کرتی ہے کہ آپ کو مرضی کے خلاف ناپندیدہ لوگوں کے ساتھ ساری زندگی گزارنی بڑتی ہے۔ خود کو حالات اور لوگوں کے ساتھ ایڈ جسٹ کرنے کی عادت ڈالو۔'' ''بیا۔'' وہ بے بینی ہے انہیں دیکھنے گئی۔'' آپ کرناکیا چاہتے ہیں ؟''اس کو پریشان دیکھے کرانہوں نے

ر سیجے نہیں کہنا چاہتا 'صرف آیک حقیقت بڑا رہا ہوں۔ احمد اپنا بچہ ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے ۔ تمہارے معالمے میں میں یوں لاپروائی کامظا ہرہ کروں می چلوشاباش دیر ہو رہی ہے۔" انہوں نے اسے بازو سے حلقے میں لیتے ہوئے کہااوروہ اس طرح البھی ہوئی

ان کے ساتھ چکے گئی۔
"امر اپہلے عائشہ کو کالج جھوڑدیے ہیں پھرلائسرکے
پاس چلتے ہیں۔ میں نے کل رات بات کی تھی ان سے
پھر ہفس چلیں سے جاشاف کو بھی تم سے ملوا تاہے۔"
"جی انگل۔" وہ کارڈرائیو کرتے ہوئے آبعداری
سے بولا اور کن اکھیوں سے مررمیں پیچھے بیٹھی عائشہ کو
دیکھا جو صدے سے بس ہے ہوش ہونے والی تھی۔
اس کے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہث ہے ساختہ اس

کالج داخل ہوتے ہی اس نے سب سے سلے سدرہ کو تلاش کیا تھا جو اسے دیکھ کر بے تحاشا خوش ہو گئ

المندشعاع جنوري 2015 2015

" ہوں۔" سدرہ کے پر سوچ انداز بیں انہوں" و کلیاموں؟ کیا مجمی ہو۔" "میں کہ تم کمدرہی تھیں ناکہ وہ چرے پڑھ لیتا ہے ول کی بات جان لیتا ہے۔ لگتا ہے اس نے انگل بر کافی ریسرچ کی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے کالا جادو ٹائپ كوتى چيز آتى بواور اس نے انكل پر كوئى عمل كيا ہو اس کے توانکل نے نہ صرف اسے کھر میں رکھ کیا بلکہ اے اپنے بینک بیلنس سے بھی آگاہ کر رہے ہیں۔"سدرہ کی بات س کردہ پریشان ہو گئی تھی۔ "اب میں کیا کروں سررہ -"وہ پرنیشانی ہے سدرہ کا 'قَلِک بات اور ہو سکتی ہے یہ بناؤ۔ اس کی شکل یہ کیسا سوال ہے؟"عائشہ نے تاکواری سے ''اینی چڑسے بالا ترہو کر بتاؤ۔'' "مہوں ایھی ہے۔" "ایح کینلے؟" " پہانسیں۔"عائشہ بے زاری سے بولی۔" پر لگتا تو "تو کمیں ایسا تو نہیں۔انکل اسے کھروا مادینانے کی سوچ رہے ہول-" بہلے توں کتنی دبر سدرہ کامنہ دیکھتی رائ لیکن جب سدرہ کے منہ سے بنسی کا فوارہ چھوٹا تو اس نے پاس رکھی کتاب سے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ " جھے ایسا مھٹیا زاق بالکل پیند نہیں۔" وہ کمرے ممرے سائس لیتی ہوئی پیچھے ہٹ کئی تھی۔ " ہے۔ حقیقت بھی ہوسکتی ہے۔"اس کی بات پر سکھھ لمحول کے لیے عائشہ خاموش ہو گئی تھی۔ وو آکر بایا نے ایسا سوچا بھی ہے تو میں ایسا ہونے تهیں دول کی۔اتنا برا امپریشن دول کی اس نام کروز کو کہ مريرياؤل ركه كر محام كاي 'ہاں بھی۔تہماری برتمیز طبیعت سے میں بیامید

" جھے لگا'تم آج بھی نہیں آؤیگ۔"اس کی اتنی مرم جوشی پروه مرف مسکرای سکی تقی والميابات ہے أبھى بھى بريشان لگ رہى ہو۔الكل تو تھيك بيں تا۔" "بان وہ تھیک ہیں۔" " پھر کیا ہوا ہے ایسے لگتا ہے "کسی سے مار کھاکر آئی مو-"سدرونے حسب عادت بات کے اختام پر قتقه ' کواس بند کرد۔''اے غصے میں و مکھ کرسدرہ نے بری مشکل سے ای بنسی کنٹول کی تھی۔ 'میا نہیں 'پلاگو کیا ہو گیا ہے۔ کسی کو تھرمیں بلالیا ''پتائنیں کونہے 'پر جو بھی ہے اتنا بد تمیزہے کل ہے میرے کھر میں ہی مجھ پر کرفیو لگا دیا ہے۔اتنا ہواتا ہے کہ بس اور تواور میں جو سوچ ہی رہی ہوتی ہوں وہ میرے چرے سے اندازہ نگالیتا ہے۔ وَ نَجُومِي تَوْ نَهِينِ بِإِر الْجَهِي بَهِي أَسِ سِي مَلُواناً لِي مِن مجمى ذرامستنقبل كأحال جانوب-" میں میریس ہوں اور حمہیں نداق سوجھ رہاہے۔' عائشہ نے ناراضی ہے اسے دیکھانڈسدرہ کوسنجیدہ ہوتا "رانكل ناسے ركھاكيوں ہے؟" و بھی ہیں فار سکیورٹی ریزن <u>۔ بن</u> جما*ل بھی ج*اؤں گی 'وہ میرے ساتھ جائے گا۔ابھی بھی وہی چھوڑ کر کیا ' 'تویار! اس میں پریشان ہونے والی کیابات ہے آگر انكل في اس كريس ركهاب توسوج سمجه كري ركها "وه تو تھیک ہے سدرہ الیکن اتنالیقین 'بتاہے گاڑی میں کیابات کردہے تھے کہ اسے لائرسے اسے مکوائیں مے اور افس کے اساف سے مطلب مجھتی ہواس

المالم شعاع جنوري 15 015 كا 2

ے جیتی جیتی گفشس لیتے تنے "سدرہ کے طنزیہ انداز بر حذیفہ کے چرے کارنگ تیزی ہے بدلاتھا۔ ودتم ميري السلك كردي موسدرا-" " ہوننہ آانسلك اس كى ہوتى ہے جس كى كوئى مُزنت ہو۔" "انف سدره!" هذيف زور سے بولا۔ ° ویکھو عائشہ! تمهاری دوست مجھ پر طنز کر روی ہے۔"اس نے خاموش بیٹی عائشہ سے شکایت کی جس نے اس کی فیور میں آیک لفظ بھی شمیں بولا تھا۔ الم ميريباري من كياسوچة موهديف-١٩٠ ی سبجیدگی برایک بل کے لیےوہ خاموش رہ کیا۔ «مین کیابون تهاری صرف ایک دوست؟» '' تم جانتی ہو عائشہ ابیں حبہیں کتنا پیند کر<sup>ہ</sup> " اجتم مجھے ایک دیست کے طور پر اپنے پیر تیس ے متعارف سیس کرواسے توکل انہیں ابی پسندیدگی کے بارے میں کیسے بناؤ سے؟" " عائشه اتم غلط سمجھ رہی ہو میں نہیں جاہتا۔ میرے پیرنٹس التہیں لے کر پھھ غلط سوچیں ۔میں مناسب وقت کا انظار کررہاتھا۔" « کین میرے پاس وفت نہیں حذیفد! میرے پایا میری جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے سی کو منتخب بھی کرلیا ہے۔" عاکشہ کینے ساتھ غور ہے حذیفہ کے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی جو ہونٹ چا آابواكاني كنفو زلك رباتها-ونوكياتماس عشادي كراوكى؟" "ہوسکتاہے۔"وہ بے نیازی سے بولی۔ "تم ایسانہیں کرسکتیں عائشہ! پلیز کمہ دوبیہ نداق ے۔"وہ ایک دم اس کا اتھ بکر کر بولا۔ " بليز حديف. "عائشه في تأكواري سے اپنا ہاتھ وز بليزعائشه إتم اليها بحصر مبيس كردك- مي حميس كھونانىيں جاہتا۔"

ر تھتی ہوں۔" سدرہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ جھاڑے تھے اور سامنے نظر پڑتے ہی اس کے منہ کے ذا*ور ہے بھڑکئے ت*ضہ "اس کو بھی ابھی ٹیکنا تھا۔"سدرہ نے کئے کے ساتھ سامنے رئی کتاب اٹھالی جبکہ اتن ہزاری پر عائشہ نے پلٹ کرویکھا جمال سے حذیفہ آرہاتھ اِماکشہ نے تشمكيس نظرول بيص سدره كود يكها جومنه برلولفث كا بورڈ سجا کر بیٹھ گئی تھی۔ ''گڈ مار ننگ!''وہ ان کے قریب ہی کھاس پر آلتی يالتي ار كربينه كمياها\_ ' و شکر ہے تمتمهاری شکل تو نظر آئی آگر آج تم نہ آتیں تو میں نے تمہارے کھر آجانا تھا۔" مذیفہ کی بات پر وہ مشکرا دی تھی جبکہ سدرہ کی سنجیدگی دیکھنے "انگل کی طبیعت اب کیسی ہے۔" " ہاں وہ تھیک ہے۔ تم بتاؤ تمہارے فادراب کیے "إلى وه بهى تُعبِك بين اوراب كمر آسكة بين-" "گرزامیں آول کی ان سے ملنے۔" « نهیں۔ انس اوکے۔" وہ ایک دم تھبرا کر تیزی ہے بولا عائشہ کے ساتھ ساتھ سدرہ نے بھی چونک كرايه ويكها-''کیوں تم مجھے ان سے ملوانا نہیں چاہتے۔''عاکشہ نے سنجد کی سے حذیقہ کاچرود کھا۔ "ونهيں آليي بات نهيں ہے۔" ''ایسی بات نہیں تو پھر کیسی بات ہے۔''عائشہ کے بحائے سدرہ نے سوال کیا تھا۔ " وو دراصل ميرے بيرغس كافى برائے خالات ے بین اگر ۔۔ میں انہیں بہ بناؤی گاکہ آیک الرکی میری دوست ب توانسیں اچھانسیں کے گا۔ "اجما\_"سدره في ابرواج كاكر طنزيه انداز مي است وجب تم في الشهد المعالية المعالمة المعا متهيس كيون نهيس آيا اور خاص طور پرتب جب تم اس

يندريعاع جنوري 2015 217

" یار ابرا اچھاہے۔" سدرہ تقریبا" اس کے کان میں تھتے ہوئے بولی۔ و بکومت اور اس کے پیاہنے تم نے کوئی بکواس کی او مير با تقول آج تمهارا قتل ہوجائے گا۔" " اتھا۔" سدرہ نے بری تابعداری سے سرمالیا تھا۔ گاڑی کے قریب جا کرسدرہ نے با قاعدہ ادب کے سائھ سلام کیا تھا جس کاجواب بردی خوش اخلاقی سے ديآ كميانقاـ "میں سدرہ ہوں 'عائشہ کی فرینڈ۔" "میں جانتا ہوں۔" المیں وہ کیے؟"سدرہنے حیران ہو کر یو چھا۔ "الكل في العالم السيك بارب من "اجها-"سدره نے عائشہ کو دیکھا اور عایشہ نے نظرول سے کما تھا" ویکھایس نہیں کر رہی تھی۔"وہ پچهلادروانه کعول کربینه می گی-" ایک آئے بیفو میں تنہارا ڈرائیور نہیں ہول۔" سدرہ بھی بیٹھ سی حقی وہ ان دونول کے کھورنے کی بروا نہ کرتے ہوئے بیٹھ کیا تھا۔ "میرا خیال ہے مہم بیٹھ چکے ہیں۔"اسے یونہی بيضاد مكيم كرعائشه نے ایک ایک لفظ جبا كر كما تھا۔ "اور میرانجی خیال ہے تمیں بتا چکا ہوں کہ میں تمهارا درائيور نهيں۔ آھے بيھوورند گاڑي اشارث نہیں ہوگ۔"عائشہ کاغصے کے مارے برا حال تھا اور سدره كأجرت كے اربے اپنج منث تك دونوں كس سے مس تمیں ہوئے توسدرہ کو بولنارا۔ " اگر آپ کی اجازت ہو تو میں فرنٹ سیٹ پر أجاول ومسدره إمين ضرور آپ كويى بشما مااور يسي احيما مو ما لیکن اب تواہے ہی آنا ہوگا۔" اس سے لیے اتنا العترام عائشة فيرسه اس كيشت كو كحورا-''عائشہ پلیز- جلی جاؤتا۔ در ہورہی ہے۔"عائشہ نے غصے سے سدرہ کو تھوراجس نے ہاتھ جو ژکر منت كى تقى ئو جھكے سے وردازہ كھول كرما ہر نكلى اور آمے بيضتني ومطفحت درواندبندكياقل

میں جہیں ہا دول کی محب پایا ہے مات کرنی ' چلوعائشہ! دریہ ہو رہی ہے۔"سدرہ نے اس کا مائقه تحييجاتعاب "عاقشه!مسای کولے کر کب آؤل۔" ''کماتو ہے حذیقہ میں پہلے پایا سے بات کر لوں پھر ''نہیں ہتاتی ہویں۔'' وہ کمیے کر سدرہ کے ساتھ چل یڑی۔اس نے مجھ تیم چل کر پیچھے دیکھا خذیفہ وہیں كمزار سوچ اندازش كماس كود مكيد ربانفا-ووسختہیں خورسے حذیفہ سے شادی کی ہات نہیں کرنی جاہیے تھی۔"سدرہ نے افسوس سے سرچھٹکا۔ "نوکیا کرتی بیانے پتانہیں کیاسوچ رکھاہے جبکہ میں حذیفہ کے لیے سریس ہوں۔" '' جبکہ دہ نانِ سیریس ہے' بتا نہیں منہیں کب نظر آئے گا۔"عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھااسے خاموش دیکھ کرسیررہ نے پوچھاتھا۔ ''انگل ہے کیا کہوگی۔ <sup>آت</sup> "سمجھ نہیں آرہا کیا ہے کیے بات کول-"وہ دونوں گیٹ کے آئے آگر دک تی تھیں۔ "مدره ميرك ليحاليك فيور كروك-" '' آج میرے ساتھ گھر چلو۔" سدرہ نے جیرت ویار ائم نے اس باڈی گارڈ کو مجھ زیادہ ہی سربر سوار كرليا ہے۔ تم اس كى دجہ سے كمد ربى ہونا۔ "عائشہ ولحد میں بولی توسد رہ نے بنستا شروع کردیا "فتمے مجھے اس بندے کو دیکھنے کی بہت خواہش ہو رہی ہے جسنے عہیں دراواہے۔" "شف اب ایس کسی سے میں درتی۔"سدرہ کے نداق اڑانے پروہ چڑ کربولی۔وہ دونوں گیٹ سے ہاہر لکیس نو تھوڑی تظروو انے پر وہ انہیں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے نظر آگیاتھا۔ " بي تمارا بادي كارتي-"سدره نے چرت سے اس کمیے جو ڑے مخص کود کھے کرکما۔

کی دوست جل جل کرایناخوب صوریت رنگ برباد کر کے گی۔ "سدرہ کھلکھولا کرہنس پڑی تھی۔ "اور اسے بتا دیتا انگل کے پاس آفس جا رہا ہول ۔ شام کو انگل کے ساتھ آؤں گا۔" کمہ کروہ ان سے كازى بمكالي كمياتف "برے دانت نکل رہے تھے تھارے۔"اس کے قریب آتے ہی عائشہ نے کھا جانے والی تظموں سے اسے مکھاتوں تھاکھ لا کرہنس پڑی۔ "صحیح کمہ رہے تھے احمہ بھائی۔" د کیا کمه رہاتھا؟" والمدرب تنفئ عائشه سے كوغمدمت كياكرك ورنه گورارنگ کالایز جائے گا۔'' "ذليل انسان" وه معيوب كو بفينج كربول-''اب چلواندر۔"سدرہ کہنے کے ساتھ اندر چلی مگی وداحد بعائي نهيس التين الدرداخل مويت بي سكينه كي سوال يرجهال عائشه كو آگ لگ عني تقى و بي سدره کی بنسی چھوٹ کئی تھی۔ " دفع ہو گئے ہیں تہارے احد بھائی۔" کہنے کے ساتھ دہ تن فن کرتی این کمرے میں جلی گئی تھی۔ "ميرباجي كوكيا مواسى؟" سكيند في حيرت ساس كاغصد يكهاتفا '' کچھ نہیں ہے جاری کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے۔ تم بس کھانالگاؤ بلکہ ایسا کرد کمرے میں لے آؤ۔" اللِّن باجی ؟ احمد بھائی ان کے کیے سینڈوں بینائے "انہیں فریز کر دو۔وہ آفس مجتے ہیں انکل کے ساتھ آئیں گے۔"وہ سرملا کر مڑگی اور سدرہ مرے کی طرف آگئے۔جب وہ مرے میں وافل ہوئی عاکشہ ممرے سائس لیتے ہوئے آینا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کردہی تھی۔ ''ریکیکس یار!" سدرہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ ر کھ کر کمااور چرخوداس کے قریب بیٹھ گئ۔ "تم نے دیکھا کیسے بات کر تاہے وہ مجھ ہے۔"

ود کار آپ کے والد محرم کی ہے۔ "اس نے جیسے المصرحتايا تعاله " چلو ذرا نگاتی ہوں پلیا کو شکایت۔اِس وقت کھر سے نکال دیں مے۔"اس نے خود کلامی کی تھی۔ لیکن مقابل کے کان کافی تیز تھے۔ ''میہ کوشش بھی کرکے دیکھ لو''عاکشہ کوجانے کیوں روناسا آما تقاب " ويسّع احمد بھائی! بھائی کہ سکتی ہوں تا۔"مدرہ نے ہو جھا۔ وفضرور -"وه خوش ولى سے بولا -" آپ کی بردی تعریف سنی تھی عا نشہ ہے۔" '' اس نے جیران ہونے کی ایکٹنگ کی تھی۔ 'ميراننين خيال 'ده تعريف موگي؟" دو نہیں خیر۔ ایسا بھی نہیں جیسااس نے بتایا تھا آپ بالکل ویسے ہیں۔" تعمنوار!"عائشہ زیرلب بردیرائی۔ " چلیں "آپ کہتی ہیں تو مان آیتا ہوں جواس نے میرے بارے میں کہا۔ وہ تعریف ہی تھی۔ گھر چنچے پر وہ تیزی ہے کار کا دروازہ کھول کر نکلی تھی۔ جبکہ سدره دُرا سُيونگ سيٺ کي طرف آئي تھي۔ «محيينك يودىرى مج احمه بھائى-" ''ہائی ہلیڈر اور ایک بات - تھوڑی سی تمیزا بی دوست کو بھی سکھادیں "احد کے کہنے پر سدرہ نے عائشه کی طرف دیکھا جو سرخ چرہ کیے گنٹ تھلنے کا انظار کرربی تھی۔ "اچھا۔"وہ مسکرائی تھی"ویے آپ سے ملاقات كافي ولچيپ راي-" "آھے بھی پہ ملا قات ہو تی رہے گی۔" ''ایجادہ کیے؟''سدرہنے الحتیاق سے پوچھا۔ "سدرہ! آنجی چکو کہ وہیں مرتاہے۔ "کیٹ کھلتے ہی عائشہ نے مڑ کر دیکھا اور سدرہ کو دانت نکال کر باتنس كرية وكمد كراس كلياره جره كمياتها-'' وہ پھر بھی بتاو*ں گا'نی الحال آپ جا تیں ور*نہ آپ

ابندشعاع جنوري 2015 2019

''ا ہے کمرے میں ہیں۔''س بلکاسا بجا کر دروا زہ کھولا اور اندر آئی۔ وہ صوفے پر بکی سے اور ان کے سامنے شطریج کی مساط بیجھی تھی ۔اس نے ارد کرد نظریں معمائير يوه كهيس تنبيل تقابه ''اٹھر منکس بیٹا؟''وہ ناراضی سے انہیں دیکھتی ہوئی سامنے بیڈیر بیٹھ گئی۔ ''یایا ابیں آگر آپ کو نظر نہیں آئی تو آپ نے مجھے جگایا نہیں اور اسکیلے ہی کھانا کھا لیا ؟''انہوں نے کچھ

حیرت ہے اس کاغصیلا چرودیکھا۔ ''تم نے بی سکینہ کو کہاتھا کہ حمہیں نہ جگا تیں۔ ير آپ کوسکينه نے کيا۔" وونتين احديد كماي-"

''اف احد' احد' یایا! دودن ہوئے ہیں اس محص کو آئے اور اس نے میری زندگی اجین کردی ہے۔ آپ جانے ہیں کس قدر بدئمیزے۔ کیسے بات کرتا ہے میرے ساتھ ۔ مجھ پر ایسے علم چلا تاہے جیسے جیسے۔ آئے اسے کوئی مثال سمجھ میں تہیں آئی۔

" میں اب اے ایک منٹ بھی یمال برداشت نہیں کر محتی۔ آپ نکالیں اے۔" وہ خاموثی ہے

ودبهلى بات توبيه كه احداليها نهيس كرسكتيا .. دوميرااس نے بچھے بنایا کہ تم اس سے بدتمیزی کرتی ہو ہتم نے اسے ڈرائیور کما۔عائشہ ایسنے تمہاری تربیت ایسے ک ہے کہ تم بروں سے برتمیزی کردیا ان کی انسلف

''لیاِ۔''اب کےوہ رونےوالی ہو گئی تھی۔ « جَمُوث بولنا ہے وہ جھوٹا انسان۔" " بیرتم کسے بات کرری ہو۔اس سے بھی ایے ہی بات کرتی ہوئی۔"اپی بے بسی پراس کی اسکوں میں أنسو أمكئة تضي

" آخرىيد مخص بكون جس كے ليے آپ كو پہلى بارای بنی بد تمیزلگ رہی ہے۔

"انكل-"اس كى بعارى آوازير عائشرنے ب

''تویا راجم بھی کون سانس کالحاظ کرتی ہو۔'' '' تومیں کیوں کروں اس کالحاظ۔'' عائشہ نے غصے

"چھو ٹویار!تم کیوںا بناموڈ خراب کرتی ہو۔" دو موڈ خراب منہ کروں تو کیا کروں یا جسیں اس نے سب بر کیا جادد کرویا ہے بلا توبایا سکینہ بھی بھائی بھائی کرنے کئی ہے اور تم بھی تم بھی تو کیسے فری ہو رہی جیں ۔"یاد آنے پر وہ ایک دم اس کی طرف مزی

عائشہ المجھے وہ ایک احصا انسان نگاہے۔ بمدر دسجا اورانکل نے جواسے کھرمیں رکھاہے تو ضروروہ قابل بحردسام مجھے تووہ احجمانگاہے"

ووتم تو بھی بھی مجھے میری روست کم وسمن زیادہ لگتی ہو۔ ہروہ محض جو مجھے اچھا لگتا ہے عمہیں برا لگتا

"وہ اس لیے مائی ڈیر کہ جھے انسان کی پیجان ہے۔" اسے پہلےعائشہ میزید کوئی بات کرتی سکینہ ٹرانی لے کراندر داخل ہوئی تھی اور عاکشہنے سرجھٹک کرخود کواس کے بارے میں بات کرنے سے رو کا تھا۔

# 4 #

سدرہ کے جانے کے بعد اس نے شاور کیا اور رِ جے بیٹھ میں کی ایکن پڑھنے میں دل منہ لگا تو اس نے مماب پنی اور تکیه مربر رکه کر آنگھیں بند کرلیں۔ ددبارہ جباس کی آنکھ تھلی توسارا کمرہ آیر میرے میں دوبا ہوا تھا۔ اس نے مندی مندی آ کھوں سے موبا کل اسکرین کودیکھا جیال رات کے آٹھ نے رہے تے۔ وہ ایک مجھکے سے اٹھی۔ اپنی دیر ہو گئ اور کسی نے مجھے جگایا بھی شیں۔وہ دو پید مھیک کرتی بال سمیٹتی باہر نکل آئی سکینہ ڈائنگ ٹیبل صاف کر رہی تھی۔ جْسَ كَالْطَلْبِ تَعَامِ كَعَانًا كَعَايًا جَاجِكًا ہے۔اس كاغصہ يمليت زياده بريه كمياتها-"بایا کمان ہیں۔"اس نے سکینہ سے بوچھاتھا۔

عند شعاع جنوري 2015 (2<u>20</u>

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



'' نہیں انکل! آپ نے خود جھے بتایا تھا اس کی تا بندیدگی کے بارے میں ۔اہمی جب آسے میرے بارے میں بتانسیں تو دہ ایسے کر رہی ہے آگریتا چل کیا تو بحرمعالمه اور خراب موجائے گا۔ ہم بچھ عرصہ ساتھ رہی سے تواہے مجھے اور مجھے اسے سمجھنے میں آسانی " تم عائشه کوبرانه سمجصتا-" وهاس کابا تقه تقام کراکتجا بمرے انداز میں بولے و نہیں انکل امیں اسے برانہیں سمجھتا ہیں کا بچینا ہے بس۔'' سلطان صاحب خاموش ہو گئے بتھے جیسے كمنى مرى سوچ ميں مم مول- رستك ير ودنوں نے دروازے کی طرف دیکھاتھا جہاں سکینہ کھڑی تھی۔ "وہ آیا جی اور مائی جی آئے ہیں۔" " اس وفت \_" سلطان صاحب کی نظریں سبے ماخته گھڑی کی طرف مئی تھیں۔ جہاں رات سے نوج رے تھے۔ وہ اٹھ کریا ہر آگئے جمال ساجد صاحب اور زبیدہ بیکم ان کے منتظر تھے۔ "السلام عليكم إبحائي صاحب إخيريت تقى-" '' ہل بھائی افخیریت ہے۔ کیا ہم اس وقت نہیں آ عظت "ساجد صاحب في مسكران يرانهول في سكون بحراساتس ليا\_ و نہیں کیوں نہیں۔ آپ کا پنا گھرہے۔ سکینہ بیٹا فمنڈا کھے آؤ۔ كمانالكواوس بهائي صاحب '' منیں کھانا ہم کھا کر آئے ہیں بس ایک ضروری بات کرئی تھی۔" ووجی۔"سلطان صاحب مجھ الرث ہو کربیٹھ مختے ۔ تب بى احمد لاؤرج مين داخل موا تھا ۔ ان وونوں كى نظریں پہلے احمہ کی طرف اور پھر سوالیہ انداز میں سلطان مناحب كي طرف مي تقيير-" او احد ابیہ میرے بھائی ساجد اور بیہ میری بھابھی زبيده بن-"احد ان كوسلام كريا بواسلطان صاحب کے ساتھ بیٹھ کیا۔

ساختہ کردن محما کر چھیے دیکھا وہ واش روم کے وروازے میں کمزاتھا۔ '' ''آپ کو مِمرِے بارے میں پچھ بھی بتانے یا وضاحت دینے کی کوئی ضرورت سیں۔" وہ کہتا ہوا سلطان صاحبيك ماته مويفر جاكرين كيا " بيا تجھے جو سمجھتی ہے۔ سمجھنے دیں بلکہ میں ویکھنا چاہتاہوں کیہ بجھے کیا سجھت<u>ی ہے۔</u>' مع تم اس قلل ہی نہیں کہ میں حمہیں کچھ سمجھوں ۔ تم ایک بد تمیزانسان ہو میرے پایا کے ملازم ہوملازم عائشہ۔"سلطان صاحب اے غصے سے بولے کہ وہ کانپ کررہ گئ۔اس نے پہلی باران کوات غصے میں "ريليكس انكل "احمه فيان كالمحمد تعيكا تعاجبكه احمداہے ہلکے نیادہ برالگا تھاجس کی دجہ ہے اس کے باب نے اس پر غصہ کیا تھا۔ وہ مجمو در ڈیڈبائی نظموں سے انہیں دیجھتی رہی اور پھر بھائتی ہوئی ان کے كمرے ہے نكل تھي' عائشہ كے جانے كے بعد احمہ نے وزدیرہ تظروں سے سلطان صاحب کو دیکھاجو سر جمکائے گانی ریشکن نظر آرہے تھے۔ "انکل! آئے ایم سوری۔ میری دجہ سے عائشہ کو برابلم ہورہی ہے۔ مہورہی۔ دونسیں احر اسوری توجھے تم ہے کرناچاہیے۔ میں عائشہ کے رویے کے لیے تم سے بہت شرمندہ ہول ال "انکل پلیزاکسکیوزکرکے آپ مجھے شرمندہ واحر آتم لفین کرد عائشہ بہت الحیمی ہے۔ بہت لونگ ہے تا نہیں کیوں وہ ایسے بی ہو کررہی ہے۔ وہ تو مبعی کسی سے ایسے روزل بات شیس کرتی۔" " بليزانكل إلى بحص كوئى وضاحت ندري - مين ورتم مجمع بتائے وو احمد اس تممارے بارے

عبد شعاع جنوري 1015 <u>102</u>

"اوربه احد ہے ممبرے دوست کا بیٹا "اسلام آباد

سے آیا ہے۔ کو دن پہلے بھوسے ملے آیا تھاجب بھو پر حملہ ہوا تھا۔ میرے دوست کو پتا چلا تواس نے احمہ سے کما بہیں میرے پاس رک جائے۔ تب سے یہ میرے ساتھ ہے بہت اچھا بچہ ہے۔ "آخر میں انہوں نے بڑے بارسے احمد کا کندھا تھی تھیایا تھا جبکہ دہ سر جمکائے مسکرا رہا تھا۔ ساجد صاحب نے زبیدہ کی طرف و بھیا جنہوں نے جتائی ہوئی نظروں سے ساجد

صاحب کودیکھاتھا۔ "انکل البجھے کھ کام ہے میں تھوڑی دریس آیا ہوں۔"

" ہاں بیٹا ضرور جاؤ اور گاڑی کی جانی لے جاؤ۔ 'وہ سامنے ریک میں رکھی ہے۔ "

"جی -" وہ ان دونوں کو خدامافظ کمتا ہوا ہاہر نکل کیا۔ جب تک سکینہ شریت سرو کرتی رہی۔ان تینوں کے درمیان خاموشی جھائی رہی۔

"ویسے بڑے افسوس کی بات ہے سلطان اہم ہمیں فیر سجھتے ہو۔ آخر تم نے ٹابت کرویا ہتم ہمیں سونیلا مجھتے ہو "سلطان صاحب نے چرت سے زبیدہ کو محملے۔

"كيول بها بهى مميس نے ايدا كيا كيا ہے"

" تہمارى ہى خاطر ہم نے كہا تھا سعد تہمارے
پاس رہ جا ہے۔ ورنہ ہمارا بھى اكلو ہا،ى بيٹا ہے پر تم
نے منع كرديا۔ ہم نے بھى سمجھ ليا چلوجوان بركى كاساتھ
ہے۔ اس ليے منع كرديا ہو گاڑيہ بھى توجوان لڑكا ہے۔
تہمارے دوست كا بيٹانہ جان نہ پہچان تم نے اسے
گھريس ركھ ليا۔ سعد تو تہمارا بھيجا ہے سونيلا ہى سهى
پر اپناتو تھا۔ تم نے اس پر بھروسانہ كيا اور اس انجان پر
پر اپناتو تھا۔ تم ہون چلے جاتے ہو۔ يہ گھر ہو ہا ہے
بحروسا كرليا۔ تم ہون چلے جاتے ہو۔ يہ گھر ہو ہا ہے
اور عائشہ بھی۔ "سلطان صاحب نے بہت تحل ہے
ان كى سارى با تيں سن تھيں كيكن آخرى بات پر ان كا
چروسرخ ہو كيا تھا۔
پر وسرخ ہو كيا تھا۔

و مطلب کیا ہے بھاہمی آپ کا؟" "چپ رہوتم -"ساجد صاحب نے زبیدہ کو روکا ال-

"اس کوچھوڑد سلطان!تم توجائے ہو محورتوں کی مقل کوسچھوٹی ہیات کا بلنگرینادی ہیں۔ تم نے اس کا بلنگرینادی ہیں۔ تم نے اس کرکھا ہو گااور پھر کائشہ ہماری اپنی بچی ہے ہم کے معرفی اسے جانتے ہیں مائشہ ہماری اپنی بچی ہے ہم کے مقلول ہم ۔"انہوں نے سلطان صاحب کے خصے کو لفظوں ہے شعنڈ اکردیا تھا۔

"اب کام تی بات کر تاہوں جس سے لیے ہم دونوں اسے ہیں۔ میں کتنی دفعہ آیا گین بات نہیں کرسکا۔
عاکشہ ہمیں بہت پہند ہے۔ ہم اس کوا بی بنی بینی سعد کی بینی بینی بینی سعد کی گوئی پرابر جاب نہیں تھی۔ اس کے بیت نہیں کی۔ اب تو ماشاء اللہ اس کی بہت انہیں جاب ہے۔ ہم اس کی بہت انہیں جاب ہے۔ ہمیں اعتراض نہیں ہوگا پر زمیدہ اور سعد کا کہنا ہے کہ ہم سے اعتراض نہیں ہوگا پر زمیدہ اور سعد کا کہنا ہے کہ ہم سے اور خاص کرعائشہ سے بوچھ لیں۔ "سلطان صاحب انہیں بیہ تو اندازہ تھا کہ وہ لوگ عائشہ کے لیے یہ خواہش ہی رکھتے ہیں، کہ وہ لوگ عائشہ کے لیے یہ خواہش ہی رکھتے ہیں، کہ وہ لوگ عائشہ کی ناپندیدگی ہی جانتے تھے اور ان کی اپندیدگی ہی جانتے تھے اور ان کی فواہش سے مختلف تھی لیکن وہ ہائکل صاف جوابی نہیں دے سکتے تھے۔ اور ان کی وہ ہائکل صاف جوابی نہیں دے سکتے تھے۔

'' تھیک ہے بھائی صاحب ایس عائشہ سے پوچھ کر جواب دوں گا۔'' کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ دونوں گھڑے ہوگئے تھے۔

"امچھاسلطان! چلتے ہیں اور تمہاری ہاں کے منتظر رہیں گئے۔" ان کے کہنے پر سلطان صاحب بمشکل مسکرائے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ عاکشہ کے ممرے کی طرف بڑھے دروا نہ لاک تھا۔ وہ کچھ دیریا ہر کھڑے رہے اور پھر مبح بات کرنے کا اراوہ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آگے۔

مبح وہ احمد کے ساتھ ساجد صاحب کی رات والی بات ڈسکسی کر رہے تھے جب عائشہ ڈائننگ روم میں د؛ خل ہوئی۔ اس کے چربے سے انہیں اندازہ ہو میں د؛ خل ہوئی۔ اس کے چربے سے انہیں اندازہ ہو میں تھا کہ وہ ان سے ناراض ہے۔وہ کمی کو سلام یا مخاطب کے بغیران سے فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی اور پچھ مخاطب کے بغیران سے فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی اور پچھ مخاطب کے بغیران سے فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی اور پچھ

ميں بات كرتے ہيں۔ "چلواجد! ان کے جانے کے بعدوہ کتنی در یوننی جینمی رہی۔ "اتنا بردا جھوٹ میرے پایائے میرے ساتھ بولا۔ وہ جانتے تتھے احمد کون ہے کیک<mark>ن ج</mark>ھے نہیں بتایا کیو مکہ احمد نے انہیں منع کردیا تھا۔اب ان کے لیے احد مجھے سے زياره بوكميا..."

اس کی آنکھوں میں آنسو آمیئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ ہونٹ جہاتے ہوئے خود پر کنٹرول کرنے کی کو تشش کرتی رہی لیکن جیب آنسووں میں روانی آئی تو اس نے مصلے سے ڈا کمنگ میبل پر رکھے گلاس کپ جمچوں كالشيندُ سب كرا ديا تفا- آوازْ س كر كين ميس كام كرتي سکینیہ تیزی سے باہر نکلی اور اس کو بوں یا گلوں کی طرح چزس کراتے دیکھ کرالٹے قدم پیچھے ہٹی تھی۔ 

جب وه گھر بیں داخل ہوا تو تکمل خاموجی تھی۔وہ جیران ہو یا وزدیدہ تظروں سے ادھراد هرویکا کن کی طرف آگیا۔ جہاں سکیٹ ہنڈیا بنارہی تھی۔ و السلام عليكم جعاني جان-"

" وعليكم السلام جيتي رهو إدريه بناؤ محترمه طوفان صاحبہ کمان ہن اور اتن خاموتی کیوں ہے۔ "اس کے طوفان کہنے پر سیکنہ تھی تھی کرنے لگی۔ " وہ جی۔ صبح تو انہوں نے ہنگامہ کیا تھا۔ میں تو ڈر کے مارے کچن سے نہیں نکلی اور تب سے کمرے میں

بير-بايري شين لكلير-" " يَمَا كُرِمَا تَقَا الْحَيِكِ لَوْ بِ" احمد فيذاق سے كما

تفاليكن اندر سے وہ بريشان ہو كياتھا۔ «جى تھيك ٻيں۔وودفعہ ڈانٹ کھا چکی ہوں۔ » " چرنو تھیک ہے۔" وہ مطمئن ہو کربولا۔ ''احجاجلواب التجمي مع <u>جائے بنا كرملاؤ۔</u>" "احمد بمائي اباجي بهت آجهي بين- آب ذر كرانهين

چھوڑندوینا۔ "اس کی ہات پر وہ قلقہدلگا کر ہنس ہوا۔ « نهیں چھوٹیوں کا کیونگ تمہاری باجی جینی بھی

بين مجهي بند أحلى بين-"اس كى بات س كرسكينه

"عائشہ اکل تہمارے تایا اور تائی آئے تھے۔" انهول نے خود بی اسے مخاطب کر لیا تھا۔ اس نے کوئی رسيانس شيس ديا تقا-

''سعد کے لیے تمہارا رشتہ لے کر۔"اب کے اس نے چونک کرانہیں ویکھااور بہت غورے اس کا چرو دیکھتے احد کوبرے ندر کی ہسی آئی تھی۔

"پھر آپ نے کیا کہا؟"اس کا چرداس کی بے چینی کو عيال كررما تقاب

''میں نے کہا۔ میں عائشہ سے بوچھ کر بناؤں گا۔'' اس کے ستنے ہوئے اعصاب ایک دم پرسکون ہوئے تعاس فكاس الهاكرمونون سالكاليا قيا آپ جانتے ہیں مجھے سعد بھائی بالکل پند

'حانیا ہوں۔ای لیے میں نے کوئی جواب نہیں ویا۔ کیونکہ صاف انکار کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کوئی پراپر ریزن ہونا چاہیے تو اس لیے۔"انہوں نے آگلی بات كنے كے ليے گلات كھن كھاراتھا۔ "ميں چاہتا ہوں بلكہ میری خواہش ہے تہماری شادی احمد سے ہو جائے۔" آوران کی بات اس کے لیے اتن اجانک تھی کہوہ کچھ کمہ ی شیں سکی دوئم نے مجھ سے بوچھاتھا کہ احمد کون ہے۔احر نوازش میرے دوست اور تمہاری مما کے گزن کا بیٹا ہے جس سے تمہارا رشتہ ہم نے بخین میں طے کرویا تھا۔ میں سہبات حمیس احد کی آمہ میلے بتانا جا بتا تھا لیکن احمد نے مجھے منع کر دیا لیکن جنتنی بدتمیزی تم نے احد کے ساتھ کر کے جھے شرمندہ کیا ہے بچھے لگاہے کہ حمہیں بناون احمہ کے ساتھ تمہارا كيارشته المشايدتم...

انہوں نے بات اوسوری چھوڑ دی۔ بو تنتی در اسس ایسے دیمی رہی جیے ان کی بات کالفین نیر آیا ہو۔سلطان صاحب غورے اس کے چرے کے ایار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے وہ خاموش تھی اور میں ان کے کیے غنیمت تقاکہ وہ مزید احمہ کے سامنے بدتمیزی نہ

و میں ابھی اقس جارہا ہوں۔ شام میں اس بارے

المندشعاع جنوري 2015 223

نہیں ہوتے اور آگر کامیاب ہو بھی جا کیں تو ان کی حیثیت نوکرسے زمادہ نہیں ہوتی۔" دہ ابی بھڑاس بردی کامیانی سے نکال چکی تھی کیونکہ مقابل کا چرہ ضبط كرنے كے چكر میں مرخ ہو كيا تقاراور عائشه كى مسكرابث بري برسكون تھي ۔وہ بيقريلا چرو ليے بالكل اس کے مقابل آگر کھڑا ہو گیا۔ اسکلے ہی پل اس نے اسے دونوں بازوؤں سے تھاماتھا۔ پہلے تو دہ اس كى اتنى جرات پر جیران ہوئی اور پھراس ٹی انہنی کردنت پر روہانسی ہو کرخود کو چھڑوانے لکی تھی۔ ''تمہماری جیسی بدمزاج لڑکیوں کا دماغ کیسے درست كرتا ہے بجھے بدى اچھى طرح آنا ہے۔ يہ جو ابھي تم نے بواس کی ہے تا۔اس کامزومیں ابھی چکھادیتالیکن مجھے انگل کا لحاظ ہے ، کیکن فکرینہ کرو۔ ممارے سارے! فتیارات میرے ہاتھ آجائیں۔تمہاران حشر كرون كاكريادر كھوئي۔"اس كے انداز يرايك بل كے لیے وہ سہم کررہ عنی تھی لیکن اس نے سر " ناممکن بات ہے کہ میں آپ سے شادی کروں"۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بے خوتی سے بول- "اگرابسا بواتومین زمر کھالوں گی-" ز ہر خند مسکر اسٹ احدے چرے پر آئی تھی۔ "اس کی تم فکر مت کرو- وہ میں خود سہیں دے دوں گا۔ " كمنے كے ساتھ اس نے زور سے اسے چھے کی طرف دِهادیا تھااور وہ جواس سلوک کے لیے تیار ند تھی۔ جھنے سے اریل شاعت کے ساتھ کی تھی۔ "اور تمهاری اطلاع تے لیے بنادوں ہمارے میاس اتن دالت ہے کہ تمارے کرجیے تین کھر خرید سکتے ہیں اور ایم بی اے کی ڈگری ہے میرے پاس بی بھی ا مرحکہ کی۔ "جبکہ وہ ورد کی شدت سے بگبلا اٹھی تھی۔ ''جنگلی انسان!''اس نے سنا ضرور تھا لیکن مڑ کر

نہیں ویکھا بلکہ سالن والا ڈونگا اٹھا کرنے کیا تھا اور

عائشہ کو جننی کالیاں آتی تھیں اس نے اسے دی

فیں۔ ساری رایت رونے کے بید منع تک وہ خود کو

رات کے بارہ نے رہے تھے اور بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے چیکے سے دروازہ کھولا ۔ لاؤر جمیں ہوئی کی میں ہوئی گئی لائٹ آن تھی۔ وہ دب پاؤں چلتی ہوئی کی میں روشنی آئی تھی 'فرج کھولتے ہی اندھیرے کمرے میں روشنی کی لکیرسی تھیل کی تھی۔ وہ ساکن والا ڈو نگا نگال کر مرئی ہی تھی کہ کئی آئی۔ وہ روشنی میں نما کیا۔ وُد ظُے برائی کے لیے اس کی گرفت و تھیلی پڑی تھی۔ اس پر آئیک پل کے لیے اس کی گرفت و تھیلی پڑی تھی۔ اس اسے وہو کا کاؤنٹر پر دکھا اور مر کرد یکھا 'جمال اسے وہو کی درا تھا۔ عائشہ کا حلق تک کڑوا ہوگیا تھا۔ اسے دکھے رہا تھا۔ عائشہ کا حلق تک کڑوا ہوگیا تھا۔ اسے دکھے رہا تھا۔ عائشہ کا حلق تک کڑوا ہوگیا تھا۔ محترمہ کو بل سے با ہر آنے پر محدرکی دیا۔ \*\*

بور روید "بیر میرا گھرہے۔جو مرصنی کرول "آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے ایسے بات کرنے والے۔"سارے دن کا غصہ ابوہ نکالناجا ہتی تھی۔ "جس ون سے ہمارے گھ آگے بین عجدنا حرام کر

"جن ون سے ہمارے کو آئے ہیں بھینا حرام کر ویا ہے میرا آپ نے کیا اسے گھر میں کوئی رکھتا نہیں آپ کو جو یوں ہمارے گھر آ کے بڑے ہیں بچھے تو لگیا ہے کوئی ڈکری بھی نہیں جو ڈرا کیور تک بننے کو تیار ہو گئے ہیں اور پتا نہیں سایا کو کیا کمانی سنائی ہے جو وہ یوں امتیار کرنے لگے ہیں۔ آپ نے سوچا ہو گاامیر آدمی کی اکٹوئی بٹی سے شاوی کرنے ساری جائیداد پر قبعنہ کر لوں گا۔ آپ جیسی مینٹلٹی کے لوگ بھی کامیاب

ے لوگ بھی کامیاب کافی کمپوز کر چکی تھی اوروہ جانتی تھی۔ پایا تماز کے بعد اللہ اللہ شعاع جنوری 1915 224 کھے۔

ورتان كي طرف ديكهااورب اختياران كالماته تقاما

" پایا! آپ کچھ کمیں سے نہیں۔"انہوں نے ممرا

و وکیا کہوں عائشہ!تم نے مجھے ایوس کیا ہے جب تم نے احد سے بدتمیزی کی کمیرائیمی ٹحاظ سیس کیاڈومیں نے سوچا۔میری تربیت میں کمال کی رہ گئی ہے اور آج پھر ویی سوال میرے سامنے ہے۔ کیامیرے پاریس کی تھی جو سہیں کسی اور کی ضرورت پڑی ۔ میں نے عمہیں وہاں انجھی تعلیم حاصل کرنے بھیجا تھا۔ یہ اختیار نہیں دیا تھا۔ تم اپنے لیے خود لڑکا پیند کرتی پھرو۔" وہ جو خاموش سے مرجھکائے ان کی بات س ربی تھی ایک دم بول پڑی۔

''یایا امیں نے بھی آپ سے اعتاد کو تھیں نہیں پینجائی آگر آپ کو جھے پر لیفین ہے تو میں نے بیشہ اس لقين كامان ركھاہے آگر میں حذیفہ کویٹند کرتی ہوں تو اس کامطلیب بیر شمیس کرمیں نے کوئی لعث کراہی کی ہے۔ میں بھی آس کے ساتھ باہر آؤٹٹک پر نہیں گئی۔ بھی ہوٹلنٹ نہیں کی۔ کالج میں بھی جب بھی میری اس سے بات ہوتی ہے۔سدرہ ہماری ساتھ ہوتی ہے پایا! آپ جھے اتنا جاہتے ہیں۔ ہر چیز گھر میں میری مرضی سے ہوتی ہے کین زندگی کے سب سے اہم فيصله برميرااختيار كيول سيس إيا أناوه اب رويزي تقي-سلطان صاحب جوناراضی ہے منہ دوسری طرف کیے اس کی ہاتمیں س رہے تھے۔اس کے رونے پراسے

د عائشہ۔"انہوں نے اس کا چرو دد نوں ہاتھوں میں

تھام کیا۔ و کیا تنہیں میری محبت پر شک ہے؟"اس کا مبر تفي ميں ہلاتھا۔

د مجھ سے زیادہ تمہارا بھلا جاہنے والا اس ونیا میں كوئى ہے؟ اس نے بھر سر تفی میں بلایا تھا۔ وو تو میں تمہارا برا کیسے سوچ سکتا ہوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اور بہت برکھنے کے بعد احمد کو

مہیں سوتے اور اس وقت احد نامی آسیب بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔اس نے ملکا سا دروازہ کھول کراندر جھانگا۔وہ آئکھیں بند کے تسبیع پڑھ زہے تھے آہث ير انهول نے آئميں کھول کرد يکھا اور اسے ديکھ کروه مسكرائے تھے جیسے وہ اس کے منتظر ہوں۔

"میری بنی ناراض ہے جھے۔ "اس نے سر تفی

میں کل آیا تھا لیکن تم نے دروا زہ سیس کھولا۔ بجھے پتا تھا شہیں غصہ تھا اور میں جاہتا تھا۔تم ہے بات كول جب تهاراغمه لمنذا هوجائے اور تم لسلى سے كسى نتيج ير چنج جاؤ۔"

" ملیا! میں نے بہت تسلی سے سوچ کریہ فیصلہ کیا ہے کہ میں احر سے شادی تہیں کر سکتے۔"

و کیوں جو اس کے خاموش ہونے پر وہ بولے

کیونکہ پایا! جیساوہ نظر آتا ہے دیساوہ ہے نہیں۔ سلے ون سے اس نے مجھے ٹارچر کرنے کے علاوہ اور نہیں کیا۔ آپ کے سامنے وہ تمیز کا مظاہرہ کر آ ہے لیکن مجھ سے وہ ہمشہ برتمیزی سے بات کر ماہے ہ سلطان صاحب کتنی در تک اس کاچرو دیکھتے رہے جيے کھ سجھنے کی کوشش کررہے ہوں۔ "احد ہے شادی نہ کرنے کی دجہ صرف ناپندید کی ہے یا کچھ اور؟"عائشہ نے چونک کرانہیں دیکھااور اس نے یوری ہمت کے ساتھ خود کو حذیفہ کے بارے من بتائے کے لیے تیار کیا۔

"بایا-"اس نے جھجکتے ہوئے ان کی طرف ديڪھا 'فيس سي اور کوپند ڪرتي ہوں۔" سلطان صاحب كوبهت تكليف هوكي تقبي انهيس لگ رہاتھا احمدے شاوی بنہ کرنے کی وجہ کھے اور ہے۔ بن البین به بھی امید تھی کہ عائشہ سی اور کو پہند

"اس كانام حذيفه ب وه ميرك ساتھ كالج ميں ر متاہے۔" بیر لا جملے اس نے ان ہے نظریں ملائے بغيرادا كيے تصال كى مسلسل خاموشى براس فررت

المدين المراجع الماء 225 2015

تفام ليا تفاد ليكن ده به بهوش مو يكل مقى-مند مند مند

" انگل-" وہ دونوں ہاتھ ڈائنگ ٹیبل پر رکھے ممری سوچ میں مم تھے جب احمد کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا۔وہ جوس کا گلاس لیے کھڑاتھا۔ "منہیں احمد اول نہیں کررہا۔"

" بلیزانکل آپ نے صبح سے پھھ نمیں کھایا۔ شام ہورہی ہے اتن در پید خالی رکھنا ٹھیک نمیں۔ "اس کے انداز پر ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے۔ احمہ نے کسی آدی کو یوں بے بسی سے روقے نمیں دیکھا تھا جب پہلی بار وہ ان سے ملا تھا کتنی مضبوط پر سالٹی تھی ان کی۔ ان کی اپنی اولاد نے انمیں کتنا ہے کس کر دیا تھا اور پہلی دفعہ اسے عائشہ پر بے حد غصہ آیا تھا۔ ساتھ لگالما تھا۔

"آئی ایم دری سوری احمد-"

"انکل جھے سوری کیوں کمہ رہے ہیں۔"

"میری بٹی نے جھے تمہارے سامنے شرمندہ کر دیا۔ میں نے کتنے ان سے اس سے بات کی جبکہ وہ کسی اور کو پہند کرتی ہے۔" یہ بات احمد کو بتا ہے ہوئے ان کا دل چاہا 'زمین بھٹے اور وہ اس سے ساجا نمیں۔ احمد کچھ ضمیں بولا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے جو انکشاف کیا تھا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے جو انکشاف کیا تھا ہے۔ سب سن چکا تھا۔

دهی تمهارای سی نوازش کابھی مجرم ہوں۔اس نے بچپن کی بات کو اہم جانا ، چاہتا تو آگور کر سکتا تھا کیکن اس نے بال رحمہیں بھیج دیا۔ ماکنٹہ کی آئی دخمیزی پر بھی تم نے جھی جھے سے شکایت نہیں گا۔ لیکن آج میں تم سے کمہ رہا ہوں شکایت نہیں گا۔ لیکن آج میں تم سے کمہ رہا ہوں میری بنی تمهارے لائق نہیں میری تم سے آیک مراز رضا ہوں کر کرت کالسی کوتا نہ چلے مہمارے کہ عائشہ کی اس حرکت کالسی کوتا نہ چلے تمہمارے کم والول کو بھی نہیں۔"

" تقييك لع -" انهول في اس كے دونوں ہاتھ

تمهارے لیے چنا ہے۔ یہ میرا جذباتی اور جلد بازی کا فیصلہ نہیں میری نظروہ دیکو سکتی ہے جو تم اب نہیں دیکو رہیں وہ تمہیں بہت نوش رکھے گا۔''عائشہ نے سرتنی میں ہلایا تھا۔

" میں بیا! میں پر بھی اس سے شادی شیں کرنا جاہتی ہیں صرف حذیفہ کے ساتھ خوش رہوں گی وہ جھے سجھتا ہے۔ "اس کے صدی انداز پر انسوں نے اس کے چرے کے کردسے ہاتھ مثالیے تھے۔ "میا!!ایک ہار آپ اس سے مل تولیں۔"اس نے

ملتی انداز میں کہ اتھا۔ مونئیں عائشہ امیں ایسا کھے نہیں کروں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تہماری شادی احمد سے ہوگی۔"عائشہ نے دکھ سے انہیں دیکھا اور آنسو صاف کرتی ہوئی کھڑی ہوئی۔

و اور میں نے بھی فیصلہ کرلیا ہے کہ میں شادی حذیفہ سے کروں گی۔"

مسید کا کشہ۔"وہ ایک دم غصے سے چلائے تھے تو ہا ہر کھڑے احمہ نے بینڈل برہاتھ رکھاتھا۔ "میرے جیتے تی ایسائٹسیں ہوگا۔"

"اور میرے مرنے کے بعد یہ قصدی فتم ہو جائے
گا۔ "اس کامطلب بھنے میں انہیں ایک پل اگا تھا۔
"مائٹہ!" وہ کمبراکر کمڑے ہوئے تھے۔ اس کے
دروازہ کمولتے ہے پہلے احر سائیڈ پر ہو گیا تھا۔ وہ کچن
کی طرف بھائی تھی۔ اس کے پتھے سلطان صاحب اور
احمد ان کے کچن میں وستے ہے پہلے وہ چاقو نکال کروہ
اسے باند پر کٹ لگا چکی تھی۔ سلطان صاحب وہیں
ماکت ہو ہے ان کی ساکت نظری زمن پر جمع ہوتے
ماکت ہو ہے ان کی ساکت نظری زمن پر جمع ہوتے
ماکت ہو ہے ان کی ساکت نظری زمن پر جمع ہوتے
ماکت ہو ہے ان کی ساکت نظری زمن پر جمع ہوتے
ماکت ہو ہے ان کی ساکت نظری زمن پر جمع ہوتے
ماکت ہو ہے ان کی ساکت نظری زمن پر جمع ہوتے
ماکت ہو ہے ان کی ساکت ہوتے کی کوشش کرنے لگا
ماک تاہم رہی اس نے ماکٹھ اس نے کاؤشر کا سارا لیہا مہا
میکن تاکام رہی اس سے پہلے وہ کرتی احمد نے اس کو

المدشعاع جورى 2015 226

منتنی کی تقریب بست سادگی کے ساتھ انسوں نے كمريس ارائع كى تھى-ان كى طرف-ان كے بعائى تھے 'وہ بھی ان سے تاراض تھے۔ وہ خود عائشہ کے مستغتبل كولي كرايت بريشان تنفي كه تسي اور طرف رصیان ہی شیں جا یا تھا۔ انہیں پہلے ہی عائشہ کے فصلے پر اعتراض تھا مزید حذیفہ ہے مل کران کا مِل خِرَابٌ ہو کیا تھا۔انہیں یہ اندازہ تھا کہ ان کی بیٹی کو لوگوں کی پہچان نہیں ورنہ احمد جیسے ہیرے کونہ ٹھکراتی ان کی سمجھ میں نہیں آنا تھا کہ اسے خذیفہ میں کیا نظر آیا۔انہیں پہلی نظر میں وہ لڑ کا حساس تمتری کاشکار لگا اور اس سے باتیں کرنے کے بعد اس کی باتوں میں لا کچ صاف نظر آیا تھا۔ جانے کے دعوے کے باوجوو عائشہ کو کیوں پیرسب نظر نہیں آیا۔ حذیفہ کے مگر والے موجود تھے 'بالکل ان سے اندازے کے میطابق ان براھ عال الم في مريص نظرون سے ان كى كھركى چزوں کو دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے ان لوگوں کے لیے اجھے کپڑوں کا نظام کیا تھا جبکہ وہ عاکشہ کے کیے ایک معمولی سی انگو تھی اور سستی سی جیواری ے سوا کھے سیس لائے متھے انہوں نے غور سے عائشه کا چرو دیکھا کہ شاید اسے پچھ برانگا ہو لیکن وہ مسکراری تھی۔ انہوں نے کمراسانس لے کراچہ کو تلاش كيا وه وبال نهيس تفا-اب احمد كو د مكيه كرانهيس عائشه کے لیے زیادہ افسوس ہو تاتھا۔

وہ سررہ کے ساتھ شاپٹ کرکے لوٹی تھی جب
سکینہ نے بتایا کہ باپاس کوبلارہ بیاں ۔ وہ بہت خوش
ہو تئی کیونکہ مثلثی کے بعد وہ بہت کم اس سے بات
کرتے تھے۔وہ مسکراتی ہوئی ان کے کمرے کی طرف
بڑھی لیکن وروازہ کھولتے ہی پہلی نظراحمہ پر بڑی اور
اس کی مسکراہٹ سمٹ کئی تھی۔
"آپ نے بلایا تھاپایا۔"
"اپ نے بلایا تھاپایا۔"
"بال آؤ۔"انہول نے سنجیدگی سے اسے سامنے بیٹھنے کو کہا۔

تقام کیے تھے۔ '' میں جانیا ہوں' وہ غلط فیصلہ کر رہی ہے۔ کیکن میں مجبور ہوں ۔ میں اسے 'نکلیف میں نہیں و کھ سکتا۔'' وہ سرچھکائے خود کلای کے انداز میں بولے۔ احمد نے افسوس سے ان کے چمرے کو دیکھاجو آیک ہی دن میں بو ڈھے لگنے گئے تھے۔

" انگل اِعائشہ کو ہوش آگیا ہے۔" سدرہ کی برجوش آواز پر انہوں نے سراٹھا کرعائشہ کی طرف ویکھوار کرانائشہ کی طرف ویکھوار کہ اسائس لے کرکھڑے ہوگئے۔
"میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔" کمہ کردہ رہے نہیں۔
"میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔" کمہ کردہ رہے نہیں۔

"ہیں یہ انقلاب کیسے ہوا؟"سدرہ نے حیرت سے اسے دیکھا تواس نے بمشکل مسکراتے ہوئے اپنے بازو کی طرف بشارہ کیا۔سدرہ نے آنکھیں بھاڑ کراسے دیکھا۔

" انكل نے مجھے تو شيس بنايا ۔ انہوں نے كما۔ چوٹ كلى تقى۔ "وہاب بھى جيران تقى۔ "رپرعائشہ! بيرسب كيوں۔" " وہ مان نہيں رہے تھے۔وہ ميرى شادى احمد سے

کرداناچاہتے تھے۔" "ایک بات کہوں۔" "ماری ۔" دربند آنکھوں کے ساتھ بولی۔ "مذلفہ سے کروڑ درج بہتراحمد ہے۔"عاکشہ زجھنگی سے تکھید کہ لیو

نے جھنگے ہے آنکھیں کھولیں۔ ''دہاغ ٹھیک ہے تمہارا؟'' ''ٹھیک ہے۔اس لیے لو کمیہ رہی ہوں۔''سدرہ پھر بھی اپنی کہنے سے بازنہیں آئی تھی۔

\* \* \*

ابنارشطاع جورى 2015 227

مجھی میرا اچھا نہیں سوچ سکتا۔ آپ کویہ کیل نظر انہیں آرہا کہ یہ جھ سے بدلہ لینے کے لیے جھون بول رہاہے۔ "دو کیل اللہ لے گا۔ "
" یہ تو آپ اس سے ہی پوچھیں اور مجھے افسوس ہے۔ " یہ کرری نہیں تھی۔ ہو کہ کرری نہیں تھی۔ " میں نے کہا تھا انکل اور نہیں مانے گی۔ "دروانہ بند کرنے سے پہلے اس نے احمہ کی آواز سی تھی۔ اس نے کمرے میں جاکر سب سے پہلے حذیفہ کو فون کیا ہے۔ "

"شکرے" تم نے فون توکیا۔"اس کی آواز س کر حذیفہ نے خوش ہوتے ہوئے کما تھا۔ "پلیز حذیفہ اس وقت میراموڈا چھا نہیں۔" "کیول کیا ہوا؟" دو سری طرف دہ سجیدہ ہو کمیا تھا۔ " تم نے مجھے بھی بتایا نہیں کہ تمہارا ایک بھائی موٹر کمینک اور دو سرا درزی ہے۔ دہ بھی ڈرگ

''ہال یہ سے ہے۔ میں تنہیں بیہ سب بتانا چاہتا تھا لیکن بھی موقع ہی نہیں ملااور پھرتم نے بھی پوچھا بھی تو نہیں۔'' عائشہ کا پہلے غصے اور اب مددے کے مارے براحال تھا۔

«گھرنجی تمهارااتناچھوٹاہے مذیفہ مجھے کمال رکھو کے۔"

" میں انتا ہوئی عائشہ! جوتم کمہ رہی ہو سب نحیک ہے۔ یہ سب تمہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں کیکن میں میں کے سابقہ رکھوں گا میں توخود بھی ان کے سابقہ نہیں ہوتی۔ کے سابقہ رکھوں گا میں توخود بھی ان کے سابقہ نہیں ہوتی۔ رہنا چاہتا 'جہال مسئلے اور غربت ہی ختم نہیں ہوتی۔ شادی گا بچھ عرصہ ہم انکل کے سابقہ رہیں گے جسے ہی اور اگر ایسانہ بھی ہوا تو انکل کا اتنا ہوا بھکہ اور برنس اور اگر ایسانہ بھی ہوا تو انکل کا اتنا ہوا بھکہ اور برنس

"م کمال جارہے ہو؟" احمد کو اٹھٹاد کی کر سلطان صاحب نے پوچھا۔ "باہر۔" "مدم سام " سال مادھی ا

چرن کی میں ہوں مار چران مرتب ہے ہے ہے جو طریقہ اختیار کیا۔ میں نے سوچ کیا تھا۔ میں اب مجھی تم سے بچھ شمیل کہوں گا۔ لیکن باب ہوں اپنی محبت

ہے جبور ہوں۔" سے مجبور ہوں۔"

"بات کیا ہے پا"اب کے وہ پریشان ہو کہ لول۔
"جھے پہلی نظر میں صدیفہ پسند نہیں آیا لیکن میں
نظر میں صدیفہ پسند نہیں آیا لیکن میں
اس کے بیک گراؤ تڈ کے بارے میں جانتی ہوتم پچھ؟"
ان کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ خاموثی سے اسیں ویکھتی رہی۔ "اس کے فادر آیک اسکول میں
ان کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ خاموثی ہے اور
اسیں ویکھتی رہی۔ "اس کے فادر آیک اسکول میں
آیک درزی کا کام کر آ ہے۔ منشیات کا عادی ہے اور
آیک درزی کا کام کر آ ہے۔ منشیات کا عادی ہے وو
دو ہمنیں بھی رہتی ہیں۔ کیا ہے بات تہمارے نالج میں
موں کا گھرے جس میں ان پانچ افراد کے علاوہ اس کی
دو ہمنیں بھی رہتی ہیں۔ کیا ہے بات تہمارے نالج میں
سے ہیں بھی رہتی ہیں۔ کیا ہے بات تہمارے نالج میں
سے ہی اور عاکشہ کے سرمیں جینے دھا کے ہو رہے
سے بہتا ہمیں بھا حدایفہ کا تعلق اور ڈال کلاس سے ہے
سے اور اس کا فیمل بیک گراؤ تڈ اس نے بھی اس کے
سے اور اس کا فیمل بیک گراؤ تڈ اس نے بھی اس کے
سے اور اس کا فیمل بیک گراؤ تڈ اس نے بھی اس کے
سے اور اس کا فیمل بیک گراؤ تڈ اس نے بھی بتایا

" تمهاری خاموقی سے تو یمی اندازہ ہوتا ہے کہ خہرس بیرسب نہیں معلوم۔ "اسے خاموش دیکھ کر سلطان صاحب متاتے ہوئے انداز میں بولے۔
"آپ کویہ سب کیسے پتا چلا؟"
"میں نے پتا کردایا ہے۔ "
"احمہ نے پتا کردایا ہے۔ "عائشہ نے کھاجائے دالی منظول سے احمہ کودیکھا۔
تنظمول سے احمہ کودیکھا۔
"اس نے کہا اور آپ نے بین کرلیا۔ یہ آدمی تو

228 <u>2015</u> جنوري 2015

منین انجائنا کا افیک ہوا ہے۔ کسی شیش کی وجہ انہیں انجائنا کا افیک ہوا ہے۔ کسی شیش کی وجہ سے۔ "اس نے رونا شروع کردیا تھا۔ وہ دونوں ان کو سمارادیتے ہوئے بیڈر دم میں لے آئے تھے۔ " حفیظ صاحب! تھینک ہو ویری غج میں اب شمیل ہوا ہوں ۔ " دہ میشل ہولی سکے تھے۔ " یہ ان کی میڈ سین ہوا کوئی پراہلم ہو تو یہ میرا میرہ ہوں۔ "
میرہ سے میں سرکا منچ ہوں۔ "
میرہ سے میں سرکا منچ ہوں۔ " انہیں چھوڑ کردہ اندر آئی تو وہ آئکھیں بند کے لیئے تھے۔ "انہیں چھوڑ کردہ اندر آئی تو ہوئے انہیں پھوڑ کردہ اندر آئی تو ہوئے انہیں پکاراتو انہوں دو ہوئے انہیں پکاراتو انہوں نے ہمشکل آئکھیں کولیں۔ "دوہ تمہمار سے لائق نہیں عائشہ!"
دوہ تمہمار سے لائق نہیں عائشہ!"
دوہ تمہمار سے لائق نہیں عائشہ!"

روتی رہی۔ " آج آفس آیا تھاوہ اور اس کابھائی۔"عاکشہ نے چونک کرانہیں دیکھا۔ " پچاس لاکھ مانگ رہے تھے۔ کرائے کا گھر تھاجمال سے انہیں جواب مل کیاہے اور وہ مکان خرید تا چاہتے ہیں۔ وہ کمہ رہا تھا تب بھی تو مکان آپ نے دینا ہے تو ابھی سسی ۔ میری باتوں پر بھی شاید تم تھیں نہ کروجیے احمد کا نہیں کیا تھا میں نے ریکارڈ نگ کی ہے۔ س لو۔"

انہوں نے موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ''اور آگر میں نہ دوں تو۔'' سلطان صاحب کی آواز یہ بنتہ

سب تہماراہی توہے۔" '' پلا مجھے کچھ نہیں دیں ہے۔" بے خیالی میں اِس کے مِنہ سے نکلا تھا۔

'کیامطلب؟''حذیفہ کودھیکالگاتھا۔ ''تم جانتے ہو۔ میں نے پاپا کی مرضی کےخلاف جا رتم سے متلنی کی ہے۔انہوں نے متلنی اس شرط سر

کرتم سے متلنی کی ہے۔ انہوں نے متلنی اس شرط پر کی تھی کہ وہ شادی کے بعد جھے اپنی جائیداد میں سے کچھ نہیں دیں گے۔"اس نے جیسے ہوا میں تیرچھوڑا

عا۔ '''تم نداق کر رہی ہوعا کشہ!'' حذیفہ جیسے رو دینے کو

--"نو- آئی ایم سیرلیس-"دو سری طرف خاموثی چما گلی تھی-

"اجیماعائشہ!میری کال آرہی ہے۔ تم سے بعد میں بات کر تاہوں۔"

فون رکھتے ہی عائشہ نے دونوں ہاتھوں سے اپناسر تھام لیا تھا۔ وہ دونوں ٹائلیں صوفے پر رکھے ان پر کھوڑی ٹکائے کہری ہوج ہیں کم تھی۔ ایک ہفتہ پہلے اس نے حذیفہ سے بات کی تھی۔ اس کے بعد نہ اس نے دائیہ کی اور نہ حذیفہ نے۔ وہ کالج بھی نہیں جاری تھی دو اور ہوتھ تھا۔ اس کی الیکن اس نے شاپنگ بھی بند کردی تھی۔ پالا الک خاموش رہتے تھے۔ پہلے بھی بند کردی تھی۔ پالا الک خاموش رہتے تھے۔ پہلے بھی بھر میں دوا فراد تھے لیکن آوازیں تھیں۔ اب تو لگاتھا ہے۔ بسلے بھی میں اس تو لگاتھا ہیں۔ اس تو لگاتھا ہیں۔ اس تو اور ہوں جی چلا کیا تھا کاس نے بیت کر لیتے تھے۔ اب تو وہ بھی چلا کیا تھا کاس نے بات کر لیتے تھے۔ اب تو وہ بھی چلا کیا تھا کاس نے بادن بحاور اس کے بعد ڈور بیل بچی تھی۔ گاڑی کا نہیں ہوتی ہوئی باہر نگی کی وکٹ کے باد کور بیل بچی تھی۔ وہ چران ہوتی ہوئی باہر نگی کی کور کا نہیں بادی کا دی کا نہیں کا فری کا نہیں کی طرف بردھی۔ لیکن دو آومیوں کاسمارا لیے ہوئے۔ سے بو چھا دی کیا ہوا انہیں جا اس نے ان دونوں سے پوچھا دی کیا ہوا انہیں جا اس نے ان دونوں سے پوچھا دی کیا ہوا انہیں جا اس نے ان دونوں سے پوچھا دی کیا ہوا انہیں جا اس نے ان دونوں سے پوچھا دی کیا۔ اور انہیں جا اس نے ان دونوں سے پوچھا دی کیا ہوا انہیں جا اس نے ان دونوں سے پوچھا دی کیا۔ دی کیا ہوا انہیں جا اس نے ان دونوں سے پوچھا دی کیا۔ اور انہیں جا اس نے ان دونوں سے پوچھا دی کیا گھوڑی کیا ہوا انہیں جا اس نے ان دونوں سے پوچھا دی کیا گھوڑی کیا گھوڑی کیا گھوڑی کیا گھوڑی کیا گھوڑی کیا گھوڑی کیا ہوا انہیں جا اس کے کیا گھوڑی کیا گھوڑی

"اچانک آنس میں سرکی طبیعت خراب ہو مٹی تھی

المار المار

" ما الله أاحمد آجائك"اس في ول سے وعاكى تھی۔ تب ہی ڈور بیل بجی تھی۔ وہ بھائی ہوئی کیث المكال بين انكل؟ "وه مجمي اس كي طرح بريشان تقا اور اس کے جواب سے پہلے بھائے ہوئے سلطان صاحب کے کرے کی طرف کیا تھا۔ "انكل!"اس نے قریب جاكر مملے انہيں پكاراتھا ادر اس کی ایک نگار پر انہوں نے آنکھیں کھول دی فیں - وہ اسے دیکھ کرمسکرائے تھے۔عائشہ کادل جایا خود کو شوٹ کرلے۔اس کے ایک غلط نیصلے نے اس کے باپ کواس سے دور کر دیا تھا۔ "جی انکل ایس آپ کے پاس ہوں۔ یہ اجانک کمیا ہوا۔طبیعت کیسے خراب ہو گئی آپ کی۔" ''جلنے کاوفت آگیاہے احمہ۔ "ياباي" وواكك دم چين بوئي ان كے قدمول سے "اليسے مت كسي إلا إيس مرجادك كي-"احر بھي ا يك دم بريشان مو كميا تفا-در پلیزانکل ایسے مت بولیں۔ کچھ نہیں ہو گا آپ کو میں آئیاہوں تا۔ابھی ہیںتال چلتے ہیں۔' '' حمیں احمہ!اب جینے کوول نہیں کر''امیرا دل آج بالبجهے معانب کردیں۔"وہ اب ان کے پاول چوم ربی تھی۔ '' ''نہیں بیایا۔''وہ اور زورے روئے گئی۔ " یمال ناوعائشہ۔" وہ ان کے داکس طرف آکر '' پلیا ایجھے معاف کر دیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئے۔ آپ جو جاہی جھے سزاریں بلیا اجو جاہے۔"وہ ان کے کندھے پر سرد کھ کربری طرح روروی تھی۔ "احرا آج پرتم سے کچھ انگنے نگاہوں۔ تم بھی کمو کے کیسا خود غرض آدمی ہے کیکن کیا کروں متم پر مجھیے

به مكره انداز مذیفه كاتھا۔اے بھین نہیں آرہاتھا۔ '' بجھے پاتھا۔ حمہیں یقین نہیں آئے گا اس کیے ریکارڈ کرلی۔ آج میرا دل جاہ رہا ہے عائشہ کہ میں مر جادُل-جَنَّني ذِلت بجھے اس لڑئے کے سامنے محسوس ہوئی۔تم<u>نے جم</u>ے اردیاعا نشہ! اردیا۔" " خدا کے لیے بلا ایسے مت کمیں پایا ابھھ ہے فلطی موسمی-" وه ان کا باتھ پکڑ کربری طرح روری ''غِائشہ! احمہ کو بلاؤ۔'' وہ بے بسی ہے ان کا چہرہ "ميرےموبائل ميں اس كانمبرے اس نے احد کا نمبرڈا ئل کیا تھا دو سری بیل پر اس نے فون اٹھالیا تھا۔ ، ون السلام علیم انگل کیسے ہیں!'' ''اسلام علیم انگل کیسے ہیں!'' '' عائشہ بات کر رہی ہوں ۔'' دو سری طرف خاموشی چھا کئی تھی جیے وہ اس سے بات نہ کرتا جاہتا "الا آب سے بات كرنا جا ہے ہيں-" " تنتیں آنے کو آجائے" ''پلیا که رہے ہیں آپ آجا تعیں۔'' د 'خیربیت ہے نا۔'' اِس کی بھاری آواز پر وہ چو نکا " الالى طبيعت تحيك نهيس-"اب كوه مديري ''او کے ۔ میں بندرہ منٹ میں پہنچ رہاہوں۔''اس نے ان کو دو تین دفعہ آواز دی کیکن وہ شاید سو محکے تھے وہ اٹھ کرلاؤ ج میں آئی۔وہ بری بے جینی سے انظار کر رہی تھی۔ بندرہ منٹ تھے کہ گزر نہیں رہے تھے پندرہ منٹ میں وس وفعہ اس نے اندر جھانک کر دیکھاتھاکہ ماہا سائس۔ لے رہے ہیں اچاتک وہ ہانہیں كيول بهت ذر سمى تقى.

المنتون المانية والما 19 المانية والمانية والمان

مان بھی بہت ہے۔ "انہوں نے بائیں ہاتھ میں احمد کا ہاتھ تھام رکھاتھا۔

"میری بی بہت نادان ہے اس سے غلطی ہو مئی ہے۔ میں اس سے ناراض ہوں رمیں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میرے بعد بیرائیلی ہوجائے گ۔" "ناا۔"

" مجھے بات کرنے دوعائشہ۔" انہوں نے ناراضی سے اسے دیکھا۔

"اے میں نے آج تک زمانے کی ہررائی ہے بچا کرر کھا ہے اس لیے یہ لوگوں کو پہچانے میں دھو کا کھا گئی۔میرے بعد صرف ایک تم ہو جس پر میں مجروسا کر سکتا ہوں۔"

"انکل!"احرنے کھ کمناچاہالیکن انہوں نے اس کاہاتھ دباکراسے خاموش کردادیا۔

"دمی نے خود تم سے کہاتھاکہ میری بنی تہارے لاکتی نہیں۔ میرے بعد بے شک تم اس سے شادی نہ کرتا لیکن اس کاخیال ضرور دکھنا۔ دکھو کے تا؟"

پایا امت کریں ایسا۔ بجھے معاف کردیں "آب جیسا کہیں کے میں ویسا کروں گی۔ میں بھی د تمیزی نہیں کروں گی۔ میں بھی د تمیزی نہیں کروں گی۔ آپ کو حذیقہ نہیں بہتی صد بھی نہیں کروں گی۔ آپ کو حذیقہ نہیں بہت بھی معاف کر حذیقہ نہیں بہت بھی معاف کر دیں۔ "وہ وو تونوں ہا تھوں میں ان کا چرو تھام کران سے وعدہ کر رہی تھی ۔ اس کی حالت اس وقت اتنی قائل رحم ہورہی تھی کہا جمد کو بھی افسوس ہورہا تھا۔ دم ہورہی تھی کہا جمد کو بھی افسوس ہورہا تھا۔ دم ہورہی تھی کہا جمد کو بھی افسوس ہورہا تھا۔ دم ہورہی تھی کہا جمد کو بھی افسوس ہورہا تھا۔ دم ہورہی تھی کہا جمد کو بھی افسوس ہورہا تھا۔ دم ہورہی تھی کہا جمد کو بھی افسوس ہورہا تھا۔ دم اللے میں لے لیا تھا ۔ دہ اللے میں لے لیا تھا ۔ دہ اللے میں لے لیا تھا ۔ دہ ان کے سینے پر مرد کھ کر دویرہی حالت اس کے سینے پر مرد کھ کر دویرہی حالت حالت کے سینے پر مرد کھ کر دویرہی حالت کے سینے پر مرد کھ کر دویرہی حالت کے سینے پر مرد کھ کر دویرہی

دومی تم سے ناراض نہیں میری بی امس مجمی تم سے ناراض نہیں ہوسکتا۔ "انہوں نے اب بھی احمد کا ہاتھ تقاما ہوا تھا۔

" "احر الوعده كو ... ميرى عائشه كاخيال ركھو مير..." اس كے سرملانے بروه مسكران نے تف۔ "ميرے دونول نيچ ميرے ساتھ بيں جھے بہت

سکون ہے۔" وہ اب تاریل انداز میں بات کر رہے۔ شف

" مجھے نیند آرہی ہے۔ کچھ دیر سودل گا۔ احمر تم جاتا نہیں۔عائشہ اکبلی ہو جائے گی۔ " احمد نے ہے ساختہ عائشہ کی طرف دیکھا تھا تب ہی اس نے بھی احمد کی طرف دیکھا تھا۔ نظریں ملنے پر دونوں نے نظریں جرالی تھیں۔

۔ اور میں اٹھوں گاتو نوازش سے میری بات کروانا۔" احمد نے سرملایا تھا۔

" د تموژی در سودل گا۔"وہ غنودگی میں ہلے گئے تنہ

"ایا۔ "عائشہ نے گھراکر آدازدی تھی۔
''شاید دوائیوں کا اثر ہے۔ سونے دوائن کو ہا ہر
آجاؤ۔ " وہ کمہ کر ہا ہر نکل گیا تھا۔ ابنیں چاددا ندھ کر
لائٹ آف کر کے باہر نکل آئی۔ کئی دیر وہ انگلیاں
مرد رتی صوف کی سائیڈ پر کھڑی رہی جبکہ احمہ آنگھیں
بند کیے صوف کی بیک ہے میک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ
اس سے معانی انگنا چاہتی تھی لیکن اس کے آنگھیں
کھول کردیجھے پر وہ بجھ اور بول گئی۔
معانی کھی بیک ہے۔ "کھانا کھا تھی ہے۔"

سیں تم سوجاؤ۔ میں پیمیں ہوں۔ "وہ کو کے بغیر کرے میں آگئی تھی۔ تابانوس شور پراس کی آگھ کھلی تھی پہلے تواسے کچھ سمجھ نہیں آیا 'وہ عائشہ کے چیخنے کی آواز تھی۔وہ نگے پاؤں سلطان صاحب کے کرے کی طرف بھاگا تھا" لیا!"وہ روتے ہوئے ان کو لونجی آواز میں بکاررہی تھی۔

"الرائل البال نهيں رہے۔ یہ جھے سے ناراض ہيں اس لیے نہيں بول رہے آپ ال ميں نا۔ آپ کی بات مردر البین گارا سے تعییج مردر البین گئے۔ "وہ اب اس کا بازد پاڑ کر اسے تعییج رہی ہی ۔ احمد نے سلطان صاحب کے دل پر ہاتھ رکھا جو بالکل ساکت برا تھا۔ اس کی آئمیں آپ وم آنسو وکل سے بحر آئی تھیں اور عائشہ جو ختار نظروں میں آنسو سے اسے د مکھ رہی تھی۔ اس کی آئموں میں آنسو د مکھ کی گئے۔

231 2015 عنوري 231 231 P

"نام مت لوائی گندی ذبان سے میرائی میرسے پالے قاتل ہو۔ لائی نے میرسے پالی جان لیے۔ "زور سے ہولئے ہوئے ہوئے میرسے پالی جان لیے۔ "زور سے ہوئے ہو ان محصوبات کردوعا کشہ۔ "وہ دو قدم آسے بردها اور وہ ہے ساختہ تین قدم ہجھے ہی تھی۔ "دور رہو جھ سے گھٹیا انسان! میں تمہاری شکل ہجی نہیں دیونا چاہتی ۔ یہ لوائی گھٹیا انکو تھی اور دفع ہو جاؤ ۔ میں سمجھوں گی مرکئے تم 'بلکہ مرجاؤ تم۔ جھے سکون آجائے گا۔"

آئے برسا۔

''تم دفع ہوتے ہو ایس تمہارا قبل کردوں۔''کنے
کے ساتھ اس نے ٹیبل رپوے اسٹینڈ میں سے چاقو
نکال لیا۔ نوازش صاحب کے ساتھ ساجد صاحب اور
تماشاد یک سعد ایک دم آئے برسے تھے جبکہ سدرہ نے
مضبوطی ہے اسے کندھے سے تھام لیا تھا۔ آج کافی
دن بعد احمد نے اسے اس کے رائے انداز میں دیکھا تھا
اور وہ جانیا تھا آگر حذیفہ مزید چھے در یماں رکا تو اپنی
ناگوں پروائیس نہیں جائے گا۔
ناگوں پروائیس نہیں جائے گا۔

" جائے کیوں نہیں۔عائشہ نے کمہ دیا تا کہ وہ تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی ۔ چلے جاؤ۔ ایمندہ بہاں نظر مت آنا ورنہ سیدھا پولیس اسٹیش جاؤ محر "

" اور ایک بات ۔"وہ جھک کر انگوٹھی اٹھا رہا تھا جب عائشہ بول۔

ور آج تک میں نے تمہیں جتنی رقم دی ہے۔ وہ بھے دائیں چاہے ہے۔ اگر تم نے دائیں نہ کی تو پولیس کے در لیے بھے کہتے کی در لیے بھے کہتے کی در لیے بھے کہتے کی ایکن ساجد صاحب اس کا بازو پیور کر مصنیتے ہوئے اسے باہر لے سے تھے جبکہ سدرہ اس کا باتھ پیور کر اسے اندر لے کئے تھے۔ جبکہ سدرہ اس کا باتھ پیور کرا سے اندر لے کئے تھے۔ جبکہ سدرہ اس کا باتھ پیور کرا سے اندر لے کئے۔

" دہ ایسی ہی ہے۔ "احدیے مسکرا کر جانے کس

# # #

"پرکیاسوچاہے؟"

"کس بارے میں؟" نوازش صاحب کے پوچھنے پر
اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔
"عاکشہ کے بارے میں۔" احمہ نے کہ اسانس لیا۔
"پایا! یہ اس کی اپنی زندگی ہے۔ اسے کیا کرتا ہے
" بہ آپ کواس سے پوچھناچا ہیے۔"
"میں ود تمن دفعہ کیا ہوں اس کے پاس پر وہ مجھے
دیکھتے ہی روئے گئی ہے۔ میری ہمت شمیں ہوئی کوئی
کو ہم عائشہ کو اپنے ساتھ لے جائیں پر انہوں نے
کہ ہم عائشہ کو اپنے ساتھ لے جائیں پر انہوں نے

''دوہ بھی اپنی جگہ تھیک ہیں اور اوہ عائشہ کے تایا ہیں۔ان کا اس برحق ہے جبکہ ہم کون ہیں اس کے۔'' در کیکن بالا انگل نے جانے سے پہلے عائشہ کی ذمہ داری جھے سوئی تھی۔'' داری جھے سوئی تھی۔'' داری جھے سوئی تھی۔'' وہ تنہیں ہا ہے کیکن لوگوں کو نہیں۔وہ تم سے پوچھیں کے کہ کس حق سے تم عائشہ کوساتھ لے کر جانا چاہتے ہو تو کیا کمو کے اور کیا عائشہ تمہمارے ساتھ جانا چاہئے گی؟''

اب کیباروہ کھے نہیں بولا تھا۔

''نہمیں دہ ہفتے ہو گئے ہیں یہاں آئے۔ تہماری می

ہمی بار بار فون کر رہی ہے۔ اب ہمیں واپس چلنا
چاہیے اور میرے خیال میں عائشہ کو تھوڑا ٹائم دینا
چاہیے 'شایدوہ خود کوئی بہتر فیصلہ کرسکے۔ ''وہ سرماناکر
رہ گیا۔ تب ہی شور کی آواز پر وہ دونوں گھراکر اندر کی
طرف بھا کے شھاور درواز نے میں ہی رک گئے۔

'' تہماری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے
کی '''احد نے عائشہ کا سرخ جرواور جارحانہ انداز دیکھ
کرمقابل کو دیکھا جمال حذافہ کھڑا تھا۔وہ دونوں ہاتھ
کرمقابل کو دیکھا جمال حذافہ کھڑا تھا۔وہ دونوں ہاتھ
سینے پر ہاتھ کردیوار سے ٹیک نگاکر کھڑا ہوگیا۔

232 <u>2015 جورى</u>

ابھی بھی کرے میں بڑے بڑے اس کاول گھرانے ابھی بھی کرے میں بڑے بڑے اس کاول گھرانے لگاتووہ باہر آئی۔اس کارخ سلطان صاحب کے کرے کی طرف تھالیکن اندر داخل ہوتے ہی اسے جھٹکالگا تھا کرے کی ہرچزا بی جگہ سے ہلی تھی ۔وہ وہی سے چینی تھی سکینہ۔"

یں میں میں ہوگائی ہوئی آئی تھی۔ "جی ہاجی۔" وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ " پیر کس نے۔" اس نے انگل سے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ غصے کے مارے اس سے بات پوری نہیں ہورہی تھی۔ "درج اس نہید سے اس کے سیرسکو سے آ

" باجی آئی نمیں ۔ ساری جگہ پریمی کچھ ہے آپ کے آیا نے سارے گھر پر قبضہ کرلیا ہے۔ "دہ آیک دم شاکڈ ہو کررہ کی تھی۔ آب کے اس نے دھیان سے سارے گھر کا جائزہ لیا۔

اس نے ان کی وارڈروب کھولی ۔ ان کے کپڑے ان کے لاکرذیمیں رکھے زیورات نفذی سب غائب تھے۔ وہ جیسے وہیں کر گئی تھی اس کا داغ بالکل مُن ہو کمیا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی باہر آئی۔ سکینہ وہیں کھڑی تھی۔ ''دیر سب کب سے ہورہا ہے؟''

"پہ تو جی قل کے بعد ہے ہورہا ہے۔" "م نے جیھے بتایا کیوں نہیں۔" "میں کتنی وقعہ آئی تھی آپ کے پاس پر آپ کی حالت ایسی نہیں تھی اور تواور وہ لوگ جیھے جھی نکالنا چاہتے ہیں۔ میں بی ڈھیٹوں کی طرح خود آجاتی ہوں جھوڑ سکتی۔" وہ جو ہونٹ چہاتے ہوئے سکینہ کی ہات سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے۔ " روز نہیں باتی آپ تو بڑی بمادر ہو۔" سکینہ کو

ہس پر برطانزس آیا تھا۔ ''مبرادر نہیں ہوں سکیٹ …!میری ساری مبادری میرے باپاکی وجہ سے تھی۔وہ کہتے تھے میں ونیا کے بات کا مزولیا تھا جبکہ نوازش صاحب کے لیے روتی محراتی عائشہ کا یہ روپ ہمنیم کرنامشکل ہورہاتھا۔
دستک براس نے آنگھیں کھول کردیکھااور نوازش صاحب کو دیکھ کراٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ گنی دیر اس کے مساتھ بیٹھ کراسے تسلی دیتے رہے۔ وہ جو بہت غورے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ چونک کرانہیں دیکھنے گئی۔ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ چونک کرانہیں دیکھنے گئی۔ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ چونک کرانہیں دیکھنے گئی۔

ال بنیافی جانا تو ہے۔ استے دن ہو گئے تمہاری آئی بھی آئی ہیں۔ جھے تمہاری فکر تھی لیکن تمہارے آیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہیں کے لیکن تم فکرنہ کرد۔ ہم آتے جاتے رہیں گے۔ فون پر بھی تم ہے۔ فون پر بھی تم ہے۔ ون پر بھی تم ہے رابطہ رہے گا۔ "

تانهیں کون اے دھیرسارونا آیا تھا۔ ''عائشہ!تم ایسے روکوگ تو مجھے پریشانی ہوگی وہاں بھی میں پریشان رہوں گا۔''تب ہی احمد اندر آیا تھا۔ ''خوالیں ایا۔''

'' ہاں چلو۔ اچھا بیٹا اپنا خیال رکھنا' کہ اس کے سربر
ہاتھ رکھ کر ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد عائشہ نے
آنسو بھری نظروں سے سامنے دیکھا۔ وہ وہ س کھڑاتھا
عائشہ خودا ٹھ کراس کے سامنے آکر کھڑی ہوگئی۔
''میں آپ سے معافی ہانگنے آئی ہوں۔ میں نے پا
کے علاوہ آپ کو بھی بہت ہرٹ کیا ہے۔ پاپا آپ سے
بہت بہار کرتے تھے۔ آپ بران کو مان بھی بہت تھا۔
میں نے توان کا ہان تو و دیا تھا تھے کے ساتھ اس کی
آواز بھرا کئی تھی جے آکر آپ بجھے معاف کردس کے تواپا
تھی بجھے معاف کردس کے بولیں آپ نے جھے معاف

احمر کامرخود بخودال ممیافقا۔ ''میں تم سے ناراض نہیں۔'' '' توج'' عائشہ کی تو ہر اس نے چونک کر اس کا چرو ریکھا۔ ''کھا۔''

''طولیا۔'' ''وسیجے نسیں۔''وہ لیٹ منی تھی جبکہ اس کی تو کو لے سروہ ساراراستہ سوچنارہاتھا۔

233 % ق المالك المالك

ے زبان چلا رہی ہے۔" زبیدہ نے دونوں گال سنتے

" دیکھولڑی انتہارے بیہ بدخمیزانداز تمہارا پاپ برداشت كرياتها- مي نهيل كرول كا-اب يد ميراكمر ہے اور سلطان کا بھائی ہونے کے ناتے بیہ جائیداو کیہ برنس سے میراہے۔ تہارا کام گھر میں رہنا ہے اور تماری رونی کیڑے کی جو ضرورت ہے موری موجائے کی اور بیر جارا احسان مانو که تم جیسی بد زبان ازیک جس ي بهلے متنتنی ٹوٹ چی ہے پہلی ہماری قربانی سجھوہم ميں بسوبنارے ہیں۔ الکے ہفتے ہم تمهارا تکا حسعد كے ماتھ كردے إلى"

دهاکامونا وزار آنایه سارے محادرے اباس کی سمجھ میں آرہے تھے۔ اس کی نظریں ان دونوں سے ہوتی ہوئی سعد پر جار کیں۔اس کی وہی محموہ دل جلائےوالی ہنسی۔وہ ایک دم پھٹ پری تھی۔ " بیہ ناممکن ہے۔ میں اس سے شادی کروں اس سے بھترہے۔ میں ای جان دے دول۔"اب کے سعد

ود اپنی خواہش بوری کے بغیر میں حمہیں مرف "بسِ-"ساجدصاحب في اسے توك ديا۔ " دَيْهُو عَائِشْهُ إِيول صَدِ كَرِنْ كَا كُولِي فَائْدُهُ نَهِينِ

كيونكير تمهاري بإس دوسراكوني آيش نهيس اوراس جائيداد كويانے كے ليے ميں نے بہت انظار كيا ہے۔ اب جب جھے موقع ملاہے تمہاری مندکے کیے میں السيم كنوانهيس سكتا- تمهارا باب بحى ايبابي تقااريل سيدهي زبان اس كي بھي سمجھ تهيں آتي تھي مجبورا آ غندول كو بهيج كر بحص إسد درانا يرا باكه وه سعد كو اینائے پر نیار ہو جائے لیکن وہ نوازش کے بیٹے کولے آیا اور وہ لڑ گاتو جیسے تمہار ہے باپ کاسایہ بن کمیا تھا۔ ہر جكداس الركيف بمين ناكام كيارير جوكام بم سي كرسك-تم في كرديا- جاؤشاباش-أي كرر من جاكر آرام كرو-"

روپ نہیں جانتی - ریکھو سکینہ میں نے کتنا دھو کا کھایا۔ ہر جگہ ہر رہنتے سے دھو کا کھا رہی ہوں اور جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں نے اینے بایا کا مل و کھایا اور اب بجھے سمجھ آرای ہے۔ انہوں کے بجھے معاف نهين كيا- "وه اب پهوث نهوث كررودي تهي-ود نهيں باجی آليے نه روؤ ۔ مال پاپ اپنے بچول سے ناراض نہیں ہوتے جاہے وہ جنتی مرضی بردی غلطی کرلیں صاحب تو آپ سے بیار بھی بہت کرتے تھے۔وہ غصہ ضرور تھے پر ناراض سیں۔" «مين أنهلي رو مني سكينه إبالكل أنسلي-» " آپ آلیکی نہیں باجی اجس کا کوئی نہیں ہو تا۔اس کااللہ ہو تاہے اور پھرِاحمہ بھائی بھی تو آپ کے اپنے ہیں۔ "اوروہ رونا بھول کرسکین کا چروہ کیلھنے لگی۔ ومیں تھیک کہ رہی ہوں باجی ابرے صاحب نے انہیں آپ کے لیے پیند کیا تھا۔ احد بھائی تو وعا ہیں صاحب کی آب سے لیے "وہ سب بھول کر سکینہ کا

منه ديکھتي ره گئي-

وِه لا وَنْج مِينِ آئِي تَوْوه مَيْوِل بِرْے خوشگوار مودّ مِين ثي وي ديكه رب تص ''ارے واہ بھی۔ آج عاکشہ کیسے کمرے ہے باہر آ حی-"زبیده نے بڑے طرب انداز میں اسے و کھھ کر کما

" کیا جی آئیے نے اپناسا ان پلیا کے روم میں شفٹ كيول كيا؟اس مع سوال برايك بل ك لي تنول ك چرے کے رنگ اڑکئے تھے۔ " بھی اب ہمیں بیس صناہے تو کھرکے مربراہ کا جو كمره مو كالمين اي من رمول كانا-"ماجد صاحب کی ڈھٹائی پراس کاغصہ عود آیا تھا۔ "وه مره میرسیایاکا بادریه محرمیراب اوربایاک ڈاکومنٹس 'زیورات 'مینے سب کس کی اجازت سے آپ نے نکالے ہیں؟"

التوبه کیسی بد تمیزازی ہے۔اپنے --- تایا



« تم کیا کردگی؟ "اس کا نمبر لکھوائے کے بعد اس وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔"ساتھ ہی اس نے فون بند كرديا - قون سأنلنك يركر كاس في اراد روب من

### 

وہ جب ایسے باضی میں جھا تکنے بیٹھتی تھی توسوائے ندامت کے کچھ نظر نہیں آ ماتھا۔اسے پایا کی کہی ہوئی أيك أيك بات ياد آتى تقى-سوچة سوچة ده احمر برآ كروك من چرمرجهنك كرجيے خود كوات سوچنے سے

''وہ مجھی جھے نہیں اپنائے گامیں برتمیز ہوں تا''اس کی آ تھوں کی سطح تملی ہو تئی تھی۔ آگر اس کے مل میں میرے لیے کوئی آجھا احساس ہو باتو میری خبرتولیتا زندہ ہوں یا مرتی اور پھرسدرہ نے فون تو کیا ہو گامیری بريشاني كالبحى بتايا موكا أيك دن كزر كياوه نتيس آيانب بی ناکوار سی بواس کی تاک سے مکرائی تواس نے نظرس محما كرديكها اس كے بالكل سامنے سعد بميفا است کھور رہا تھا۔وہ ایک دم یوں اچھل کر کھڑی ہو کی تھی جیسے اسے بچھوٹے ڈنگ ارابو۔

والياكياسوجا جارما تعاجو حمهيل ميري مسي محاجلي یا نہیں جلا۔"وہ نیم وا آئکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولااس کی آواز کی از گھڑنہث اور حرکات بناری تھیں كه وه نشه كى حالت ميس بيدوه اس وقت بالكل مجى اس سے بات نہیں کرناچاہتی تھی۔

یےور پر جی اس کی تظروں سے اسے کراہیت ہو ری تھی آورا کیے ہی تاثرات شایداس کے چرہے پر بھی آ مکتے تھے کوہ کھارے بغیر آھے بردھی تھی کیلن اس نے بردھ کراس کا بازو تھام لیا تھااور اس تیزی ہے عائشه كالاته كموا تقااوراس مع مندير نشان جمور كيا تفا۔ وہ اس حملے سے لیے تیار نہیں تھا تیب بل کے لیے اؤ کو اُس نے طیش کے عالم میں تھیٹراس کے مند پر مارا تعااور دہ امراکر مند کے تل

235 شرى 235

آئی تھی اور بیڈیر بیٹھ کراس نے دونوں ہاتھوں میں ے اپنا چرو ڈھانب لیا تھا۔ ''یا اللہ اجھے میری نا فرمانی کے لیے معاف کردس معاف کروین وه اب معافی کی گر دان کرر ہی تھی۔

"او میرے خدا۔"اس کی باتیں س کر سدرہ کے مندسے بے اختیار نکلا تھا۔ جھے بہت ڈیرلگ رہاہے سدرہ! ہرونت یہ دھڑکالگا رہتا ہے آبھی کچھ ہو جائے گا- ہرنیا دن میرے کیے نیا آنکشاف نے کر آیا ہے۔ باہرجائے ہیں توجیجے لاک گرجاتے ہیں۔ایک سکینہ کا سماراً تفا-آے بھی انہوں نے نکال دیا۔ میراموبائل بھی چھین لیا۔ یہ تواندر ایک پرانا موہائل تھا۔پایا کی کوئی برانی سم تھی وہ استعمال کررہی ہوں۔" ووأوريايه عائشه إمن دودفعه تميس طني آئي تقي لیکن مجھے تم سے ملنے نہیں دیا کہا تم گھریر فہیں ہو۔ حمهاراس بهي بند تفاشك توجيف تب بي مو كيا تقيا-" "سِدرہ بلیز بچھ کرو نہیں تو میں ایسے ہی گھٹ گھٹ کر مرجاؤں گ۔"وہاب رویزی تھی۔ "عائشه آیاگل مت بنوبه کب تک پول رورو کرخود کوہلکان کرتی رہوگی مبدادری کامظا ہرہ کرو۔" در کیسے؟ "وہ اب روتے ہوئے ہو تھر ہی تھی۔ ور ا "م احمه کو فون کرو-" "احد-"وه ایک دم رکی تھی-"بلی احد و بی تنهاری مدد کرسکتا ہے۔" '' کیکن سدرہ ایک منہ سے اس سے مددما تکول تم جانتی ہو میں نے بیشہ اس سے بد تمیزی سے بات کی ہے۔وہ کیول کرے گامیری مدو۔" " وہ کرے گا تنہاری مدد اور کیوں کا جواب وہ خود "میں معجمی نهیں سدرہ!تم مجھےالجھارہی ہو۔" " منهار سیاس اس کانمبر ہے۔" " بجھے دو۔"عائشہ کھ درے لیے خاموش ہوگئی۔

"كل تك مجمعيد كمرخالي جاسييه"اس في احمد کی اور کی آواز سن تھی۔ اليو كمرسلطان نے ميرے نام كرديا تھا۔"ساجد صاحب کی آواز پراس نے نوازش صاحب کے کندھے سے سراٹھاکرانمیں دیکھا۔ "اجها-"احمه طنزيه آوازيس بولا-"ان كي اكلوتي

بنی ان کی وارث موجودہے پھر کس خوشی میں وہ جائیداد آب کے نام کریں گئے۔" میرہے یاں شوت ہے۔"

" آپ کی اطلاع کے کیے بنا دوں انکل کی جائداد کی سارے اصل دستاویز میرے پاس ہیں۔ میں بحث میں کرنا جاہتا جس طرح آپ کابیا جیل بہنچاہے میں میں جاہتا میں عمر میں آپ دونوں میاں ہوی جیل میں چکی پیسیں۔ آپ دونوں کو تؤمیں عمر کالحاظ کرے چھوڑرہا ہوں کیکن آپ کے بیٹے نے آیک کمزور لڑگی پر ہاتھ اٹھا کر جو بے غیرتی کا شہوت دیا ہے۔ وہ نا قابل معانی ہے۔ چلیں ملا<sup>4</sup>

وہ کمہ کر باہر تکل کیا اور ان کے بیچھے وہ دو تول بھی

# # #

احمه کے تھرمیں تنبن نفوس تصنوازش انکل مسلمی آنی اور احمد شروع میں وہ ان کے ساتھ ایک فاصلے ہے رى حالا نكه وه اس كابست خيال ركھتے تھے۔انكل منج اسيخ سامينے اسے ناشنا كرواتے ان كے جائے كے بعد آنی اسے کرن میں ساتھ لے جاتیں جبھی اپنی کسی فرینڈے کھر تو مجھی آؤٹھنگ پر۔ زبروسی اسے ہرات میں شامل کرتے به كافي حد تك بمل كي تقى ان کا خلوص اور محبت تھی کہ وہ ان سے انہ جہو گئی تقى صرف دبى أيك نظر نهيس آنا تفااور تبهى أمناسامنا مو بھی جاتا تولا پرواسا كزرجاتا اور وه سارا سارا وان كر هتى رہتى اسے احمد كا أكنور كرنا بهت برا لكتا تھا۔ ایناس برے وقت میں اسے وہی یاد آیا تھا اور وہ ہی

رخ ایجنوری 🖔 🕽 🖔 🖔



نشن بر کری تھی سیشالی اتی ندر سے نشن سے فكرائى تقى كه وه بلبلاا تقي تقيي \_انھي وه سنجعلي نهيس تھی کہ اس نے بالوں سے پیز کراسے کھڑا کیا۔وردکے مارے اس کی چیے نکل کئی تھی۔

ووتم دیکھو ، قبح میں تمہار آکیا حیثر کر تاہوں کہ ددبارہ بھی سراٹھا کر بات نہیں کر سکوگ۔"وہ اسے بالوں سے تھسیٹ کر ہیڑروم کی طرف کے جارہاتھا خود کو چھٹرانے کے کیے وہ بورا زورنگاری تھی۔ڈور بیل بروہ ایک دم رکا تھااور نہی وہ مل تھاجب وہ خود کو اس کی كرفت سے چھڑا كرسيدھا كمرے ميں داخل ہوئى إور وروا زہ لاک کرلیا۔اب وہ یا گلوں کی طرح وروازے کو تھو کریں لگا رہا تھا۔ پھر ساجد صاحب کی آواز آئی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئے۔

" یا الله میری مدد کر-" وه کانیت موت باتھوں کو أيك دو سرے ميں جكڑے ديوارے لگ عي بحراجاتك باہرے زور زورے بولنے کی آوازیں آنے للیں اسے نگا کسی نے اسے آواز دی ہے۔اس نے غور سے سنائیں کا ہی نام لیا جارہا تھاوہ دروازے سے لگ کر

کھڑی ہوگئی۔ "عائشہ۔"اب کے آواز صاف تھی اور اس نے پیچان بھی لی تھی۔اس نے جھنگے سے دروازہ کھولاوہ بِالْكُلِّ سامْنَ كُورًا متلاقي نظرون سے اسے وُھوندُ رہا

'' احمد ۔'' وہ چیخی ہوئی اس کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے قریب جاتے ہی اس نے اس کا بازو مضبوطی سے تھام کر ماتھا اس پر ٹکا دیا تھا۔ احمد نے ووثول بازوون بي تقام كرات سيدهاكيا تعا-''تُم تُعيك مونا-''وه غُورے اس كاچرود م<u>كم</u> رباتھا جمال دائمیں گال پر الکلیوں کے نشان بہت واضح تنے اور رونے کی دجہ سے اس سے بات سیس ہویا رہی ''عائشہ!تم نھیک ہو۔''اپ کے نوازش صاحب نے قریب آگر یو چھا تو وہ ان سے مطلے لگ گئے۔ "بس بينا! ہم آھئے ہيں تا۔"

287 2015 ميمنوري 287 287

<u>جا جے ہو۔ "اب ٹوازش صاحب کی آواز آئی تھی جبکہ</u> عاً نَشْرِ کے ول کی دھڑ کن تیز ہو گئی تھی۔ "جیوہ تب کی بات ہے جب میں اسے تھیک طرح ے جانتا نمیں تھا 'جانے ہیں تا اس نے انگل کو کتنا ارح كياب "عائشه في عامانة مون وانول تنفروايا تعل "احمد-وه اس کابچیناتھااور جو بھی بات تھی'باپ بٹی کے در میان تھی۔آگر سلطان اس سے ناراض ہو آ لو آخری لمحول میں بھی مجھے عائشہ کو بٹی بتانے کی بات نه کرنا اورنه حمهیس اس کی ذمه داری سونیتا - کمیس ایسا توسیس کہ تم اس کیے شادی ہے انکار کردہے ہو کہ اس نے سی اور او کے سے متلنی کی تھی۔" درنہیں۔ میں جاتا ہوں 'وہ اس کی اصلیت جانے کے بعد اس سے کتنی نفرت کرتی ہے بات سے کہ وہ مجھے پیند نہیں کرتی۔" " غلط اس ون جب ہم اس کے کمر منتج ستے دہاں ب تنے مچلوان کو چھوڑو تمہارے علاوہ میں بھی تھا لیکن ایں نے سب سے پہلے متہیں آواز دی تھی اور جب مميس اس كى دوست كا نون آيا تعاية ياكلون كى طرح بعام بمحي تم تص ليكن أكر پير بقي منهيس عاكشه سے شادی مبیں کرتی تو ہماود وہ میری بنی ہے اور اسے تم ہے اچھے اڑکے مل جائیں گے۔"اس ہے آگے احرف كياكما كيا فيعلم بواره نميس من سكى-اس رات خەردىكى نىيى رسونىيى سى-صبح جب وه والمنك روم من آني تو وه متنول موجود تصور نوازش صاحب كسامنوالي كرس يربينه مئ و انكل إمِن كمرجانا جابتي مول-"تنول نے أيك ساتھ اسے دیکھا تھا جبکہ وہ نظریں جھکائے پلیٹ کے درائن رِ انگلی بھیرری تھی۔ "دور بیٹا اہماری کوئی باتِ بری کلی متہیں۔" مللی نے پریشانی ہے اس کا چرود کھا۔ ورنسیں انٹی! آپ لوگوں نے جتنی محبت مجھے دی ہے۔وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ کیکن آخر مجھی نبہ مبھی تو مجھے اپنے گھرجانا ہے۔"

تفاجواس کی مدوکو آیا تھا پھرکیا بات تھی کدوہ اس سے بول نسيس تعامالا نكه وومعاني ممي أنك يكل تقي-آج و الكل اور آنی كيساته بابر نسيس كن متى-مرے میں بری بور ہونے کلی تو باہر آگئی اور پھروہیں رک مٹی ٹی وی لاؤ کج میں ٹی دی کے آھے وہی بیٹھا تھا اور کھانا کھارہاتھا تبھی اس کی نظر بھی اس بریزی تھی۔ "تم ممائیلا کے ساتھ نہیں تنئیں ؟"اس نے سر وموں۔ "وہ کمہ کرودبارہ کھانے میں مصوف ہو گيانووه دُههڻوں کي طرح دد ميرے صويفے پر ب<sup>و بر ج</sup>ئ-اس في اس م بيض برد كها بعن نهيس تعاسوه يني در تک اسے دیکھتی رہی۔ اچانک اس نے نظریں محماکر اے دیکھاتووہ سٹیٹاکرٹی دی کی طرف دیکھنے گئی۔ " زیاوه بھوک کلی ہے۔" وہ حیرت سے اسے دیکھنے اليوب نديدول كى طرح كيول وكميد ربى مو مجهد محيا آ تھوں کے رہے جھے لگنے کااران ہے۔ يه آدي مجي نبين سدهرسكناك و غص من ''کمال جارہی ہو۔'' "ويثن كُذِّ-ايناخيال ركهنا-" كمرے میں آتے آتے اس كى آنكھيں بھر آئى وہ سلمی آئی سے مردروک کولی لینے آئی تھی لیکن اس سے بہلے وہ اندر داخل ہوتی ۔ادھ کھلے دروازے سے اسے اپنا نام سنائی دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی "بهت پیاری ب<u>ی ہے۔ جمعے</u>توبہت پیندے۔" " جى بالكل اس بيارى بى كالصل روپ تهيس و يکھا آب نے۔اس کیے بیاری لکتی ہے آپ کو۔"ملکی آئی کے جواب میں اسے احمد کی آواز سائی دی۔

'' تم نے ہی کما تھا تا کہ تم عائشہ سے شادِی کرنا

بالدر المالي المتورى 1353 (135)

و تمهاراً مونے والا شوہر۔" وہ بھی اس کے انداز مِي أيك أيك لفظ جِيا كربولا \_ '' بجھے نتیں کرئی آب سے شادی۔'' ''بر بجھے تو کرنی ہے۔'' "كُونِكَمة آنى لويو!" وه ردنا بمول كراس كاچره ديمين مکی تووہ مسکرا تاہوااس کے بالکل سامنے بیٹھ کیا۔ "کوراب سے نہیں تب سے جب میں نے پہلی بار حمہیں ویکھا تھا تمہاری ساری بدتمیزیوں کے باوجود انکل کی دجہ سے تھوڑا دل خراب ہوا تھا لیکن جب اس دن تم نے معافی مائلی تھی میں نے اس دن سب بھلادیا تھا۔ "تو چرآب جھے ہے بات کیوں نہیں کرتے تھے" وہ ناراضی سے بولی۔ '' تتہیں تک کررہاتھا کیوں کیونکہ تم<u>نے بھی مجھے</u> مم تک نہیں کیا تھا۔" "اور آپ نے رات کو انکل کو کیوں کیا "آپ جھے ہے شاوی سیس کرناج ہے۔" " وهاس کیے کہ مجھے پتاتھا کہ تم ہا ہر کھڑی ہو۔" " آپ کوسب کیے پتا چل جا با ہے۔" وہ سب بعول كرجلدي سع بولي-" بمجيم ول كوجاني كاعلم آيا ہے۔" ''اچھاتو تائیں 'میرے دل میں کیا ہے؟'' "میں-"احد کے وعوے پروہ جیران رہ کی۔ " آپ کو کیسے پتا چلا؟"احد کے قبقے پر اسے اپنی بے اختیاری کا حساس ہوا تو ایک وم کھڑی ہو گئی۔ «چلومینی بات اب ممالیا کوچل کریتاؤ وه پریشان مو رے ہیں۔"وواس کا بازد بکڑتے ہوئے بولا۔ "احد إميرا ہاتھ چھوڑیں۔"اب کے اس کا چرو مرخ ہو کمیانھا۔ " چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ۔ چلو۔" وہ اسے تصيخة موسة بولا توده شرميلي مسكرابث لي موسة اس کے ساتھ چلنے کلی کیونکہ اب انہیں یو نبی ساتھ

"ليكن ثم اليكے كيسے رہوكى؟" " دیسے ہی انگل!جیسے وہ سب لوگ رہے ہیں جن كاكونى نهيس ہوتا۔ "احد نے ساختہ پہلوبدلا تھا۔ ليكن من تنهيس ابي بيثي بنا كرلايا مون عيس منهيس السلط دبال نهيس بفيخ سكتا-" '' پگیزانکل! مجھے نورس نہ کریں۔ میں فیصلہ کر چکی مول ۔'' وہ یکی بتانے آئی تھی۔بات ختم کر کے وہ کسی کو کچھ بھی کہنے کاموقع سے بغیراٹھ گئی تھی۔ '' نم نے کچھ کماہے عائشہ کو۔'' نوازش صاحب نے غصے سے احد کور کھاتو اس نے سرتفی میں ہلایا۔وہ توخود حمران تقااسے کیا ہواہے "میں پوچھتا ہوں۔" میں بایا!میں دیکھتا ہوں۔ ''وہ *ایک دم کری دھکی*ل اس نے ایک جھتے سے دروازہ کھولا تھا۔وہ این بیک میں کپڑے رکھ رہی تھی۔اے دیکھ کروہ چو تکی ' میر کیایا گل بن ہے۔"اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموش سے پیکنگ کرتی رہی۔ دونتم جانتی ہونا سعداب یولیس کسٹ**ڈی م**یں نہیں اورتم وبأل الميني رسناح ابتي هو ماكه وه بحريجي الناسيدها كرے ميں تم سے بات كرد ابوں-"اس كى خاموتی پر احد نے غصے ہے اسے بازد سے پکڑ کر اس کا رخ اینی طرف موژا۔ ''نُوَاحِهاہے نا۔میرے ساتھ الٹاسیدھاکرلے'جو لؤكيال المين باب كو نارج كرتي بين - ابن كي عزت كو نیلام کرتی ہیں۔وہ ڈیزرد کرتی ہیں کہ ان کی عزت سے کھیلا جائے۔"برے نور کا تھیراس کے چربے پر پڑا تھا پہلے تو وہ گال پر ہاتھ رکھے پیکا بکا اس کا سرخ جرو ديمنى ربى مجرمية ربين كررون كى-وحتم كميس منتين جاؤكي ورنه تمهاري ثانتكيس تو ژوول "موتے کون ہیں آپ جھے پر تھم چلانے والے۔" وہ ایک دم ہاتھ مثاکر عصب بولی-

# رخسارنگارعانان



عدیل اور ٹوزید نسیم بیگم کے بیچے ہیں۔ بشری ان کی بہوہے اور ذکیہ بیگم کی بیٹی ہے۔ عمران ببشریٰ کا بھائی ہے۔ مثال 'دکیہ بیٹم کی نواسی اور نسیم بیگم کی پوئی ہے۔ بشری اور نسیم بیٹم میں روا بی ساس بہو کا تعلق ہے۔ نسیم بیگم بہوسے نگاوٹ دکھاتی ہیں۔ دوسری طرف ذکیہ بیگم کا کہنا ہے۔ ان کی بیٹی بشری کوسسرال میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پانچمال کی مسلسل کو ششوں کے بعد بشریٰ کی نند فوزیہ کا بالاً خرا کیک جگہ رشتہ طے پاجا تا ہے۔ نکاح والے روز بشریٰ

رولها فلمبر کودیکی کرچونک جاتی ہے۔ عدیل سے شادی سے قبل فلمبر کابشریٰ کے لیے بھی رشتہ آیا تھا تکریات ندین سکی تھی۔ نکاح دیسے دن فوزیہ کی ساس زاہدہ اور ذکیہ بیٹم بھی ایک دو مرے کو پچان لتی ہیں۔بشری اپنی مال سے یہ بات چھپانے کے لیے کہتی ہے تکرعدیل کو پتا چل جا آ ہے۔وہ ناراض ہو باہے مکر فوزیہ اور کسیم بیٹم کو بڑائے سے منع کر دیتا ہے۔بشری اور عدیل ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جائے ہیں۔وہاں انہیں بتا چلنا ہے کہ بشری کے ہاں سات سال بعد پھر خوش خبری ہے۔

عفان اور عامی باپ تین بچول اور والد کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ عفان کے والد فاروق صاحب مرکاری نوکری سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ گر بچو بٹی اور گاؤں کی زمین فروخت کرکے وہ آپنا گھر خریدنے کا اراوہ رکھتے ہیں۔ ڈیڑھ کردڑ میں زمین کا سودا کرکے وہ عفان کے ساتھ خوشی خوشی شمر آرہے ہوتے ہیں کہ ڈیکٹی کی وار وات میں قبل ہوجاتے

ہیں۔ عفان کے قربی دوست زبیر کی مدت عاصمہ عفان کے آفس سے نبین لا کھ روپے اور فاروق صاحب کی گریجو پٹی سے سات لا کھ روپے وصول کرپاتی ہے۔ زبیر گھر خرید نے ہیں بھی عاصمہ کی دو کررہا ہے۔ اسلام آباد سے دالیسی پر عدیل دونوں مقولین کو دیکھا ہے۔ زاہرہ اسیم بیٹم سے بیس لا کھ روپے سے مشروط فوزیہ کی رخصتی کی بات کرتی ہیں۔ دہ سب پریشان ہوجاتے ہیں۔ عدیل مجشری سے ذکیہ بیٹم سے تعن لا کھ روپے لائے کو کہتا ہے۔ حمیدہ خالہ عاصمہ کو سمجھاتی ہیں کہ عدت میں زبیر کا الیلے اس بے گھر آنا مناسب شہیں ہے۔ لوگ با تیس بنا رہے ہیں





جبکہ عاصمہ کی مجبوری ہے کہ گھریں کوئی مرد نہیں۔اس کا مثا ابھی چھوٹا ہے اور سارے کام اس نے خود کرنے ہیں۔وہ جلد ا زجلد ا پنا کمر فریدنا جاہتی ہے۔ عاصد کے کہنے پر زبیر کسی مفتی سے نتویٰ لے کر آجا آ ہے کہ دوران عدت انتائی منرورت کے چش نظر کمرہے نکل سمی ہے بشرطیکہ مغرب سے پہلے واپس کھر آجائے 'سودہ عاصمہ کومکان و کھانے لے جا آئے۔اور موقع سے فائدہ اٹھا کراہے اپنی ہوس کانشانہ بنا تا ہے اور دہیں چھوڑ کر فرار ہوجا تاہے۔ رقم مہیانہ ہونے کی صورت میں نوزیہ کو طلاق ہوجاتی ہے۔ نئیم بیکم جذباتی ہو کر بہواور اس کے گھروالوں کو مور دالزام ٹھہرانے گئی ہیں۔اس بات پر عدمل اور بشری کے در میان خوب جھڑا ہو باہے۔عدمل طیش میں بشری کو دھکا دیتا ہے۔اس

کا اِباً رش ہوجا تا ہے۔عدمی شرمندہ ہو کرمعانی الکتاہے مگروہ ہنوز ناراض رہتی ہے اور اسپتال ہے اپنی ماں کے کم چلی

آس اسپتال میں عدمل عاصمہ کودیکھتاہے جسے بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا ہو باہے۔عاصیمہ اپنے حالات سے ننگ آکر خود کشی کی کوشش کرتی ہے تاہم بچ جاتی ہے۔ نوسال بعد عامید کا بھائی ہاتیم بریشان ہو کریا کستان آجا یا ہے۔عاصمہ کے سارے معاملات ویکھتے ہوئے ہاشم کو پتا چاتا ہے کہ زبیرنے ہر جگہ فراؤکر کے اس کے سارے راستے بند کردیے ہیں اور

اب مفرد رہے۔ بہت کوششوں کے بعد ہاشم عاصمہ کوا یک مکان دلایا آ ہے۔ بشری ایل واپسی الگ کھریے مشروط کردی ہے۔ دوسری صورت میں وہ علیحد کی کے لیے تیا رہے۔عدیل سخت پریشان ہے۔عدیل مکان کا اور والا بورش بشری کے لیے سیٹ کردادیتا ہے اور جمحہ دنوں بعد بشری کو مجبور کر ما ہے کہ وہ نوزیہ کے کیے عمران کا رشتہ لائے۔ نسیم بیلم اور عمران کسی طور نہیں مائیجے ۔عدمل اپن بات نہ مائے جانے پر بشریٰ سے جھکڑ تا ہے۔ بشریٰ بھی ہٹ دھری کا مظاہرہ کرتی ہے۔عدیل تکیش میں بشریٰ کو طلاق دے دیتا ہے اور مثال کو چھین کیتا ہے۔مثال بنیار پڑجا تی ہے۔بشریٰ بھی حواس کھو دیتی ہے۔ عمران بمن کی حالت دیکھ کر مثال کو عذیل ہے چھین کرکے آتا ہے۔عدیل

بمران يراغوا كايرجا كنوان ايب عاصمه اسکول میں ملازمت کر لیتی ہے مگر کھر لیو مسائل کی وجہ سے آئے دن چھٹیاں کرنے کی وجہ سے ملازمت چلی

جاتی ہے۔اجانک ی نوزیہ کا کہیں رشتہ طے ہوجا ہاہے۔

جائے۔ چانک وربی فرتین کو سمجھا بھا کرمصالحت پر آمادہ کرتے ہیں۔ ذکیہ بٹیم کی خواہش ہے کہ عدیل 'مثال کولے انسپکٹر طارق دونوں فرتین کو سمجھا بھا کرمصالحت پر آمادہ کرتے ہیں۔ ذکیہ بٹیم کی خواہش ہے کہ عدیل 'مثال کولے جائے' آکہ دہ بشریٰ کی کمیسِ اور شادی کرمیکیں۔ دوسری طرف نسیم بٹیم بھی ایساہی سوچے بیٹی ہیں۔ نوزیہ کی شادی کے بعد سیم بیلم کوایلی جلد بازی پر بچھتاوا ہونے لگتا ہے۔

انسپکٹرطارت ذکیہ بیکم سے بیٹری کا رشتہ انگتے ہیں۔ زکیہ بیکم خوش ہوجاتی ہیں جمریشری کوریہ بات پیند نہیں آتی۔ ایک یرا سراری عورت عام مدے محر بطور کرائے دار رہے لگتی ہے۔ وہا بنی حرکتوں اور اندا زے جادو ٹونے والی عورت لگتی

ب عامد بست مشكل سايت نكال باتى ب

بشریٰ کا سابقہ میجیتراحس کمال ایک طویل عرصے بعد ا مریکا ہے لوٹ آ تا ہے۔ وہ کرین کارڈ کے لاچ میں بشری ہے منتلی توژ کرناز رہ بھٹی سے شادی کرلیتا ہے 'پھر شادی کے ناکام ہوجانے پر ایک بیٹے سیفی کے ساتھ دوبارہ اپنی چی ذکیہ بیکم کے پاس آجا آے اور دوبارہ بشرکا ہے شادی کا خواہش مندمو آ ہے۔ بشری تدبذب کا شکار ہوجاتی ہے۔ بشری اوراحس کمال کی شادی کے بعد عدیل مستقل طور پر مثال کوا ہے ساتھ رکھنے کارعواکر تا ہے مگر شری قطعی نہیں انتی 'چراحسن کمال کے مشورے پر دونوں بمشکل رامنی ہو جاتے ہیں کہ میپنے کے ابتدائی پندرہ دنوں میں مثال 'بشری کے الله المرام الما المام المام المركم المرك والات المركم المراريبالة فريديل عفت على المراريبالة فريديل عفت على الملية ہے۔ والدین کی شادی ہے بعد مثال دونوں کھروں کے درمیان کھن چکرین جاتی ہے۔ بشری سے گھریں سیفی اور احس اس کے ساتھ پھر اچھار باؤنہیں کرتے اور عدیل کے محریس اس کی دو مری ہوی عفت۔ مثال کے کیے مزید زمین عک بشری اور عدمل کے ہے بچوں کی پیدائش کے بعد پڑجاتی ہے۔ مثال اپناا عماد کھو جیتھتی ہے۔احسٰ کمال اپنی فیملی کو لے کرملایشیا چا جا آے اور مثال کو آریج سے پہلے عدیل کے مرجوان آئے۔ دوسری طرف عدیل اپنی بیوی بچوں کے مجبور کرنے پر مثال کے ٹالے سے میل اسمام آباد جا اجا ہا تا ہے۔ مثال مشکل میں تمر جاتی ہے۔ پریشانی کی حالت بیں است ایک نششہی سیک سنگ کرنے گاتا ہے۔ تو عاصمہ آگر است بچاتی ہے۔ مجرات تھر لے جاتی ہے۔ جمان ستہ مثال آپ آ وں کونون کرکے بلواتی ہے اور اس کے تمد میلی جاتی ہے۔

عاصمہ کے مالات بسترہ و جاتے ہیں۔وہ نسبنا " ہی شماریا ہیں کمر لے لیتی ہے۔ اس کا کوچک سینٹر نوب ترقی کرجا تا ہے۔ اسنہ مثال بہت انتھی لگتی ہے۔ مثال 'والق کی نظموں میں آپٹی ہے۔ ماہم دونوں ایک در سرے سے واقف شیس

ہیں۔ سامیمد کا بھائی ہاشم ایک طویل حرصہ بعد پاکستان اوٹ آیا ہے اور آتے ہی سامیمد کی بیٹیوں اریشہ اور اریبہ کواپنے بیٹوں و قار 'و قام کے لیے ہانگ لیتا ہے۔ عامیمہ اور وا لُق بہت بوش ہوتے ہیں۔ مثال کو نیند میں محسوس ہو آہے کہ کوئی اسے تھے بیٹ رہاہے۔

## تيسولاقيط

اسے لک رہاتھادہ کوڑے کوڑے وہیں منجد ہوجا ہے۔اس کی تمام ترحسیات جیسے مرچکی تغییں۔وہ دہیں اسپنے ہی قدموں پر کھڑا برف بن چکاتھا۔ کوئی حنوط شدیہ می ؟

می اور سور برت بن چھا۔ وی سوط سماہ ہیں۔ مہیلوں سس سے مانا ہے، آپ کو ۔۔۔ کس کے ساتھ ہیں؟'' ایک خوب صورت می لڑکی آنکھوں ہیں اس کے لیے پہندید کی لیے بڑے شوخ سے انداز میں بوچھ رہی تھی ہیسے وہ اس کے لیے تو وہاں کھڑا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھیا رہا۔

رمیاومسٹرا آپ نیند میں اونہیں کھڑے یا کھڑے کھڑے سوچکے ہیں یا ہوش کھوچکے ہیں۔"وہاب کے باقاعدہ بہت بے تکلفی سے اس کا بازد ہلا کرلطف لینے والے انداز میں بولی۔وائن کوجیسے کسی نے ہزارواٹ کا کرنٹ لگایا

ہو۔ وسر جھنگ کرا ہے ہاں کوئی آسان ہے انزی اس پری کودیکھتاں گیا 'جودافقی میں بری تھی۔ ''ڈس کی تلاش میں ہیں جناب!''وہ ای طرح آ تکھوں میں شوخی اور پسند لیے معنی جیزی سے بوچھ رہی تھی۔ ''اگر کموں آپ کی تو ۔ کیسا گئے گا آپ کو؟''وہ بھی اس کی بے تکلفی کونظا ہرانجوائے کرتے ہوئے بولا۔ اس کی نظریں بری کو دیکھتے ہوئے بھی اس محبوب چرہے کے کروطواف کردہی تھیں بچو شاید کسی اور کا ہوئے جارہا تھا۔ بری بے اختیار کھاکھ کا کرفس پڑی۔ گویا وہ وا تق کے مندسے میدہی سفتا جا استی تھی۔ عجب سی جھنکار تھی اس کی کھاکھ کا ہمٹ میں۔

۔ واٹن نے دلچپی سے اسے دیکھا۔ وہ خوب صورت سی لڑی بزات خودا یک مکمل پیسکیج تھا۔ دعوت نظارہ! وہ لمحہ بھر کواس کے موتول جیسے دانتوں استدال کہ مکریں ا

ی صرودی میں ہے۔ ادبہت اچھا کیے گا مجھے یہ من کرکہ آپ میری تلاش میں شعب کیکن کیا ہے کہ بیہ جملہ تو مجھ سے سلنے والا ہر دو سرا از کا کہتا ہے۔ تو اس میں بچھ مجمی نیاپن نہیں ہے۔" دہ بہت اٹھلا کر بظا ہر شوخ مکر مغرور بھرے انداز میں د نی

"اور سلااڑ کاکیا کہتاہے؟" وہ جھک کرراز داری ہے بوجھنے لگا۔ "وہ اسس" وہ محقوظ ہوئی۔ "وہ تو بے جارا کچھ بول ہی شمیں پاتا۔ "کنگ سا رہ جاتا ہے۔" وہ بھی اس طرح

المندشعاع جنوري 2015 243

''بے جارہ!''وا ٹی افسوس بھر*ے کہتے* میں بولا۔

'' بائی داوے میرانمبرکتنواں ہے 'ان دوسرے لڑکویں کی لائن میں۔'' وہ جھک کر پھراس انداز میں بولا۔ ""آں!" وہ یوں طا ہر کرنے کئی جیسے ولی ہی ول میں گنتی کر رہی ہو-

امری!تم کمال رہ تنی ہو۔ میں نے حمہیں بھیجا تھا کہ اپنے پایا کوبلا کرلاؤ 'خود جا کروہیں بیٹھ گئی ہو۔'' پیچھے سے آتی عفت صنمیلائے ہوئے کہج میں بولی۔ بری فوراسو کھلا کرائینج کی طرف بھاک گئے۔ عفت اوا تن کو سرسری نظرہے دیکھتی عجلت بھرے اندا زمیں آھے چکی گئے۔وا تن پھرہے اس بھرے جمع میں اكيلاره كميا-

ومیں نے اتنی دریتو نہیں کی تقی مثال!" وہ یک تک اس جھکے چرے والی اوکی کو دیکھتے ہوئے ول میں مخاطب 199

ودعمتهیں میری محبت کا عتبار نہیں تھایا مجھ پر بھردسا نہیں تھا۔ صرف جاردن میں تم نے خود کو میری محبت سے آزاد کرویا۔ "اس کے دل پر کوئی بھاری پھر آپڑا تھا۔

التینج پر اب بہت ہے لوگ آئے لیجھے گفڑے ہو گئے تھے۔ مثال ان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ شاید کوئی رسم ہورہی تھی۔ واثق کے ارد کر دلوگ کم ہو گئے تھے۔ وہ تو تجل قد موں سے باہر نکل گیا۔ مثال ہاتھ کی تیسری انگی میں بڑی ڈائمنڈ رنگ کو دیکھتی جارہی تھی۔ یہ انگو تھی نہیں تھی ہیں کے لیے عمر قید کا

و کھے میں ول میں میری فہدے شادی ہوجائے گی۔ ایک ایسا مخص جے میں جانتی تک نہیں ،جے میں نے مجھی دیکھا بھی نہیں کات بھی نہیں کے پالیو کر رہے تھے کہ وہ فہدسے میری بات کرائیں سے بھر بھول گئے۔ پالا کے لیے یہ بڑی سید ھی بات ہے کہ وہ کہیں بھی الی جگہ جو انہیں میرے لیے فنانشلی بہتر لگتی ہے الوگ مناسب لگتے ہیں وہ میری شادی کرکے میرے بوجھ سے نجات حاصل کرلیں گے۔ تمریہ سید ھی بات میں جانتی ہوں میرسید کلی سیں۔

وہ بہت عجیب ڈھب میں سوچتے ہوئے خودسے سوال جواب کررہی تھی۔اس طرح کیا تیں اس نے پہلے مجھی

آیک آنگو تھی اس کی انگل میں آئی اور اسے نگا اس کے جذبات! حیاسات سب بدل رہے ہیں۔ شایدوہ خود بھی بدل رہی ہے۔ فیدسے شادی کے بعد آگر ہم دونوں کے مزاج نہیں ملے یا بچھے مہینوں و توں سے لیے مل بھی محت پھرہاری اولاد ہوگئی اور فہد کاروبہ اس کی عادات اپنی اصل قطرت پر آگئے 'جو مجھ سے بالکل مختلف ہوئے بھرہم دونوں میں جھکڑے شروع ہوگئے 'جو ہوتے چلے گئے۔ کیونکہ جھکڑے ایک بار شروع ہوجا کمیں تو پھرر کا نہیں کرتے ادراس نے جھے پایا کی طرح تین لفظ بول کر گھرہے نکال دیا۔ میری اولاد کو مجھے سے چھین کیا جو ہم دونوں کو بیاری ہوگی بچرہم دونوں اس کو حاصل کرنے کے لیے ازس سے اور پھر آدھا آدھا کرلیں سے آد می آد همی اولاد! نہیں۔..بالکل نہیں ہ<u>"</u>

ابندشعاع جنوری 2015 244

وہ ایک دم سے سربر بڑا کا مدانی کا دویٹا جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے عفت کھڑی اسے غییب سی نظروں سے دیکھے رہی تھی۔ ''لا ۔۔۔ الما ۔۔۔ پلیز جمعے بیہ شادی نہیں کرنی۔ پلیز آپ ایا ہے کہ دیں۔وہ ان لوگوں کو انکار کردیں۔ جمعے نہیں کرنی بیہ شادی۔ ''وہ اپنے جذباتی بن میں بید دیکھے بغیر کہ اس کے سامنے بشری کھڑی ہے یا عفت۔۔۔ تیز تیز بولئے معربی راہتہ اسے ذکاف ہوئے ہے اختیار رونے لی۔ "مثال...مثال كيابوا بيد كيابوكيا تهيس؟"عفت ايكوم سے فكر مند ليج ميس كهتى بوكى آسے بردهى اور اسے کلے سے لگالیا۔ "ماما... بليز آج بايا سے بول ديں۔ جمعے شادي نہيں كرنى۔"وہ عفت كے مكلے لكتے ہى بھوٹ كرو كے ''مثال!''عفت اس کے بوں رونے پر بریشان ہوگئی۔ ''ہوا کیا ہے مثال بید کیا ان لوگوں نے چھے کہاہے تم ہے۔'' دواسے ساتھ لگاکر نری ہے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے یوچھ رہی تھی۔ مثال نے روتے ہوئے تغی میں مرہلایا۔ ''تو پھر کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے شاباش ۔۔''وہ خلاف عادت اسے چیکار کر پوچھ رہی تھی۔ ''مجھے یہ شادی نہیں کرنی ہے۔'' وہ ایک ہی جملہ دہراتے ہوئے اتھ میں پڑی اگو تھی نکال کر عفت کو دیتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے آہنٹی سے بولی۔ ''مثال!''عفت انکو تھی ہاتھ میں لیے شاکڈی کھڑی رہ گئی۔اس کی مرادیوں بر آئے گی۔عفت نے نہیں سوچا '''، و بیصلے بری می شادی میمال نہ ہو ہم مرمثال کی بھی نہیں ہونی چاہیں۔"اس نے چیکے چیکے دل میں بے شار دعائیں ما تکی تھیں۔اس کی دعائیں بھی یول جھٹ یٹ قبول نہیں ہوئی تھیں ہمڑاس بار ہوگئی تھیں۔وہ بے بیقین سی کھڑی تھی۔ مثال خود شادی سے انکار کررہی تھی۔اس سے برط مجڑھ اور کیا ہوسکتا تھا۔عفت پر جیسے شادی "تمهار سایا..."وه افک کراس سے مجھ کتے ہوئے رکی۔ دوں کو اپنے اس بے بس باپ کی کیا پردا۔" آیک دم چیچے سے عدیل آیا تھا۔ دونوں لھے بھر کو ساکت ہی رہ كئيں۔عدمل كي آلكھول سے چنگارياں پيوٹ راي تھيں۔ ويايا! "اس كركب نقط ال اي سك تص '' پید...ا بی ماں کی طرح اپنے باپ کا صرف تماشا بنا تا جاہتی ہے اور اس لے اس مال سے اس کی تربیت سے اور کیا سیکھا ہوگا۔'' وہ نفرت بھرے اجنبی لہجے میں کمہ رہاتھا اور مثال کے جسم میں پہلی ہار جیسے چنگا رہاں می چجے رہی ورساف سیجے کا پا! میری تربیت صرف اس عورت نے نہیں کی۔ پندرہ دن کے لیے میں آپ کے پاس بھی ہوتی تھی۔ میری بٹی ہوتی آدھی زندگی کے ذمہ دار آپ ہیں۔ "جانے کیسے لیومیں دوڑتے شراروں نے! سے جینی ر مجبور كرديا - لحد بمركوعد مل ششدر ساات ويكماره كيا-ومبورتم بيج ميں سے اتاج بجھے اس سے بات كرلينے دو-"عديل مك لخت سب لحاظ ورميان سے اٹھا كربولا۔ المارشعاع جورى 2015 245 A

عفت کو کہتے ہوئے اس نے برے کیا تھا اور اب مثال کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ "باں بولو مکیا تکلیف ہے تمہیں کیوں یہاں شادی نہیں کرنا جائیں ؟" وہ اس کی آٹکھوں میں دیکھتے ہوئے بوچەر با تغاادر مثال كولگ ربا تغااس كى تا تكول سے جان نكل ربى ہے-عبولو...جواب دو-"وه دها ژ کر بولا-پری اوردانیال بھی دروازے میں آگر کھڑے ہو محتے تھے اور صد شکر کہ سارے مہمان جا <del>سکے تھے۔</del> العیں دجہ میں بنا سکتی مگر مجھے یہاں نہیں کہیں بھی شادی نہیں کرنی۔ "جانے کیسے اس سے اندرا تن ہمت منج كرروك ليا۔اب شعله بار نظروں سے مجھ دريوں ہى ديكھ رہا۔ پھرہاتھ ميں پکڑا موبائل فون آھے كرتے ہوئے اس پر بشری کا نمبرملانے نگا۔ بیٹال خوف زدہ نظروں سے باپ کو نمبرملاتے ویکھتی رہی۔ "كوائي ال سے بات كروہ حميس الينے إس بلائے آج سے تم ميرى طرف سے آزاد ہو جمال جس كے باس جس ونت جانا جاهتي مو جلي جاؤ ميس حنهيس نهيس رو كول گا- " عديل كے غصے نے مديار كرلي تھي-مثال کولگایہ وہی وقت ہے جب عدیل انسیم جیکم اور فوزیہ کے بھڑ کانے پر بشری پر چیخ رہا تھا اور اس نے طلاق دے کراہے ہاتھ بکڑ کر گھرہے یا ہر کردیا تھا۔ آج اسی غصے میں اس نے مثال کو بھی خودہے جھٹک کرالگ کردیا "ليا!"مثال شاكر ى باب كود يكفتى رو كلي " مرکیا تهارایا ا - کرواین من مانی اور جو تهمارے جی میں آتا ہے۔ بات کروائی ماں ہے۔"وہ سیل اس کے كان سے لگاتے ہو كے زور سے بولا وہ بے حس و حركت كھرى رہي ۔ اس کے کان سے لکے سیل فون سے اب بشریٰ کی آواز آرہی تھی بھو ہیلو ہیلو کررہی تھی۔ ' مبلوعد بل۔ ہیلو۔ کیابات ہے عدیل؟'' وہ آب کچھ فکر مندسی پوچھ رہی تھی۔ ''اہا۔ بابا۔''مثال کے ہونٹوں سے بےاختیار سسکی سی نکلی اوروہ زمین پر بیٹھ کررونے گئی۔ عديل ني غصيدات ويموااورسيل فون البين كان سد لكاليا-دستوائمی بھی طرح اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلالو۔ میں اب اس کی مزید ذمیہ داری نہیں لے سکتا۔ میپنے بھر کے اندر میں اے تہمارے پاس جھوا را ہوں کہراس نے ایک تیز نظرینچے بیٹھی مثال پر ڈالی اور چیزوں کوجورستے مِس رِدِي تحيس مُعْوِكِرِين اربابا بِرنكل ميا\_ منال نمن پر بیٹی دونوں ہاتھوں میں چروچھیائے سسکنے کی بیری اور دانیال باب کاغمہ دیکھ کرمیلے ہی آہستی سے باہر نکل چکے تھے۔ عفت ہدردی بھری نظروں سے مثال کودیکھتی رہیں ، پھر آہنتگی سے جھک کرا سے کندھوں سے پکڑ کراٹھانے لگی۔ "دور بيفوا" سن زردس اور بنهاكرده است روت بوت ويصف كلي-و کھانا کیوں نہیں کھانا۔"وردہ تیسری بار بوچھنے کے لیے آئی تھی۔ وجوك نتيل ہے۔ تنہيں سجو بيل نتيل آئي ايك باري كمي بات؟"وا اتن مجمی اس طرح غصے بیس نہيں آیا المار شعل جنوري 2015 246

تھا اور دروہ کے ساتھ تو بالکل بھی نمیں ۔ وہ ششہ رسی وا تق کودیمتی رہ گئی۔

المجمع آئی۔ "اس کی آواز آنسوور کے زورہ بھٹ بھی تئی۔

"وروہ الجمعے بموک نمیں ہے۔ لکے گی تو میں خود کچن ہے لے کر کھالوں گا۔"وہ رخ بھیرتے ہوئے نرمی ہے بولا کو تکہ وہ اس کی آ کھوں میں المرتے آنسووں کو و کچھ دیا تھا بھرا بوردہ کو چپ کرانے کی ہمت نمیں تھی۔

"اس جاؤ پلیزیمال ہے۔ میرے سرمیں ورد ہے۔ "وہ کچھ بے زاری ہے بولا۔ وردہ پچھ دیر گھڑے رہنے کے بعد جائی گئی۔

"تواس طرح میں نے تمہیں بیانے ہے کھو وہا اور یہ تو میں پہلے بھی جانا تھا کہ میں بھی بھی خوش قسمت نور بخو دمیں ہے بھی میں ڈال وے گی۔ آج تک جمعے جو پچھ بھی ملا 'اس کے لیے میں میں اور میں و کھی ایست میں برگڑیں۔

"دو کسی اور کی ہوئی اور میں و کھیا رہ کیا۔ "اس نے بھی ہو ارہے تھے۔

ودرونا نمیں جانی بھی کو مشش کرلیا 'جتا بھی اس کے بچھے بھا کیا 'وہ میری قسمت میں نمیں تھی۔ "اسی وقت اس کے ورونا تھی۔ دیمیں میں تھی۔ بھی کو مشش کرلیا 'جتا بھی اس کے بچھے بھا کیا 'وہ میری قسمت میں نمیں تھی۔ "اسی وقت اس کے ورونا تھا۔

وہ رونا میں جاہتا تھا مر اکسو بھیے اسمھوں میں الے طبے جارہے ہے۔ ''میں جتنی بھی کو ششش کرلیتا' جتنا بھی اس کے پیچھے بھا گیا' وہ میری قسمت میں نہیں تھی۔''اسی وقت اس کے بیک میں موجود مثال کا فون بہنے لگا۔ اس نے بے حس انداز میں فون نکال کردیکھا۔ اسکرین پر بشری ما اہلنگ کررہا ت

اس نے مجمد دریوں ہی اسکرین کودیکھنے کے بعد کال ریسیونگ کا بٹن دباتے ہوئے سیل فون کان سے لگالیا۔

\$ · \$ \$

عدل کے چربے پر تناؤ تھا۔ عفت کن اکھیوں ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چائے کا کہاس کے قریب رکھ ری تھی۔ کھنے ہر جس یہ اس کا دو مراکب تھا۔ وہ بظا ہر ہاتھ جس بکڑی کتاب کی طرف متوجہ تھا مرعفت جانتی تھی سے بھی نہیں رڑھ رہا۔ بلکہ وہ مجھ بھی شہیں دکھے رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرف شہیں دکھے رہا تھا۔ وہ مجھ بھی نہیں رڑھ رہا۔ بلکہ وہ مجھ بھی سنیں دکھے رہا تھا۔ وہ کسی جی طرف شہیں دکھے رہا تھا۔



میج آپ آفس بھی مٹرور جائیں گے۔ '' کہتے ہوئے اس نے کتاب اس کے ہاتھ سے لے کربند کردی۔ عدل شاید میدی چاہتا تھا جموئی اسے اس بے وجہ کی مشتت سے رہا کرے۔ اس نے مزاحمت نہیں کی۔ چائے كاكية فَاكْرَبُونُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الدَّارِجِسكيون سينالكات الله الله الله الله الله الله واليا مجھے کھے کہے کہا جازت ہے؟" کچھ در بعد عفت نے نری سے بوچھا۔وہ صرف اس کی طرف دیکھ کررہ "عدیل ایسے ٹائم چاہیے۔" وہ کھودر بعد نری سے سمجھانے والے اندا زمیں بولی۔ ' منائم ہی تو نمیں ہے۔'' وہ برمبرا کر بولا۔ "اس طرح مت کریں اس کے ساتھ ۔۔۔ وہ ابھی ذہنی طور پر اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ "وہ پھر سے 'مہوجائے گی۔ایے ہوتا ہی ہوگا۔''وہ اسی طرح تنے ہوئے چیرے کے ساتھ کہ رہاتھا۔ ' کیا زردمتی کریں ہے؟''عفت کھے جتانے والے انداز میں بولی۔ '' جھے زیردستی کا جھی حق حاصل ہے۔''وہ جی کر بولا۔ " آپاس طرح کے باب نہیں۔ یہ بات وہ بھی جانتی ہے۔"وہ پھر کھ جماری تھی۔ ''اسی کے فائدہ اٹھار ہی ہے میری نرمی سے کیکن میں نیمبلہ کرچکا ہوں۔ اگروہ اس طرح اپنی اس بے جامند پراٹری رہی تو پھر میں ہیں کے ساتھ سختی بھی کرڈالوں گا۔ ''وہوا صح کرتے ہوئے بولا۔ ودهمر پر مجمی عدیل!آپ سمجھنے کی کوشش کریں ... وہ عجیب ہث وهرم سی ذہنیت کی ہو چکی ہے۔ آپ دونوں کی جنگ میں وہ بہت کچھ جھیل چکی ہے۔ سواسے جھیلنے کاخوف تو نہیں ہے۔ آپ سے اسے بہت ی امیدیں ہیں۔" عفت جانے کیسے الی ہمدردانہ باتیں کررہی تھی وہ بھی مثال کے لیے۔ عدیل نے مشکوک نظروں سے اسے " مجھے بھی اس سے بہت سی امیدیں ہیں۔" وہ و کھ بھرے لہجے میں کمہ رہا تھا۔عفت کو اس پرترس بھی آیا اور غصه بھی۔۔اس کی ساری امیدیں فقط اپنی اس ایک اولادے تھیں۔ ''ابھی اسے آئی ماں سے پچھڑے زیا دہ دن نہیں ہوئے۔ پہلے بند رہ دن بعد بھی وہ ماں سے مل لیا کرتی تھی۔جو بھی بچیاں ماں کے قریب ہوتی ہیں وہ ماں سے دل کی بات کر سکتی ہیں۔'' وہ رک رک کرعد میل کو کسی بچے کی طرح سمیر انہ پر "تو تھیکے ہے 'اگروہ نہیں مانتی تو میں ایسے اس کی مال کے پاس بھجوا دیتا ہوں کیونکہ اس رشتے ہے اچھا رشتہ اوريس اس كے ليے ميں وهوند سكتا - "وہ قطعی انداز میں بولا -عفت چھودرے کے لیے خاموش ہو گئے۔ اگر ایبا ہوجا تا ہے۔ بعنی مثال اپنی ال کے پاس جلی جاتی ہے تولا زمی طور پر بیر رشتہ صرف پری کے لیے ہو گا۔ اس كامسله نوخود بخود على موجائے گا۔ اگر مثال بشری نے پاس چلی جاتی ہے نواس سے التھی بات اور کیا ہوگی بھلا ؟ ميرى بهى جان چھوٹ جائے گہااس نے چند لمحوں میں سارا حیاب کتاب کرلیا۔ وكيد لين جو آب كو تفيك لكانب مين جو سجهتي تفي آب كوبتاديا- "اس في ساري مفتكو كوايك جمل مين لپیٹ کر تکیہ سید حاکیااور لیٹ می۔ عدیل نے جیسے اس کی بات من نہیں۔وہ ابھی ہمی کسی گھری سوچ میں کم تفا۔عفت اس کی طرف سے کروٹ المندشعاع جنوري 2015 248

# لے کرلیٹ چکی تھی۔ عديل كوابهمي جاني كيا كچھ كتني دريك سوچنا تھا۔عفت كے سونے تك وہ جاگ رہا تھا۔

اسے کسی کابھی اعتبار نہیں رہاتھا۔ وہ اس دنیا میں سب سے زیا وہ عدیل ہے محبت کرتی تھی۔ اس کا اسے اعتبار تھا ہم جیسے اب وہ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ باعض حامنوس ہوئی ہی۔ تاشیّا کیے بغیروہ کالج چلی کئی تھی۔اس نے عفت کاسامنا کیا تھا نہ عدیل کا۔ آج تواس نے روز مردوا لے کھر کا بكھراواسمينے والابھي کوئي کام نہيں کياتھا۔ خَاموشِی سے تیار ہوکر کمرے میں بیٹھی رہی اس کی وین آئی تو خاموشی سے سب کی نظروں سے بیتی وین میں بينه كرجلي تق-اسية بجه بحي احجمانيس لكبرباتها-

کالج جاکر بھی اس نے صرف وو کلاسزلیں۔اس کے بعد وہ سارا ٹائم اکیلی بیٹھی گھاس کے نیکے نوچتی رہی۔اس ماغ کر بھر نہد میں آت كارماغ كمجه مجمى نهيس سوج رباتها-

ے بہت میں میں ہوں۔ بارہ بجے کے قریب اسے بھوک نے ستانا شروع کیا۔اس نے ایک طرف کے ڈسپینسو سے تعوز اساپانی پیا اور پھر بے جان قدموں سے کیٹ کی طرف چل پڑی۔انجھی دین کے آنے میں بہت ٹائم تھا مگردہ یو نمی کیٹ سے ہامر بمائٹ کر سر میں میں میں ا نکل کر سڑک کی طرف چل ہڑی۔ "معینک گاڈ! تم مجھے تظرتو آئیں۔"اس کے بہت قریب سے نٹ پاتھ پر چلتے ہوئے آواز آئی۔اس نے





چو تک کر شیں دیکھا۔وہ اِس کی آواز بھی پہچان چکی تھی اور اہے اس کے آنے کی لوقع بھی تھی۔وہ کھ بھی جواب ر بغیراس کی طرف دیکھے بغیر خاموثی ہے اس کے ساتھ جلتی رہی۔ دونوں کوئی بھی بات کیے گئے منٹ تک یونمی خاموش ساتھ ساتھ جلتے رہے۔ فٹ پاتھ ختم ہوئی۔ موڑ آگیاتھا۔ دونوں رک محیّددنوں کوا کے دوسرے کی طرف و کھنا پڑا۔ " پلیز... آجاؤ مجھے تم سے پچھ بات کرنی ہے 'صرف چند منٹ کے لیے۔ "وہ ملتجی کہجے میں ایک طرف کھڑی كازى كى طرف اشاره كرت موت بولا-وہ کچھ بھی کے بغیرو نئی کھڑی رہی پھر استکی ہے اس کی گاڑی کی طرف بردھ گئے۔ وا ثق کواس کی اس خاموش رضامندی ہے خوش کوارس جیرت ہوئی عمردہ اس کا اظمار کیے بغیراس کے پیچھے جل بڑا۔ " أيكمسه إ" ومامن خزال رسيده يتول كوديكية موت بي واثر لهج من يولي-دونول اى لائبررى كى سيرهيول من آكر بدي كائت التراري كھلنے ميں البقى كچھ وقت تھا۔ "تمهاري مرمني سي-"ده البهتيكي سے بولا۔ "ميري مرمني .... تو سي بقي بات ميں نتيں تقي پيدا هونے ميں بھي نہيں۔ آگر مجھ سے يو چھاجا آلو ميں سمجھي پیدائنیں ہوتی۔" " و تاننٹی پر سنٹ لوگ میں کہتے ہیں۔" 'تا ننظی پر سنٹ لوگ میرے جنیبی زندگی نہیں گزارتے ... بنی ہوئی تقسیم شدہ۔''وہ تنخی سے بولی۔ ''تمہاری انگیجمنٹ رنگ ... تم نے پنی نہیں۔''وہ یو نئی اس کی انگلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھٹک کر ومیں نے اتاردی۔ "وہ آہستی سے بول۔ " تحرکیوں ... کیا تنہیں یہ رشتہ پند نہیں۔" مثال نے گردن موڑ کر شکایتی نظروں سے اسے دیکھا مگر کوئی یہ بیں رہے۔ کیاتم مجھسے ناراض ہو؟"وہ اس کی نظروں پر بولا۔وہ خاموش ان پتوں کو دیکھتی رہی جو عین قریب جھڑنے مسلم المجمل المسلم المجري من المرين المرين المرين المرين المري الموري المرين ا اس نے آہستی سے نفی میں مرملادیا۔ " پھر سے کیا کروگی ؟"وہ چھ در بعد بولا۔ "يَا نَبِين \_ جِهِ بِهِ بِهِي بِهِ بِهِي إِنْ مِين - "وه مراسانس \_ لے كرفضامين سرافه كرولى \_ '' بیں ای کولے کر آیا تھا مثال ایس شام تمہارے کھر ... محر تمہارے کھرے دروا زے پر ... بتا نہیں تم یقین كردگى يا تهيں... ميرى اى كوہارت انبك ہو كيا ....چند منثول عن بيرسب ہو كيا۔ ميں اى كوفور الهبيتال لے كيا۔ رات بهت دریس ہم دہاں سے فارغ ہوئے۔ آی ابھی بھی ٹھیکہ نہیں تکمل طور پر۔ میں تم سے رابطہ کرناچاہتا تھا مرتم نه كالحيرة من به لا بمريى- تهيارا فين بهي ميرے پاس تفا- پر من تهارے كركيا۔ جس شام تهاري انكيجمنك تحى اور بجص لكام سب يحم باركيامول-"واوجيمي فكست خورده آوازيس كمدر باتفا-المارشعاع جورى <u>250 2015</u>

'دکیاتم نے میراا تظار کیاتھا؟''وہ کھ دیرین دھجک کر ہوچھ رہاتھا۔ ''اگر میں کہوں نہیں۔ تو؟'وہ کردن موڑ کر ذراسااس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ''دنومیں کہوں گا۔تم جھوٹ بول رہی ہو۔'' وہ **نور**اسبولا۔ ودمیں جھوٹ سیں بولتی-"وہ خفکی سے کہنے گئی-واسي ليے تو كمه رما بول جن كو جھوٹ بولنے كى عاوت نہ ہو وہ اگر جھوٹ بوليں توان كى الكھيں ان كاساتھ ں دیتیں۔ جیسے اس وقت تمہاری شفاف آئکھیں ... تمهاری زبان اور الفاظ کا ساتھ نمیں دے رہیں۔ "وہ ''حد سے زیادہ خوش فہنمی اکثر ہمیں خود ہی مشکل میں ڈال دیتی ہے۔''وہ طنز سے اس کی طرف دیکھ کر ہوئی۔ ''خوش فہنمی نہیں ہے یہ مثال امیراول جھے بتا باہے کہ تم میرے بارے میں کیاسوچتی ہو۔''وہ یقین بھرے لیج مين بولا-'''اچھاا باس وقت آپ کا دل کیا کہ رہا ہے میرے بارے میں؟''وہذا ق اڑانے والے لیجے میں بولی۔ وہ اس کی طرف تھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ''آل … اس وقت تنہیں سخت بھوک کلی ہے۔ تہمارا دل فی الحال کھانے کے لیے قریاد کر دیاہے کیونکہ تم صبح ''ہی بھی کھائے بغیر کالج آئٹی تھیں۔ایم آئی رائٹ؟''وہ اس کے چرے کے اسمے چنگی بجاکر شوخی سے بولا۔مثال ''پھے بھی کھائے بغیر کالج آئٹی تھیں۔ایم آئی رائٹ؟''وہ اس کے چرے کے اسمے چنگی بجاکر شوخی سے بولا۔مثال کے جرے کا رنگ او کہا۔ مور وہ کچے دریا ہے دیکھتی رہی پھرایک جھکے ہے اٹھ کرجائے گئی۔واثق نے بےاختیا راس کاہاتھ پکڑلیا اور اس روتم ورکنس؟''وہ اس کی آنکھوں میں جھانگ کربولا۔وہ اسے بس دیکھتی چلی جار ہی تھی۔ دوتم مورج رہی ہوگی۔ مجھے اس بات کا کیسے پتا چلا ؟''وہ اسی طرح اسے دیکھے رہاتھا۔اس کی خاموشی مثال کو دوتم سوچ رہی ہوگی۔ مجھے اس بات کا کیسے پتا چلا ؟''وہ اسی طرح اسے دیکھے رہاتھا۔اس کی خاموشی مثال کو ں ۔ '' بتاؤناں۔ عمریں کیسے پتا چلا اس بات کا۔''وہ بچوں کی طرح اس کی آستین تھینچ کرا صرار سے بولی۔وہ بے ور پھرے کہواس طرح۔ "وہ مخطوظ ہوتے ہوئے بولا۔ ودمیں کھرجارہی ہوں۔"وہ روٹھ کرجانے کی۔ وراس وقت توتم كميس بهي نهيس جاشكتين علم ازيم كھانا كھائے بغير ... كيونكه شايد تنهيں كھرجا كر بھي پچھ سھانے کو نہیں ملے۔ "وہ پھرے ایک بات کا اندا زہ لگا کر بولا تو مثال وا تعتی<sup>ا س</sup>ریشان ہو گئے۔ در ہے جادد گریں۔ 'وہ ڈری گئی۔ بچوں کی سی خصوصیت سے ہوچھنے گئی۔ ومتم يرميراجاوو چلا؟ وواس كے چرب ير حمك كربولا-ودكيا مطلب؟ وه خفتي بي تعور اير يست مو يولي ور آرات مینوں سے تم پر اپنی محبت کا جاود چلانے کی کوشش کررہا ہوں۔کیاتم پر پچھا ٹر ہوا..."وہ سر تھجا کر "بلیز جھے کھر جانا ہے۔ ہیں آھے ہے۔"وہ کتر اکر جانے تھی تقی واثن پھراس کے راستے میں کھڑا تھا۔ ورمیں حمیس کھانا کھلار ہا ہوں تا؟ "وہ فراخد لی سے اسے کمہ رہا تھا۔ المارشعاع جوري 251 2015

دو تنہیں نہیں کھاؤں گاپرامس... صرف ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں سے کسی اچھی می جگہ پر اور میں تنہیں تهمارے مسئلے کاحل بھی بناؤں گا۔"وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح بسلار ہاتھا۔ ''کون سے مسئلے کے بارے میں؟'' وہ اس کے ساتھ باتوں کے دوران چند منٹوں میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ عديل كى خفكى 'ناپىندىدەر شنة اور بشرى كى بے اعتناكى! آب في انكي جمنيك رنك كيول منيس سنى-"ووخما كراولا-وه شرمنده ی بوشی ده شرمنده ی بولی-«پلیزمین ایک گفتے میں شہیں گھرڈراپ کردوں گا۔" …پلیزمین ایک گفتے میں شہیں گھرڈراپ کردوں گا۔" «منیں یں آپ کے ساتھ نہیں جارہی ... "وہ قطعیت سے بولی-''اچھاچلومیں تہمیں ڈراپ توکر سکتا ہوں تا!''وہ اس سے ساتھ چلنے لگاتھا۔وہ چلتے ہوئے رک گئی۔ '' پلیز کوئی دیکھ لے گا بچھے آپ کے ساتھ۔'' وہ پچھوڈر کر ہولی۔ "ای لیے کمہ رہا ہوں تا کہیں بیٹھ کرہات کر لیتے ہیں۔میرایقین نہیں ہے متہیں اور تہمارا سیل فون بھی تو میری گاڑی میں پڑا ہے۔وہ بھی لے لیتا۔''وہ اسے بہلا کر بولا۔ "دہ تولکتا ہے آپ کاول ہی شیس کررہا ہو گالانے کا۔ "میل فون کے ذکر بردہ جل کرولی تودہ بنس برا۔ وونول با ہری طرف جل راے۔

''مگرکیوں؟' مبشریٰ عدمل کی بات من کر برلیثان ہوگئی۔ وونوں فون پر بات کر دہے تھے۔ عدمل نے بہت سوچ سمجھ کر بشریٰ کو کال کی تھی۔ وہ مثال کے معاطعے میں بہت پر بیثان اور الجھا ہوا تھا۔وہ میر نیز رات بحرنهیں سوسکا تھا۔

"اس کاجواب تومیں بھی اس سے پوچھ پوچھ کر تھک کیا ہوں۔وہ ایک ہی بات دہرائے جاتی ہے کہ اسے بیہ شایدی نہیں کرنی۔ میں اس پر تخیج بھی نہیں کر سکتا۔ تم اس سے کسی طرح معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے وہ حمہیں کچھ بتادے۔"عدمل محکے ہوئے بے بس کبنج میں کمہ رہا تھا۔

"ں پر رشتہ ہر کیاظ سے پر قبیک ہے۔ و قار اور فائر ہ کو تم بھی جانتی ہو۔ فید کو بھی بچپین میں تم نے دیکھ رکھا ہے پھر

وہ بہت سیٹل ہو بھے ہیں۔"وہ تھک کر لیحہ بھر کوخاموش ہوا۔ "اور اب تومنگنی بھی ہو پھی ہے۔ فہد تین جار ماہ میں پاکستان آ باہ توشادی طے ہے اور بیالزی میری پہی سمجه میں نمیں آرہا۔"وہ بے بی سے خاموش ہو گیا۔

"كياسدوه كى اور كوتوپند نبيس كرتى؟"ايك دم ساس خيال آيا توده پوچين لگا- "اس نے تم سے ذكر كيا

« کسی اور کوئنیں .... نہیں بھلا کس کو پہند کرے گی اور مجھے اس نے مبھی پچھے ایسا نہیں بتایا ۔ "بشری عجیب دامن بياؤوالےاندازميں بول۔

ن بچادوات الدارین بون۔ ''تمهارے… میرامطلب ہے تمہارے شوہر کے بیٹے کے ساتھ۔''وہا ٹک کر پچھے جھجک کربولا۔ اور بشری کے ہاتھ سے سیل فون نیچے کرتے کرتے بچا۔ یہ خواہش تو بھی اس کے ول نے ٹوٹ کری تھی مگراس

ابترشعاع جنوري 25<u>0 20</u>15 <u>252</u>

کاش ایسا ہو سکتانو میں اپنی بیٹی کو مجھی خود سے جدا شمیں کرتی۔ اِس کادل بھر آیا۔ آج اسنے دن ہو گئے تنص اس نے مثال کو نہیں دیکھا تھا۔ وہاں سے پندرہ دان بعد سمی وہ اس کو دیکھ تولیتی تھی۔

' <sup>دم</sup>تم نے جواب شہیں دیا بشریٰ ؟ ' اس کی خاموشی پر وہ بول اٹھا۔ دونہ میں ایسا کچھ نہیں تھا عدیل ایسا کچھ ہو تا تو میری تا کج میں ضرور ہو تا۔دوسرے سیفی کسی اور ٹائپ کالڑکا ہے۔ میں اسے مثال کے لیے سوٹ ایبل بھی نہیں سمجھتی تھی اور پھرمثال اس طرح کی لڑکی نہیں ہے کہ وہ کسی

اور کویسند کرے۔"وہ بیٹی کے حق میں صفائی پیش کرتے ہوتے ہوئی۔

" پھرکیا وجہ ہوسکتی ہے۔اس نے رنگ بھی آٹار کر پھینک دی ہے۔اگر و قار اور بھابھی کو پتا چلا تو کتنابرا کھے گا

انهیں۔"وہ پریشان تھا مشرمای کواندازہ ہوا۔ " ہوں ... میں اس سے بات کرتی ہوں۔ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ بہت سمجھ دار بیٹی ہے مثال۔ مجھے امیدہے وہ سمجھ جائے گی میری بات ... تم پریشان نہیں ہو۔ " آخر میں کچھ جھجک کروہ اسے تسلی دیتے ہوئے کمہ

''میں رات بھر جمیں سوسکا۔معاملہ اب صرف مثال کی زندگی کا نہیں میری عزت کا بھی ہے۔ پچاس لوگوں ك درميان رشية طيه واب- بون راتون رات خدانخ استدة ژاتونمين جاسكتا- "وه كنيتي وباكر تشويش بي بولا-ودعي سمجه عتى مول تهمارى بريشانى - بين بات كرتى مول مثال سے ان شاء الله سب تھيك موجائے گا-"وه

تسلی دیستے ہوئے بول۔ وداكر ايها موجائ بشري إتوزياده بمتر بحورنه ميس نے سوچ ليا ہے۔ "وہ رك كريولا-

بشری کواس کے کہتے میں کسی انہونی می ہو آئی۔

دو کیامطلب؟"وه مچهد در کربولی-

ورمیں اس سے لیے اس سے اچھا رشتہ نہیں ڈھونڈ سکوں گا۔ اگر وہ اس رہتے پر راضی نہیں ہو کی تومیں اسے تهمار ہے اس بھجوادوں گا۔ بیں اس کی مزید ذمہ داری نہیں اٹھاسکوں گا۔ "وہ دو ٹوک کہجے میں پولا۔ بیری کویوں لگاجیے اس کے سرر کمرے کی چھتے ہی آن کری ہو۔ س مشکل سے تودہ اپنا گھر بچاکر یہاں تک ہ تی تھی۔ آگر چہ اس سے مل کو سکون نہیں تھا تکرزیر حی میں ایک تھہراؤ کا بیک ضیانت شدہ سائیان تو اس کے سرپر تن چکا تھا اور مثال کو تو وہ مجھی بھی اپنیاس نہیں بلاسکتی تھی۔ اس نے کچھ بھی کے بغیر فون بند کر دیا۔

"نبير-"ده المحدروك كرقطعي لبيح من بولي-و تکرکیوں؟ وا بق کے چرے پر اضطراب تھا۔

واس كاجواب سيس يمير عياس "وه نيهكن سي القي صاف كرتے موست با اثر ليج ميں بولى۔ ورمثال میں ان سے بات کرچکا ہوں۔ میں انہیں بنا چکا ہون کہ میں تمہیں پیند کر تا ہوں اور ۔ ؟ واس کی بات بوری مونے سے مملے بیک کندھے پر ڈال کر کھڑی مو گئے۔ ''کھانا کھلانے گاشکریہ یہ بل کے چیے اور۔'' وہ بیگ سے پچھ توٹ نکال کرر کھنے لکی تھی کہ وا اُق نے ایک وم سے غصے میں اس کا ہاتھ دیوج لیا'' اگر تم نہیں جاہتیں کہ یمال کوئی تماشا ہے توبہ پیسے واپس رکھو۔''غرا کر یو لتے ہوئے اگر چہ اس کی آواز دھیمی تھی مرمثال ڈرسی گئے۔

اہندشعاع جنوری 2015

اس نے اپنا ہاتھ تھینچ کراس کی کردنت سے نکالنے کی کوشش کی 'وہ اس طرح اسے سخت تظموں سے محور تے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ '' پليزميرا ما تھي چھوڙس-"وه رودينے کو تھي-واثق نے آہتی ہے اس کا ہاتھ جھوڑ دیا۔ "تم ایک ہفتے میں فیعلہ کرلوکہ تم نے کیا کرناہے میں ابن ای کوایک ہفتے بعد بھیجوں گااگر تمہارے پیرنٹس آئی مین تمهارے فادر سیں مانے تو .... الوسد كياكرين في الاوات ديكھتے موتے بول-" تمہیں بھگا کرلے جاؤں گایا۔ پھرہم کورٹ میرج کرلیں سے جمرمثال! میں تمہارے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آگر تم مجھے نہیں ملیں تو میں آئی جان لے لوں گا اور اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ "وہ عجيب جذباتي پن ميں بولا۔ مبال ایے بے بس می نظروں سے دیکھ کررہ گئی۔ مثال ایے ب '' پلیز جھے گھرڈراپ کردیں بین روڈے پرے۔ میں لیٹ ہوگئ ہوں۔ ''وہ گھڑی دیکھتے ہوئے آہنتگی ہے بول۔ ''کیا تم نے میری بات من لی ہے؟''وہ اسے ری مائنڈ کرواتے ہوئے اس کے لیے گاڑی کا دروا نہ کھولتے ہوئے "سنفے کیا ہو آہے۔"وہ ہولے سے بول۔ ومثال إبيسوج لينا آكريس نياس دنيات جان كافيمله كرليا تويس أكيلا فهيس جاؤس كالمتهيس ميرے ساتھ بدونیاچھوڑنی ہوگ۔"دہ اے دھمکاتے ہوئے کمہ رہاتھا۔ ''تواس کے لیے انظار کیوں کررہے ہیں۔ اس بلکہ ابھی اس پر عمل کرلیں۔میرے لیے نوبیہ ہلیسنگ ہو گا۔"وہ بے خوتی سے بولی تووہ اسے گھور کررہ کمیا۔

عفت گھری کچے ضروری چزیں لینے نکلی تھی۔

جاری جلدی جلدی کرتے بھی اسے دوسے زائد گھنے لگ گئے۔ اب وہ سامان سے لدی پرصندی شکسی میں گھری طرف
جانے والی گلی میں مزتے ہوئے بے افتیار ٹھنگ کررہ گئے۔

اس کی نظریں دھوکا نہیں کھارہ ہی تھیں۔ مثال کسی گاڑی سے اثر رہی تھی۔

ڈرا کیونگ سیٹ پر بھیا پیڈس سرالو کا جن نظروں سے اسے دکھے رہا تھا وہ عام نظریں نہیں تھیں 'چند لمحوں میں
عفت نے جے بہت بچھ کھون تراپا۔ شکسی ان کے گھر کے گیٹ کے آگے سے روانہ ہونے کو تھی محفت سامان گھر
کے اندر دکھوا چکی تھی اور وہ یہ سب پچھ ست روی سے کرتی رہی۔

اس کی امدید کے عین مطابق مثال گلی سے اندر آتی ہوئی نظر آئی ،جب فیسی والے کو کرایہ دے کر عفت نے

روانہ کیا اور خودہ ہیں گئری ہوئی۔

دریہ لڑکا وہی ہے جو اس روز بھی تعمیں کالج سے گھرڈ راپ کر سے کمیا تھا۔ تہماری کسی دوست کا بھائی جب
شماری وہی نہیں آئی تھی۔ "عفت کی تھی وہ کھر پوئی گھڑی رہی۔

گین میں آگریائی کا گلاس لے کرجانے گئی تھی وہ کھر پوئی گھڑی رہی۔

گین میں آگریائی کا گلاس لے کرجانے گئی تھی وہ کھر پوئی گھڑی رہی۔



" آج بھی تہماری دین شیس آئی واپسی پر۔" وہ پھرسے بولی۔ "و منسیں ۔ اج میں خود پہلے نکل آئی تھی کالج ہے۔"وہ بے خونی سے کمہ رہی تھی۔ "اس الرك كے ساتھ؟"عفت اس كے سامنے آكر كھرى ہو كئے۔ و منيس-" ده اب دل مين سوچ راي تھي وه کين مين آئي کيول-"تهارے اس نمیں پر کون یقین کرے گا کم از کم میں تو نمیں۔"وہ ترخ کرنول۔ " مجھے آپ کو یقین ولانا ہمی نہیں۔" وہ جوا با "ک "بالكل تحيك التهيس مجعة لقين ولان كي كوشش من نهيس كرني واليد - كيونكه تم الي ان كوششول كوسنهال كرر كفو بتمهاراً باب تم سے شام میں پو چھے گا توجو بہانہ گھڑتا ہو گا اس سے سامنے گھڑتا۔"وہ حقارت بھرے لہجے میں كميہ كربا ہرتكل گئی۔ " ''اگر ۔۔ بایا ۔۔۔ اب تو جھے ضرور ہی ما کے پاس بھجوا دیں سے اور بے جاری ما ا ۔۔۔ وہ توشاید مرہی جا کیں گی سن کر کہ میں اب کے پاس آرہی ہوں' انہیں اپنے گھر کی فکر پڑجائے گ۔ '' وہ ماسف بھرے انداز میں سوچی کھونٹ مھونٹ پائی چی رہی۔ ور بيكيا كمدرب موداتن؟"عاصمه ايك دم سے پريشان موكئ-''وہ شاید میرے نصیب میں نہیں ہے ای!''وہ اکوسی ہے بولا۔

''ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹااور نصیبوں سے گلہ بزدل کیا کرتے ہیں میرا بیٹا بہت بہادر ہے۔''عاصمداس کے اترے ہوئے چرے کود مکھ کرا یک دم ہے گھرا گئے۔ "اوربیرسب مجیمیری دجہ سے ہوا محرمیں آس شام جا کہات کرلتی مثال کے والدین سے توشا پر میرسب کھھ نهیں ہو یا۔ "وہایی فلطی تلاشتے ہوئے ہوئے۔ وونهيں اي توجھي ايسے ہي ہو آيہ اس سے پايا پہلے سے بيد معاملہ طے کر بھکے تھے۔"وہ اس طرح ايوس تھا۔ عاصمه بيني كوديكھتے ہوئے رنجيدہ ہوگئ-''اب تم نے کیاسوجاہے؟''وہ کتنی در مم صم ببیشارہا۔ ''کہ بھی نہیں۔۔ آپ نے دوالی؟''وہ کمراسانس لے کرموضوع پر لتے ہوئے یوجھنے لگا۔۔ و کیا مجھے جاکران سے بات کرنا جا ہیے؟ "وہ بے جینی سے پوچھنے گی۔ و نتیں نیوں بھی اس کا اب کچھ فائنگہ نہیں ... منگنی وہ کر چکے ہیں اور چند ماہ میں شاوی بھی کرنے والے ہیں آپ جا کراور کیابات کریں گی اگر ایسا کچھ کریں گی تواس کی اپنے کھرمیں پوزیش خراب ہوگی۔"وہ اٹھ کر کھڑا ہو "والن بيناكوئي توحل مو كانا... يون خاموش توسيس بين سيخة م- "ورب جيني بي بول-

وہ بی ایک ایک ایک میں اس میں ہوں ہے۔ کہ وہی ہو تا ہے جواللہ کو منظور ہوتا ہے انشاء اللہ اچھاہی ہوگا۔
اللہ میرے دل کے حال سے واقف ہے میں آفس جارہا ہوں ۔ کچھ منگوا تا تو نہیں آپ نے ؟ "
عاصمہ کووا ثق کی بیبات اچھی بھی لگتی تھی اور بری بھی وہ بڑے سے بڑے مسئلے پر کوئی بھی تاثر نہیں دیا کہ ا تقاکہ وہ مایوس یا دل کرفتہ ہے یا آگے کا اس نے کوئی پلان سوچ رکھا ہے وہ عاصمہ کے نفی میں سرملا نے پر جاچکا



"مایا!"مثال بے بس سی ہو گئے۔ در میری جان ایاں باپ ہمیشہ اولاد کی بستری کا سوچتے ہیں جیسے ہم دونوں بے شک ہم دونوں نے شادی کرلی الگ محرینا کیے مگر ہم تمہاری ذمہ داری سے بھی عافل نہیں ہوئے بھم کواہ ہواس بات کی بیشریٰ کی بات پر مثال کی محرینا کیے مگر ہم تمہاری ذمہ داری سے بھی عافل نہیں ہوئے بھم کواہ ہواس بات کی بیشریٰ کی بات پر مثال کی آنکھول میں آنسو آگئے۔ وہ تس طرح اپنے احساس ذمہ داری کاذکر بہت فخرسے کردہی تھی۔ «میری جان اِنتهارے پایا بہت بریشان ہیں مور مثال جانو تم تواہیے پایا سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہو بھر تم انہیں کیوں بریشان کررہی ہو۔"وہ حتی الامکان کہیے کو نرم اور محبت بھرار کھے ہوئے تھی۔ دسیں ایسا کھے مہیں رسی ماما!"وہ استی سے بولی۔ ''تو پھر ہمنے رنگ کیوں آثار دی بہننے کے بعد۔'' "کیول کر جھے شادی نہیں کرنی۔" وہ اسی بے ماثر کہتے میں بولی جس سے وہ بشری سے بات کررہی تھی۔ "مثال!"بشری کے لیے یہ جملہ کسی دھیکے سے کم نہیں تھا"میری جان تم نے ایبا سوچا بھی کیسے ؟"وہ بھی " آور بیٹا ابشادی تو تمہاری ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی ہے ہونی ہے 'و قار بھائی اور فائزہ بھابھی کو میں بہت المجھی طرح سے جانتی ہوں بمتمهار سے پایا کے ان لوگوں ہے قیملی ٹرمز تھے بہت اچھے شریف خاندانی لوگ ہی تو ..." "ما الجيمے اس ميں سے سى بھى بات سے كوئى كنسرن نہيں كه وہ كيسے لوگ ہیں۔" وہ اكتائے ہوئے لہج ميں دىكيا منهيس فىدىسند نهين-"وە كچھىرىشان موكى بېچھەۋرى-"میں نے ایسابھی نہیں کہا۔"مثال اما کے اس نصیحتوں بھرے نون سے اکتا تھی تھی۔ بشری نے ایک بار بھی تو نہیں ہوچھا تھا کہ وہ کیسی ہے قداس طرح کی باتیں کیوں کرنے کلی ہے۔ والوچركيابات ٢٠٠٠ وه ذرا تحق سے بولى-''دہ کچھ شیں ہے۔''دہ کوفٹ سے بول ۔ و اس کویسند کرنے کلی ہو؟ "بشریارک کر بولی۔ ''ایساً چھ ہوا تو بھی بتاووں گ۔"وہ اس انداز میں بولی۔ " پھر کیا مسکد ہے؟" بعشری نے در شق سے بونی "کیوں ہم دونوں کو پریشان کر رہی ہو۔" اسے معلوم تھابشری اب بھی کھے گی۔ ومیں آب دونوں کوائے مسلے اپن پریشانی سے آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ "وہ پچھ دیر بعد ٹھوس لہج میں بولی۔ "كيامطلب؟ مبشري جوعي-" آپ ایا ہے کہ دیں ، وہ جھے کسی باسل میں بھیج دیں میں پارٹ ٹائم جاب کرلوں کی اور اپنی تعلیم کا خرج بھی خودا تفالوں کی مرمی شادی نہیں کروں کی۔ یہ میرافیملہ ہے اس سے نیادہ کوئی جھے مجبور نہیں کرے گا۔" بشریٰ کولگامیرده مثال تونمیں جسے وہ کچھ مہینے پہلے پاکستان چھوڑ کر آئی ہے۔ ''اگر وہ ایسانمیں کرتے تو تم کیا کردگی؟'' وہ بچھ مخیاط لیجے میں پوچیے رہی تھی۔ "میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی جس سے آپ لوگوں کو پریشانی ہواگر میں خود گھرچھوڑ کرچلی گئی تو۔ "اس نے

عام المناع جوري 2015 2016 <u>256</u>

حتى الأمكان ليح كو تارش ركھا۔ وور هوال الرثيم بسر

''مثال آیہ نم کیا کمہ رہی ہو۔ 'بمشریٰ دھک سے رہ گئی ایس ات تواس نے بھی نہیں سوچی تھی۔ ''خدا حافظ مایا! آپ کی کال کافی طویل ہو گئی ہے۔ ''قار مل نہجے میں کہتے ہوئے اس نے قون بیند کردیا۔

"ماما میں کیسی لگ رہی ہوں؟" پری عفت کے سامنے اسٹانلشی ڈرلیں پہنے بہت خوب صورت انداز میں بالوں کا اسٹا مل بتائے ہوئے کھڑی تھی۔

به میمان جاری ہوتم اس وقت ؟ "عفت اس کی تیاری پر کھے چونک کر ہوئی۔ " بتایا تو تھا آپ کو بجھے اپنی فرینڈ کی طرف جانا ہے تھوڑی دریمیں آجاؤں گی۔" وہ خود کو آکینے میں تقیدی نظموں سے دیکھتے ہوئے بولی۔

و كمال جانا م جايا آتے ميں تو دوج عور آئي مح حميس؟

"ما البیہ تین کلیاں چھوڑ کراس کا تھرہے ، بہت دنوں سے وہ اصرار کررہی ہے ، آج مجھے اس سے بچھ نوٹس بھی لینے ہیں۔ لینے ہیں۔ میں آجاؤں گی تھنٹے بھرمیں۔ "وہ ہنڈ بیگ کی چیزیں چیک کرتے ہوئے اطلاعی انداز میں کہ رہی تھی۔ "مہار سیایا آنے والے ہیں۔ "عفت بچھ تشویش سے بولی۔

مسووبات تیم کمہ رہی ہوں نامیں جلدی آجاوں گی۔ "وہ کندھے اچکا کربولی۔ "دانی بھی گھرمیں نہیں ہے بہس بیک رکھا کھانا کھایا اور خدا جائے کہاں نکل کیا؟"عفت پریشانی سے بول۔ " امایہ کوئی نئی بات ہے میس کی روز کی روٹین ہے اور وہ بھی توروز جا باہے 'آپ اسے کچھ نہیں کہتیں میں تو

صرف آج جاری ہوں آجا ڈل گئ 'جلدی ہائے۔'' کمہ کروہ عفت کاجواب سے بغیریا ہرنکل گئی۔ '' پیا نہیں ان دونوں کے دہاغوں میں کیا چل رہا ہے۔ا بیک یہ منحوس مثال یہاں سے دفعان ہوتو عدیل کواس گھر کے باتی افراد نظر آئیں۔اجھے بھلے دانی کو ٹائم دینے گئے تھے 'پھرسے فراموش کر بیٹھے' پیا نہیں یہ لڑکا کیا کرنا چاہتا

وه بردرواتی بوئی اٹھ کرما برنکل گئے۔

''کون سالڑگا؟''عدیل کے بیک کی زپ کھولتے ہاتھ ہےافتیار رک گئے۔اگر چہ عفت نے بہت مختاط انداز میں ساری بات کی تھی ''مگرعدیل تو بری طرح سے چولکا تھا اور جس طرح کا مثال کا روبیہ تھا اس کا چونکنا غلط بھی نہیہ جہ

یں بہت ہیں جانتی وہ ہملے بھی اس لڑکے کے ساتھ ایک دوبار گھر آئی ہے۔ باہر مین روڈ پر اتر تی ہے اندر نہیں لے کر آئی ہے بری نے بھی اسے و کھھا ہے کالج سے اس لڑکے کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اور آج میں نے۔'' عفت رک پرک کریا سبت بھرے لہج میں کمہ رہی تھی۔

''اور تم بجھے آج بتار ہی ہو۔'' وہ چلآ یا۔

"كيامطلب؟" وها تصريل ذال كربولا-"دي س

"الرّ آب ناس كوسائن كو اكرك سب مجه بوچه ليا توكيا پناوه ندر موكرا قرار كركيا كوكي انتهائي قدم اشا

المندشعاع جنوري 150 257

۔ " وقرم جمون بول رہی تھی اس کے بارے ہیں۔ "عدیل غصے ہے بولا۔
" جھے دانی اور پری کی تنم ایس کیوں جموٹ بولوں کی آپ میری ہریات کو منفی لیتے ہیں 'جا نمیں پھر تو کرنا چاہتے ہیں۔ "کر آگر اس نے کچھے ایسا دریا تو پھر نہ کہیے گا اور میں صرف اس کے کمہ رہی ہوں کہ اس کا کوئی بھی عمل میری بنی کی راہ کا روڑا ضرور ہے گا 'ور نہ وہ تو وہی کرے کی جو اس کی مال نے کیا ہے آگے آپ کی مرضی۔ " عمر میں بنی کی راہ کا روڑا ضرور ہے گا 'ور نہ وہ تو وہی کرے کی جو اس کی مال نے کیا ہے آگے آپ کی مرضی۔ " عمر میں مماایت و کھیا رہ گیا۔ عمر میں مماایت و کھیا رہ گیا۔

ជ ជ ជ

وردہ پری کے آھے بچھی جارہی تھی۔اس کابس نہیں چل رہاتھاوہ مارا گھراٹھاکراس کی دارت کرڈالے۔ "ارے بس کروناں میں اتنا کچھے نہیں کھاتی۔"پری اس کے والہانہ اندا زپر پچھ بو کھلا کربولی۔ "وہ تو تمہاراشاندار فلکی و کچھ کرہی اندازہ بورہا ہے۔"وہ توصیفی انداز میں اسے سراجتے ہوئے بولی۔ "اپنی ای سے تو ملواؤ بچرمیں کھرجاؤں۔ جھے در بھورہی ہے میرے پاپا آفس سے آگئے بول کے۔"وہ کھڑی و کچھ

ر پھ جیت ہی ہوں۔ ''ای نماز روھ رہی ہیں۔ بس آرہی ہیں ہم جیٹو میں بلا کرلا تی ہوں اور جلدی میں شہیس شہیس شہیس جانے دول گی ہم ابھی محننہ بھراور جیٹو کی خوب ہم کریں کے اور فکر نہیں کرو 'میں خود شہیس کھرچھو ڈنے جاؤں گی متمہاری ماما اور بایا ہے بھی مل لوں گی اور پر میشن لے لوں گی کہ ہم دونوں کمیا نمین اسٹڈی کرلیا کریں ۔۔کیسا ؟'' ''ہاں یہ زیردست آئیڈیا ہے لیکن ابھی تو میں جلدی جاؤں گی۔''

مهل آتی ہوں۔"وہ کر اہر نکل گی۔ معمل آتی ہوں۔"وہ کر اہر نکل گی۔

"ارے آب!" وہ کمرے کے دروازے تک یونی شلق ہوئی پنجی اور اندر آتے وا ثق سے مکراتے ہوئے ہے۔ اختیار کہ انفی وہ بھی آنکھوں میں شناسائی لیے اسے دیکھ رہاتھا۔

(یاتی سبنه هاهان شاالله)

## 







برف کا اسٹیجو' بالکل پراکت صامت' میہ بھی اچھا تھا۔ ورندوہ جس موذیس تھی اس کانو گاڑی الٹانے کوول جاہ

وكياتفاجواس فخص كي جكديهان احسن موتا كياتفا جوابا ان جائے کون سی قیامت آجاتی جودہ مل جا تا تجھے۔ زندگی کس قدر پر سکون اور خوشکوار گزرتی۔ مگر ہم لڑکیوں کے خواب بس خواب ہی ہوتے ہیں مجھی جو

ساہ ہنڈا سوک اجنبی راستوں ر گامزن تھی' دہ ڈرائیونگ میٹ پر بیٹے اپنے شوہر کے ساتھ آگلی نشست پربراجمان تھی مگر ددلوں بول اجنبی لا تعلق سے بیٹھے تھے جیسے یکسرانجان 'اجنبی ہوں 'تھے تو وہ اجنبي بي مكرين يشخ كي لوعيت كابعي بمحد لحاظ تفاكوني چھیر میمار کوئی شوخ فقرہ کوئی خاموش مستاخی ملودہ تو الركى تھى مكرووسرى جانب بنيفا مروبول تفاجيسے كوئى

ابندشعاع جنوري 259 2015 259

میں۔ "دوبولاتواس کالبحہ بہت ٹوٹا بھواساتھا۔

"داراستے میں جمعے حیاکافون آیا تھا کہہ رہی تھی عباد

"کو کھرلے آؤ۔"

"کور "اور "اس کی آئھوں میں سرخی ٹیفائی۔

"دورہ کھر میری ماں سے تھاجب وہ شمیں رہی تولب

"دورہ کھر میری ماں سے تھاجب وہ شمیں رہی تولب

"درکین حیا آپ کی بہن ہے۔"

"آفٹرون ویک وہ بھی ہاشل چلی جائے گی تووہ کھر

"درکین حیا آپ کی بہن ہے۔"

تیشہ کے لیے بند ہوجائے گا۔"

"درکین سے اٹھ اٹھا کر روک

درا۔

دراون آرمیو منٹ "اس نے ہاتھ اٹھا کر روک

درا۔

دراون آرمیو منٹ سے "اس نے ہاتھ اٹھا کر روک

"افوه جمعے کیا بھاڑ میں جاؤتم اور تہمارا گھر۔"اسے جی بھر کر کوفنت ہوئی کہ بھلا کیوں وہ اس مختص کی ہدرویوں میں کھل رہی ہے۔ میں تو تھااس کی خوشیوں کا قاتل۔ کیا ضروری تھاان دنوں اس کا پردیوزل آٹاوہ ابا کومنالیتی۔

# # #

محرآنے سے بعد وہ مجرسے باہر چلا گیا تھا عزین بہت خوش ہوئی۔ اس کی داحد خوشی کا مرکز تھا یہ شمر' لاہور۔ احسن اسی شہر کا باسی تھا وہ اس کے شہر میں سانس لے رہی تھی وہ اس کے کتنے قریب آچکی تھی انتے میں دروازہ کھلا اور عباد کا چرو نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گروسری کاسامان تھا جو اس نے اوپن کچن سے کا دنٹریہ رکھا تھا۔

نکاد نٹریہ رکھاتھا۔ ''د'آؤ مل کر سیٹ کر لیتے ہیں۔'' دہ است سارے کیبنٹ کھول کھول کر دکھارہا تھا متمام چیزوں کو ٹھکانے پر رکھنے کے بعدوہ ہاتھ مجھاڑتے ہوئے اٹھی تو عباد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔

وریکھ ٹائم کامطلب یہ نہیں کہ تم منہ پھلا کرادھر ادھر بیٹھی رہو۔ تمہارے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے مجھے اپنا دوست سمجھو تہنسو بولو جیسے اپنے ہی گھر میں

من جابی زندگی ہمیں میسرہ و ۔ تمر کردن گی تومیں اپنی ہی من انی۔''گاڑی ایک جسکتے ہے رکی تو اس کی سوچوں کو یک دم بریک لگا۔ سوچوں کو یک دم بریک لگا۔

الآآو کی کھالیں۔ "یہ آدی شاید - روبوث تھا! تی نی تلی گفتگوں خاموتی سے گاڑی سے اثر آئی۔ اب وہ آئے چل رہا تھالور وہ اس کے پیچیے پیچیے۔ اچانک اس کاپاؤں رہا اور وہ سی کی آواز کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ ہیل ٹوٹ کئی تھی۔ مگر مجال ہے جو اس نے پیٹھ گئی۔ ہیل ٹوٹ کئی تعمل منتخب کر کے بیٹے چکا تھا اور وہ ابھی تک سینڈل ہاتھ میں پکڑے یاؤں کا معائدہ کر رہی تھی چلنے میں پچھ تکلیف تو ہوئی مگروہ میز تک پہنچ ہی گئی۔

وه تفورى ففت كاشكار موا

"سوری میں نے دیکھا نہیں تھا۔" اب اسے مجعلا کیا کہنا تھا محض لب کاٹ کررہ گئی۔

"جم كمال جارب بين-"جائے كودران بريسلا سوال تماجواس نے خودت پوتھاتھا عباد نے بچھ تعجب سے اسے ديكھا۔ "اليخ كھر۔"

"اور وہ کہاں ہے؟"اتا معصوبانہ سوال عبادے

لبول یہ ہلکی سی مسکراہٹ جگرگائی 'وہ کیا ہے خبرتھا یہ لڑکی تواس سے بھی زیادہ غائب دماغ تھی۔ ''آپ کو کس نے ہتایا نہیں۔'' پہلی باروہ اس کی سمت متوجہ ہوا' سیاہ کالی آئکھیں 'گندی رنگت اور لہے ہال وہ خاصی پر کشش تھی۔ دور میں نہ ایس مناب

'''اس نے بیونچھا نہیں۔'' اس نے جیسے اعتراف با۔

وه چولکا۔

''یہ سعادت مندی ہے یا راہ فرار۔'' ''کھی بھی سمجھ لیں۔''وہ جی بھر کربد مزد ہوئی تھی۔ ''ہاں میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے' لیکن جمھے تھوڑا دفت چاہیے اس رشنے کو قبول کرنے میں 'نہیں بلکہ اس خوداز بی کو فراموش کرنے

ابندشعاع جنوري 2015 200

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کسی تقریب میں انہوں نے عزین کو دیکھا تھا بس فوراس رشته طے ہو حمیا۔ اسیں شادی کی حلدی تھی لڑگ والوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیااور باریخ طیے ہو گئی۔ شادی میں کیک ہفتہ رہ گیا تھااس کی ماں کس تدر جاؤ اور خوشی کے ساتھ تیاریاں کررہی تھی کہ اجانک خبر آئی کہ اس کے بچائے دو سری شیادی کرلی ہے اس کی حجی برنشمتی سے اس کی خالہ بھی تھیں۔ امال کو اس قدر صریمہ تھا کہ سوینے سمجھنے کی صلاحيتيں مفلوج ہو کررہ کئیں اس نے بارہاسمجمایا۔ "امی آیلیز خالہ سے زیادہ تو آپ شیش کے رہی ہیں اتنامت سوچیں طبیعت خراب ہوجائے گی۔"مگر اش کی امال کی عادت مھی جو بات ایک بار خوریہ طاری کر گئی پھراس کی مرونت سے آزاد ہونامشکل تفاّ۔ يتيج رات كوبإرث انبك كي صورت نكلا اور منتح ثابته موتني وه اس سب كاقصور وار چيا كوسمجه رماتها ایک ہفتے بعد طے شدہ آریخ بیراس کا نکاح ہوا اور وہ عنبرس کولے کرلاہور چلا آیا تھا۔

کمرے میں آتے ہی اس نے بیک سے اپناموبا کل نکالا اور احسن کا نمبرڈ اگل کرنے گئی۔لائٹ اس نے پہلے ہی آف کردی تھی وہ جانتی تھی عباد کمرے میں نہیں آئے گا میں اپنی مال کا سوگ مناتے سے ہی فرصت نہیں تھی در مری جانب بیل جارہی تھی۔ فرصت نہیں تھی در مری جانب بیل جارہی تھی۔

رات بہت ہو چی تھی بھراشنے دنوں کا رت جگا ہمجھ سفر کی تھکان اس کے بپوٹے دکھ رہے تھے۔ پانی کے ساتھ اس نے ایک سلینگ پلز کی اور سونے کے لیے وہیں صوفے پہلیٹ ممیا تب ہی اسے جیب میں مجھ محسوس ہوا تھا ہاتھ ڈال کراس نے ڈبیہ با ہر نکال

یہ عنبرین کی منہ دکھائی کی انگوشمی تضی اس نے سوچا وہ چیکے سے اس کی سائیڈ نیبل پہر کھ د سے ماکہ ایک ہو۔''وہ اس کے اشنے دوستانہ انداز پر بھی سیاٹ می کھڑی رہی تھی۔ منیں سونا جاہتی ہوں۔''

"وہ دہاں بیڈروم ہے آرام سے رہواور کسی چیزی ضرورت ہو تو جھکنا مت۔"اس نے دائیں جانب کمرے کی سمت اشارہ کیا تھاوہ سربلا کراپے اور عباد کے مشتر کہ بیڈروم میں جلی آئی۔

عباداس کی پشت کود کھتے ہوئے سوچنے لگا۔
"اس لڑک کے بھی کچھ خواب کچھ آرمان ہوں کے
اپنے غم میں بچھے اس کی خوشیوں کو نہیں بھولنا جاہیے
ہے جاری کیسی مرجھائی ہوئی افسردہ می لگ رہ ہے
اپنے گھر والول سے دور ایک اجنبی بندے کے
ساتھ۔"اسے ہے حد ہمدردی ہورہی تھی 'وہ سوچ رہا
تھا تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزارے 'لیکن پھر خیال
آیا تھی ہوئی ہے اچھا ہے سوجا کے اور خود کائی کا گھبٹا
گرلاؤر کج بیں صوفے پر آبیٹھا اسی وقت نون کی بیل کجی

" بھائی کہاں ہو آپ پلیزگھر آجاؤ۔" حیانے روتے ہوئے کہاتھا۔

وه بے چین ہوا تھا۔ وحسا پلیز سنجالوخود کو میں تنہیں کل اسپے پاس بلوا

لوں گا اور پھر متمہیں کون سا ہیشہ وہاں رہٹاہے آیک مفتے بعد تم ہاسل چلی جاؤگ۔" بمشکل اس کو بسلاپایا تھا عمر اس کے بعد پھر خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہاں کا اکلو تا کا ڈلا اور چہتا تھا اور مال کی یوں اچا تک وفات نے اسے شدید صدے سے دوجار کیا تھا۔

# # #

یہ دو ماہ پہلے کی بات تھی لاہور میں اس کی ٹی ٹی نوکری گئی تھی۔ وہ پہلی بار گھروالوں ہے دور ہوا تھا اماں کواس کے متعلق سوچ سوچ کر ہول اٹھتے تھے۔ ''پہانہیں اکیلا کیسے رہتا ہوگا کھانا' برتن' کپڑے یہ ڈھیر سارے کام کون کرے گا۔'' اور بس انہوں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ جلد ا زجلد اس کی شادی کردیں گی ''ای جلدی۔ ''ہاں بس کچھ ضروری کام تھا۔''وہ سویے سمجھے بغیر 'گھرے نکل آیا اور پھر بے مقصد سڑکوں یہ گاڑی دوڑا آبارہا۔

" بجمعے اسی وقت اندر جانا جا ہیے تھا اور صاف مانب بات کرنی چاہیے تھی۔" ووسری جانب عبرین کو جیسے گھرسے نکلنے کاموقع ملا تھا' اِس نے احسن کا تمبر ملایا اسکلے ہیں منٹ میں وہ بلڈ تک کے یا ہر کھڑا تھا۔

رنگ کے اہر ھراھا۔ عباد جب گھر آیا توںہ گھر بیں نئیں تھی۔

### # # #

احسن ہے اس کی ملاقات دوسال قبل اس کی فرینڈ کیشادی میں ہوئی تھی وہ بارات کے ساتھ آیا تھا۔ شوخ' باتونی اور ہینڈ سم سااحسن عبرین کو اچھالگا تھا۔ وہوں نون تمبرز کا تبادلہ ہوا اور تب ہے اب تک وہ محض نیلی نونک تھنگو ہی کرتے رہے ہے۔ پھرا یک روز اس نے ملنے کی بات کی تو عبرین شاوی پہ زور دیے اگلی اب ان کی باتیں تھوم پھر کر شادی پہ آجاتی تھیں آخر نیک آگرا حسن نے کہا۔

"مم مسلے آپنے گھروالوں کو مناؤ۔"اس نے گھریں بات کی اور محویا بھونچال ہی آگیا۔اس کا کالج جانا بند ' موبائل ابال نے چھین لیا۔

، معرب الأرشته آئے أس كي فور استفادي كردو-"اباكا

می فیصلہ تھا۔اس دوران دہ چوری چھیے جمعی بھائی اور مجھی کزن کے موبا کل سے فون کرتی رہی تھی اور آج مرقد دیندسے آزاددہ اس کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ مرتب عباد نے اسے بائیک سے اتر تے دیکھ لیا تھا۔

# # #

و کون تفاوه لژکا۔ ''عباد نے اس کا بازو پکڑ کر جسنجھوڑ ڈالانفا۔

ده مجمی عباد کوسب بتانا چاہتی تھی جمرا تن جاری ہے تو اس نے سوچاہی نہیں تھا۔

اور فارمہ الی ہے ، محاجائے اسی خیال کے تحت وہ بیڈ روم کی سب برسما تھا۔ لیکن اندر سے آئی عنبرین کی اواز نے قد موں کو دروازے میں ہی جکڑلیا۔ دمیں تنہارے شہر میں ہوں۔"اس وقت وہ سی سے بات کر رہی تھی۔ دوایک ہو گی تھی ٹرپ کے ساتھ تھر بہت ہور ہوئی تھی ہی۔ دوایک بل کے لیے

وہ ایک بل ہے ہے خاموش ہوئی تقی شاید دو سری جانب کی بات سفنے کے لیے۔

"الماہا مزوتواب آئے گاجب تممارے ساتھ ہائیک مر بیمل کر لاہور دیکموں کی انار کی سے شاپنگ مینار کے آخری کونے سے بادلوں کو چھونا اور بارہ دری میں پاؤں لاکانا سب کتنا خوابناک ہوگا۔" کھڑے کھڑے اسے چکر آئے لگے تھے اس کا ذہن مورہا تھاوہ واپس موفے پر آکرلیٹ کیا اور اس کے بعد منج اٹھا تو اس کے والح میں رات والی باتیں کوشخے لگین کا بھے کھرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے بید روم کے بند دروازے کو دیکھاوہ شاید ابھی تک سورہی

"مبلنے دہ سب ہے تھا یا پھر میرے دماغ کی اختراع۔" وہ اٹھ کرناشتا بنانے نگا ہفس سے آج کل اس کی چھٹیاں تھیں جو اس نے شادی کے لیے لی تھیں۔

اندر المناوی ہوں۔ "اس نے دروازے سے اندر جھانکا تھا عباد نے کرون موڑ کر بھی سنوری نکھری نکھری کھری سنوری نکھری کوریکی کر مسکراتا جاہا گراس کی بید کوشش ناکام رہی تو دہ سیاٹ سااے دیکھنے لگا۔ "دنہیں بس تیار ہے سب کھی۔"
"دنتو میں میز ہر لگا دی ہوں۔ "وہ اندر جلی آئی اور

''تو میں میز پر لگادئتی ہوں۔''وہ اندر چلی آئی اور برتن اٹھا کرمیز پر دیکھنے گلی۔

قومیں ہفس جارہا ہوں۔ '' کچھ سوچتے ہوئے اس نے اطلاع وی مخبرین نے جیرت اور خوشی کے ملے بطلے آثر ات کے ساتھ اسے دیکھا۔

المندشعل جورى 2015 262

"بل التصديد" "غنرين كو كمراصدمه بوا تقل "بإن التصديد" ودلابر وائى سے كمه رہا تھا۔ "فتم بزار مرتبہ جھ سے اظہار محبت كريچكے بواور اب كمه رہے بوكہ ہم صرف التص دوست ہيں۔" اس نے ایک ہاتھ سے موبائل اور دو مرے ہاتھ سے اینا سرتھا ا۔

و الموسکیا و دستول سے شادی شیں ہوتی؟"اس نے بھی اس انداز میں یوچھا۔

چند کحول کی خاموشی کے بعد وہ بولا میں شادی
شدہ ہوں یار۔ "ایک کمے کے لیے اسے اپنا کان س
ہو یا محسوس ہوا۔ اسے اسنے وجود سے چیتھڑے اڑتے
ہوئے محسوس ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے
مزیرے ناچ رہے تھے۔ موبائل آف ہوچکا تھا اور وہ
سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا؟ اسنے ہاتھوں اس نے
سارے در بند کرویے تھے۔ سر کھنوں میں دے کر
مارا سوؤں سے اس کی آنکھیں بھر کیئیں۔
اور آنسوؤں سے اس کی آنکھیں بھر کیئیں۔

رور استوول ہے اس استیں ہمریں۔ درچلوانھو ناشتا کرلوکٹ تک بیٹھ کرروڈگی۔ "آداز براس نے یک وم سراٹھا کردیکھاسا سے عباد ناشتے کی فرے لیے کو انتقال اسے دیکھ کراس کے رونے میں جیزی آئی۔

ومیں ہے کما تھا تا کہ محبت کرنے والے یوں بھے راستے میں چھوڑ کر نہیں جائے۔اب تو تنہیں میری بات پر لقین آئی گیا ہوگا۔"ٹرے درمیان میں رکھتے ہوئے اس کے کیا۔

ہوت اس کی مراب ہے۔ اس کی طرف دیکھا۔
اس کی طرف دیکھا۔
اس کے مراب کی اس کے بردھے ہوئے اندگی بہت
اس کے بردھے ہوئے اندگی بہت رکھتے ہوئے اس کے سوچا واقعی عباد تھیک کہتا ہے کہ
راہ میں لمنے والے راہ میں ہی چھوڑ جاتے ہیں اور یہ
بات اس کی سمجھ میں راستہ بند ہوئے ہے تہا گئی اس کے سمجھ میں راستہ بند ہوئے ہے تہا گئی ہے۔

''جس کی خاطریش نے آپ سے شادی کی ہے۔'بس کھیل ختم آخر اور کتنالمبا کھینجتی۔ اس کا من پہند ساتھی اور من پہند زندگی دوقدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔بس اب اور انتظار نمیں۔ کھڑی تھی۔بس اب اور انتظار نمیں۔ ''کیامطلب۔''وہ کچھ سمجھانمیں تھا۔ عنبرین نے ساراقصہ وہراویا۔''اہانے بجھے کھر میں

مرن کے سارا تصدو مرادیا۔ "آبائے بھے کمریس بند کر رکھا تھا میں اس قیدسے لکلنا جاہتی تھی اور وہ صرف آپ سے شادی کی صورت ہی ممکن تھاسو میں نے آپ سے شادی کرلی اور اب احسن…"اس کی بات ممل ہوئے سے قبل عباد نے اسے تھیٹرد سے ارا تھا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ پھرچلا اٹھی۔ ''آپ ایسا کوئی خی نہیں رکھتے کیونکہ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں خاہتی۔''

"تم ایک قید سے نکل کردد سری میں داخل ہو چکی ہو۔ اب تمہارا جینا مرنایس گھر میں ہوگا اور سن لوجو محبت کرتے ہیں ناوہ ساتھ نبھاتے ہیں پچراہ میں چھوڑ کر نہیں جاتے اور آگر چھوڑ جائیں تو پلٹ کر نہیں دیکھتے جو ہوا وہ تمہارا ماضی تھا۔ میں بھول جاؤں گاسب آگر تم بھی بھول جاؤ۔"

وولئمیں مجھے آحس جا ہیں۔" عجیب بچکانہ مند تھی۔عبادنے اسے ایک اور تھپٹرلگا کر کمرے میں بند کردیا تھا۔

آس نے عباد کے دروازہ باہر سے بند کرنے پر حبنجلا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ پھر آکر غصے میں بیڈ پر بیٹے تھی ۔ سمجھ خیال النے پر اس نے موہا کل افعا مراحس کا تمبروا کل کیااور اس سے اپنی انجھیں بیان اس

ر الم بال الو محک ہے تم اسے شوہر کے ساتھ الیہ جسٹ ہولے کی کوشش کرو کیوں کہ میں تم سے شادی نہیں کرسکتا۔ چرتم وہی صد بار بار کول کرتی ہو۔" وہ حبنجملا اٹھا۔

مبتملا اها-النین تنهارے لیے سب سچھ چھوڑنے کو تیار بول ب'

ہوں۔" "تمهاری حماقت ہے ہیدورند ہم الجھے دوست ہیں -------

ಭ

المارشعاع جنورى 2015 263



إُداسى كے اُفق برجب تمہاری یاد کے جگنو توميرى دوح بردكها بوايه بجركا بتقر جمکتی برفیر کی صورت پھولتا ہے! اگر چیراول پکھلنے سے یہ پیٹمز سنگ دیزہ تو مگراک حصله سادل کو ہوتا ہے له جيسه سرسبز تاريك شب ين يمي أكراكب زمدد واسها ہوا تارا نكل كسية توقائل راست كاب اسم جادولوس مسافر محسفر كالاسة توكم نهيس بوتا مگر تاریب کی میلمن سے کوٹی تھولا ہوامنظرا چا مک مگرگا ما ہے

سككة باؤل مين اكسراً بلرسا يفويث جاتا

كيا تحد كوخرب مم كياكيا المضوق دوران مُول كمهُ و ودران مُول كمهُ و ودروي كريان مُول كهُ و ودروي كريان مول كه و منه و من

الصرف نظار كياكية نظرون بى كوئى مقدين بن المعادي المية نظرون بى كوئى مقدين المعيد المعيد المعادية المع

اب گلسے نظر ملتی ہی ہیں اب دل کی کی کمیلتی ہی ہی اب گلسے نظر ملتی ہی ہیں اب دل کی کی کھٹے ہی ہی اول کر انگے

سب کا ترمدا واکر ڈالا اپنا ہی ملاواکر ہنکے مسکے مسکے تو گریبال سی ڈلک اپناہی گیماں تھا گئے

يەلىنى وفاكا عالم بىم اب ان كى جفاكوكىلىكىك اكسىنىزدىراكىس دكەكرزدىك لىكىمال تىملىكىك السانىتردىمراكىس دكەكرزددىك لىكىمال تىملىكىك

اسرارا لحق اعجأز

امجداملام المجدد

ابنامه شعاع جنوري 2015 264



بہاں موسم بھی برلیں تونطار سد ایک میسے ہیں بمارے دوزوشب مادے کے مادیا کے دمیے یں

ميس مرائف والازخم تازه دي كماتاب بماسب بالدسورج اورستادسدایک بیسے بال

مدایا تیرے دم سے اپنا گھاب تک سلامت دگررز دورست اور دشمن ہمارے ایک <u>بھیے</u> ہیں

كهير كرفرق نبط محاتوبس شدّت كالجدورية يبال برعم بمارا والدتم الكسيص بين

یں کس امب دب دامن کسی کانتمام اول اختر کرسب سے دوستی ہیں اب ضادسے ایکنیسے ہیں

دل کوسیے کار ہی معروف ہوں مجلفیں یہ وہ ممتی ہے اکھی ہے جو کھانے یں ہود ہی مقی مری اپنی ہمی سمجہ سے باہر کوئی تفعیل متی ایسی مرے ا ضلنے پی راكمه بوسكتا بول بي دورجى ره كر تجدست ا تنی توفیق ہے اسب میں ترسے پرولسنے یں كام دُ شوار عقا ا ورعر بهي سبخرج بوني

ان ا ندھیروں بیسی خواب کولہرلنے یں

ظفراقبال ابنارشعاع جنوري 2015 65



أيكهينسل

ایک صاحب نے دفتر سے فارغ ہوکراپی سیریٹری کوساتھ لیا اور ہوٹل کھاتا کھانے چلے گئے۔ وہاں سے فارغ ہوکردونوں نے ایک فلم دیمی 'جرسیریٹری کے ساتھ اس کے کمربھی حلے گئے۔ کچھ دفت دہاں گزار کر جب رخصت ہونے گئے تو سیریٹری سے آیک پنسل کے کرکان کے ادپر پھنسال۔ گھر پہنچنے پر جب بیوی نے ہاخیر کاسب پوچھاتو سب کچھ صاف صاف کمہ سالیا۔

"جھوٹ سے بکواس ۔۔" بیوی نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ "مجھے معلوم ہے تہمیں شومار نے کی عادت ہو۔ مجھے جلانے کے لیے تم خوب ڈیٹلیں مارتے ہو۔ محصے معلوم ہے تم اب تک امض میں کام کرتے رہے شخصے پنسل ابھی تک تمہمارے کان میں مجنسی ہوئی

شازىيە تىمىم ... بىلەل بور

اجتبیت ایک نوجوان جچکیا ماموا ایک صاحب کے پاس

اسی سجے گیاتم کیا کہنا جائے ہو۔ اگرتم میری بنی است شادی کرنا چاہے ہو تو بجھے کوئی اعتراض تہیں ہے۔ تم بجھے پہند آئے ہو۔ "نوجوان کوادپر سے نیچ تک پہندیدہ نظمول سے دیکھے ہوئے صاحب نے کہا۔ "نیہ بات نہیں ہے جناب!" نوجوان ایک دم سپٹا کر بولا۔ معمل تو آپ کے پراوی میں رہتا ہوں اور آپ کے پراوی میں رہتا ہوں اور آپ سے ایک براد رو ہے اوجار ایکٹے آیا تھا۔ "وائد!" وہ صاحب ایک دم کرج پڑے۔ "وجار کیے دے دول تمہیں میں تو تمہیں جاتا تک

وضاحت

"خمماری شادی آیک دراز قد ادر گندی رحمت دالے نوجوان سے موگی-"نجوی نے اتھ دیکھتے موے افری سے کما۔

"دورا وضاحت ہے بتائے نا۔ "لڑی نے شراتے ہوئے کہا۔ "وہ چارول - بی دراز قداد رکندی رگمت والے ہیں۔"

سحر سهيل بفرندن

تیرے عشّق کی انتها<u>....</u> منہیں مجھ ہے تکی محبت موتی قہ تم

بوقی تو تم بھی بھی محبت ہوتی تو تم بھی بھی ہے ۔ سے شادی کرکے میری ذیدگی تباہ نہ کرتے "بیوی نے السین بے حد محبت کرنے والے شو ہرسے کما۔

"الیامت کمو جان من!" شو ہر تزب کر بولا۔ "میں نے تم سے تی محبت کی ہے۔ یلیز میرالقین کرو۔ تم سے شادی کرتے میں نے اپنی زندگی کو تباہ ہونے سے بحایا ہے۔ کیو تکہ میں ایک دن بھی تمہارے بغیر زندہ شیں رہ سکتا تھا۔"

و المراق الم المالية رائية المراق المراق

"میری محبت پر الزام مت نگاؤ ڈارلنگ!" شوہر پھر جذباتی ہونے لگا۔ "اگر وحید مراد جیسا خوب صورت اور امیر بیرو بھی مجھے یہ آفر کرے کہ وہ اپنی شهرت' خوب صورتی اور دولت مجھے دے دے اور خود میری جگہ لے لے تو بخدامی انکار کردوں گا۔"

"بجھے ہا تھا۔" ہوی اب کے چلا اسمی۔ "مجھے ہا تھاتم بھی ایساکوئی کام نہیں کردیے جو میری دکھ بھری زندگی میں خوشیاں اور ہماریں بھرسکے۔"

مه جبین اسلام آباد

المد شعل جوري 266 2015

دخسانه ظغميسدلابود

اخراجات

امیں اسنے ماس کی بک بک سن کر تنگ آچکی ہوں۔"الرکی نے ای سیلی سے اپنے افسر کاشکوہ کیا۔ '' ہروفت اخراجات کا رونا رو آ رضا ہے۔ آج کمہ رہا تها فلیث کاکرایہ بست منگام اے اسے "حدمو من تهيئ إ"سيلي في تلك كركها- "فورا" نوكرى جھوڑ وو- بھلا فليٹ \_ كرائے سے تمهاراكيا

تعلق؟"

درامس وہ میرے فلیٹ کے کرائے کی بات کررہاتھا۔ ''اٹرکینے ذراتو قف سے جواب دیا۔ فريال ملاح الدين - كراجي

فورى اقدام

أیک مشہور و معروف اور بڑی مہنی کے الک نے این ممینی کے ملازم کو خراب حلیمے میں دیکھا تو خوب

درتم نے اپنی حالت و میسی ہے غور سے بعل میشی ہوتی ہے۔ کوٹ کے سارے بتن غائب ہیں۔ شرث بغیر استری کی ہے۔ سے تھلے ہوئے ہیں۔ بال گندے ہیں۔ کیروں سے اعرے کی ہیک آرہی ہے۔ کیاماری نمینی کے در کر کوبیہ حلیہ زیب ویتا ہے؟'' تعیں شرمندہ ہول جناب!" ملازم نے شرمندہ

ہوتے ہوئے سرچھکاکر دواب دیا۔ ومرف شرمندی ہے کام نہیں چلے گا۔"الک کا غمه سي طور كم موني بين أراضا- الاس سليل میں فوری قدم اٹھانا منروری ہے۔" مالک نے مجھ ور سوجا مجركها\_

ومتم فوراسشادي كراواور أكرشادي شبره مولوطلات كا بندوبست كرو-"

لبني فيخيه كراجي

ایک سردار نے کار نے پہلوان کو فکر ماردی۔ بملوان نے غصے سے مردار کو کار سے نکالا اور کار سے وس میشردور کھڑا کرے روڈ پر ایک لائن عینج وی اور

' اگر لائن سے ذرا بھی ادھر آئے توجان سے مار والول كا-"

پر خود ڈیڈے سے اس کی گاڑی تو ڈنے لگا۔جب كار كا كافي نقصان كرديا تو يتحصيه مركر ديكها اور حيران ره کیا۔ مردار زور زور سے بنس رہاتھا۔

"م کیوں بنس رہے ہو؟" پہلوان نے حران ہو کر توحيما.

''جیب تم گاڑی تو ژرہے تھے میں نے ایچ وفعہ لکیر یار کی تھی۔ " مردار نے بنس سے لوث بوٹ ہوتے بوئي وابديا

غراله شهبانيد روبري

مریف نسخہ لینے کے بعد کمرے سے باہرجارہی تھی، كه دروازب يربينج كروه اجانك ركى اوراس نے بلیث كرغوري واكثري طرف ويكها-

د کلیا ہوا خاتون ....؟ اکثر سمجھا کہ شاید وہ کوئی

بات كمناجاتي -دو کھے ہیں! "وہ دھیرے سے بول- وقو اکٹر صاحب! میں مقررہ وقت سے کچھ آخیر کے بعد یمال سینج کا کیکن الب نے کوئی اعتراض میں کیا۔ آب نے بورا آدھا محننه مرض کی تشخیص پر لگایا مجرنت کھائے جس کا ايك أيك لفظ من يراه سكتي مول-كيا أب واقعي والمر

مسرت الطاف احد .. كراحي



ابندشعاع جنوري <u>2015 267</u>



خالق فاقی برا شاعری سے کوئی واسط ہی مذھا یوں تو میرا شاعری سے کوئی واسط ہی مذھا سازی سے مداحیا لیگا تفظول میں محر تیرا ذکر مجھے احصالگا إندائك قلندرف براي دير سخايا مافظ اقرأ رحمٰن \_\_\_\_\_ لا ہور ایسے دیا کروکرکہ می لوگ آرڈ و و یسی حیلن چلو که زمانه مثال دیے وسا ان دوس . حب مکان کے اود لوگ بیتے تھے سے ڈہرک ہر تمین ول سے دخصت ہوگئ آب تو آمااب توخلوت موکئی اس کا مناست محتبت میں ہم منل سمی وقر کے ہیں اك دابيط مسكسل بيعة أك فاصكر مسلسل يس خود كو بيج دول مير تجي ته كويا نيس سكتا میں عام سا ہمیشہ بول توماص سامسلس ہے ستده بشری ایمان \_\_\_\_\_ ما یوس ہوگیا بول میں زندگی کے اس سغرسے مقعدى محيثة بمطلب كى دوشبال اودوكعا ويحكست عظمی غلام نبی اكب عرس عادت سے تیرسے شام دیمری اب کون میری یاد کے معول سے سکلے علشہ احمد اسکان ہرہم ہوش گؤا بیٹے ہوں پہنچ نہیں سکتے کہی نہوال کے ماتھ ان کی ایک میں میک کہی نہوال کے ماتھ عرورج وه حاصل مجهمان بای دعافل عب

بیت زہرا وئی بیما نے ہوئے سے بہت مجھے ورینہ ہزار جال مردے آس باس دستے اس به بم ولی مزیم فرر او کک جاریے کیوں قدم فدم پر ہیں آنمانے لگتے ای کھنے کم یاب ہوسکنے کم پس نہ کہتا تھا وقت ظالم جرتی در بوق تمناؤں کے دھوکے کھا کہ ول اگراب بھی دھڑ کیا ہے تومد کرباہے بذنخلق مقامجوب بذواقف بيرفحذ مات سيخقأ اس كارت توفقط است مفادات سي مقا ب جو بچھڑا توکیا دوناای کی مبائی بر اس كا المدليك توبيلي اي ملاقات سعقا يستعمى مرسرها أرب كوتما فراجيم كهنا

ابند شعاع جنوری 2015

ہم الوش میں آنے والے علے کدوہ میرمسکانیے

| کاٹنات اصغر بوندار — دہرگی<br>تم با دشا و وقت تھے کٹوادیے تھے ہاتھ<br>میں میں قدیم کے اس کا کہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ارم احمد لاوه م                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تم بادشا و قت مقے کنوادیے تھے ہاتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كردسه كى حوك شهريس دشتول كريين كان طرح                                                                        |
| اب قصرگر دہا ہے۔ تومعار کیا کرنے<br>مانٹ، تخریم ——— گوجرہ<br>مانٹ، مخریم اپنی نہ ندگی مختلف کے ساتھ<br>میم انسی اپنی نہ ندگی مختلف کے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ي دل بين عن مجد نبين سے زبال بريمي تور بني                                                                    |
| عالت، تحریم<br>مجمد انسی این زندگی مختلف کے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مہمیسندا جمد مسیسے درگا ہی دیر ہور ۔<br>یادیں تیرسے خلوص کی ڈستی ہیں آرج بھی                                  |
| و نده ای سطحتمان دمانون شهر درمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سدا منهما و تدبر ار د دار کور منتی بو دارج هی                                                                 |
| بعطالا حمل المحمل المحمول المالي المحمول المالي ال | میری آنکمول می ده گیا تیری یا دیکا ساون                                                                       |
| ہو رہی ہیں ہر طرف شیخے سال کی باقیں<br>میں میں میں میرین اور کی ناآ کے میں مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محیث میں میں کے ویا دالوں سے برتی ہیں آج جي                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
| نت رحمٰن من نے ملے اسمال المعلوم<br>المقدیس نے ملے اسمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ال ومیا ہے کہ بھی سے کیبری اسکوں میں<br>وہ تو ہم سکتے جو تیبری اکب نیظر کو ترسے                               |
| ادردل سے آئے ہی مدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عراتني توعطا كريمريه فنركو نمألن                                                                              |
| محصر لتخش دیے میرسیے خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | میرا ومتنن میرے مرسنے کی خبر کو ترسے                                                                          |
| محمے بخش دیے میرکے تعدا<br>بربرہ رابعیویت مسلم میں توکوٹ دستھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مادرجہاکی مرائی<br>کوئی ہجم دہریں کرتا رہا تلاق                                                               |
| بریره راجیوت مسید میانی کاده کانسین بوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کونی بجو موہر میں رہا ہے مان<br>کونی رہ جیات سے منہا کندگیا                                                   |
| ہر رسشہ اتنا الوکھا مہیں جورہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملنا توخیراس العسول کی باتیت                                                                                  |
| فن کردوں زندگی ماں باہیے قدر مان یں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | و تیمی ہوئے بھی اس کو ذما مذکر دگیا                                                                           |
| یهی تو وه پسادسی جس می دهوایس بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رصوال شكيل داف ميسے لوگ بين مم                                                                                |
| کنزی شاہیں اعوان، آخون بانڈی<br>کنزی شاہیوں سے ماہراب کو ٹی تھا تکیا ہنیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الجفط من ہی دہتے ہی                                                                                           |
| م کمٹر کیوں سے ماہراب کوئی تھا کمیا ہمیں ہے<br>دردوع کسی کا اب کوئی بانٹتا ہمیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رقیہ سیف الرحن میں کے میں کے در مان ہے                                    |
| دردوم سی ۱۹ ب وی باش این بات این به در کھا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ہم نے کرمنیا کو ہری دور آک دعیما ہے<br>عزایہ کرکی میں ایک میں میں                                             |
| جاریا ہو توکوئی دفیکت بنیں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ع کے گر مرور کک دیکھا ہے<br>کوئی مجی مذمرا ذمانے میں مخلف                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عاجري سيد کرعر وريک ديکها ہے                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حميرانوشين منزي بها والذي                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معلمت نے کردیا پیدادونوں میں اختلاف<br>وررز فطرت میں اگر ترجی ہیں ہیں بھی ہنیں                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
| سرورق کی شخصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دیاآ فرس میان پراا آخری منزل کے لیے                                                                           |
| ماذل زویا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | میرے ہمراہ مری عمر کریزاں تھی جل                                                                              |
| میک آپ روز بیوتی پارلر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مديحه جاديد                                                                                                   |
| فوتو گرافر موسیٰ رضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مدیحہ جادید مرکودها<br>بهرکا تو بہت بهرکا، سنمولا تو ولی بحثہرا<br>اس خاک کے مشلے کا ہر دیگ زرالاہے           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا العالم السياد المستعمل العمل المدارات العالم السياد العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم |

ابنارشعاع جنوري 2015 269



مدوارة موسقه قافط كدبهرا يومينيان كومسلماؤن ک پیش قدمی کا بت میلا تواس نے منعنم بن عرد نای ایک شفنی کو اجرت پر ملکے دوائر کیا اور کہا کہ فور آ ماؤا ور قریش توصورت حال سے آگا ہ کرو معمضم نہایت برق دفتاری سے مگہ روارہ ہوا۔مگر پہنچا كم ليه السيري ويون كاسعر في كرنا تقاً . أوهرا بل تكر

كودن يش خطرك كي كوئي خبرية تقي -اس د ودآن ایک دارت عا کربنت ودالمطلب نة ايك بريشان كن قواب ديكها - صبح بوئي تو الهول في البيع بعانى عباس بن عبد المطلب كو کلابعی روه کشنے توانہوں سے کہا۔ « يأَا فَى ، والدُّهُ شِيرِ لِيَاكَ دائت ايك قواب ويكهاب جس في عجم كفرادياب - عجم اندلية

سے ہیں ای خاسسے بعدا سے ی قوم بر کوئ معيبت سرآن برسيء جو يجرين آب سي كبول اسے دادر کھیے گا اور کسی کور بڑا سے گا یا مفرت مبارئ نوكا - الله منيك سه إ

اب بتائی تم سفے کیا دیکھ اسمے ؟" عاکمہ بولیس شیں سفے ایک شرموار آنے دیکھا۔ وہ آیا اور مادی ابطح میں مظہر کر با آواز بلندیکا را۔

" سنوارسهاوسة وفاق بين ول كالندايي ا بن قسل كا بول برجهن جاؤر"

میمریں دعیمتی ہوں کرنوک اس اکری کے الدکرد جع ہوسمے اس کے بعدوہ منتا ہوا مسجد س رائل ہوگیا۔ اوک می اس کے منکے دیکے مسجدیں اسکار دری اشناکه لوک ای کے صار ول طرف کفرے ستق اي كا ون اليف موارك ليه كعب كي جت ير

ريول الله صلى الدُعليه وسلمية فرمايا، حترمت ابوسعود مدرى يقى الدعدست دوايت سبعة دمول الدصلى الدعليه وسلم في مرمايا -ہ م سے پہلے او کول میں سے (مرتشکے بعد) ایک معن العاب كياكيا تواسيك ياس اس كي سوا کوئی تنکی بنیں یاتی گئی کہ وہ لوگل سے لیں دین کا معاط کرتا بھتا اور وش مال مقار اجدا پسنے فلا توں سے کتا تھاکہ تنگ دمت سے درگزدگیاکہ و (جب وه مركبها ترفر طنول سه) الذُّ تعالى سنه فرمايار " ہم در کرر کونے کے اس سے زیادہ حق دارای -تم ای کے درگزدرو (اسے معاف کردو)"

سے سے یہ بھی ا سيل ببعث سے لوگ كيملتے بي ميدان بي بهتيسا تبقيل ببت مول ين سعمرف ين لوك بيت الدالغام بات بي -محبّت كرف والع الناب قدم الدوق ممت

رازی حقاظت،

براني كماوت سے يه بروه راز جود وسے تجاور كرملية، كليسل ما ماسع " ولوجهاكياك دوسه كيا مرادسه توجواب إياكردو سے مراد دو آذن ہونٹ میں ۔ تاریخ میں اس سلسلے ين مهايت دليرب واتعربان بولسيد « معركم بدرست قبل جب دمول النرصلي الد مليدوسلم ينفي يرمشناكم شام سيعقريش كاايك قاقله رارا سيط تواكب في اس برجملها وربوي كااداده كيا-آب است امحاب كم مراه قلظ كى ما ب

ما براها کعد برکفرست بوکاس کوی نے میروسی المارشعاع جنوري <u>2015 (270</u> والوالففنل وطواف سے فادع بوجاد تر ہادی

طرف نا ؟ حضرت عباس کوجرانی ہوئی کر الوجہل کوان سے کیاکا م ہوسکتا ہے۔ انہیں بالسکل تو قع مذکلی کہ الوجہل ان سے عاتکہ کے خواب کے حوالے سے کوئی بات بوجھے گا۔ بہر کیعت حضرت عباس نے طواف منمل کیا در الوجہل کی مجلس کی جانب بر سطے قریب آکران کے درمیان مبیل گئے۔ ابوجہل نے ان

مها-بنوعدالمطلب؛ به ببیر (نبی مودت) تم می کب برابعن سمے ؟ ".

مصرت والن في الرحيا إذكيا مطلب؟ " اس في كما " وه فواب بوعا نكه في ديمها بع "

اس پرمغرست عباس فراگھ النے اورانجان بنتے ہوئے موالی کمار

ردش کرمفرت عیاس بهست پرایشان بوستے اودکوئی جواب نہ دیا۔

می می بیاس برخامیت ہوگئ رحض سے باس کھر سے توبی عدا لمطلب کی تمام خوانین ان سے باس نہارت غفے کی مالمت بیں آپٹی اور ہرایک نے یہی کہا۔ اس فاسی منبیث (اشارہ ابوج کی طرف تھا) اس فاسی منبیث (اشارہ ابوج کی طرف تھا) اعلان کیا۔ «اسے اوپ وفاؤ! تین دن کے اندزاپن اپن قستل کا ہوں بر پہنچ چاؤی محمد میں میں اوقہ فریسوں جل الاقبیس کی

مجروہ کرمی اوٹرنے پرسوارجل الوجیس کی بروڈ میں افغاظ برجر مرکز مرکیا۔ وہاں میں اس نے فری الفاظ در براستے ۔ در بی الفاظ در براستے ۔

\* ﴿ السے اور ہے وفاؤ ؛ تین دن سکے اتر داہی لئی قبل گاہوں برجہتے جاؤ ہے

بعراس نے ایک جالات اعضائی اور پہاڈ کی پوٹی سے پیچے بھینک دی۔ جال ارطائی ہوئی پہساڈ کے قامن میں پہنی ورزہ دیرہ ہورکنکردل پیساٹ کی اور مکر کا کوئی گر آبیانہ بجاجس میں جنان کا کوئی کنکرنہ کا ہوئ

خواب سی کرحفرت میاسی بید قراد ہوگئے اعدکہا۔

« بخدایہ ایک اہم خواب سے "

مجرا نہیں مدیشہ ہوا کہ خواب کی بات کمل جائے

گی ۔ جنا کنچرا نہوں نے عاتلہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا۔

« یہ بعنی اس خواب کو پہیٹ میں دکھنا الدوکسی

سے اس کا ذکر ممت کرنا "

مرحزت عباس مواید کے متعلق بے فکر ہو میں ان کادوست ولیدی مقد ہو میں ملا حضرت عباس کے دولیہ ملا حضرت عباس کے دولیہ ملا حضرت عباس کے درار ولید ملاکیا ۔ اس کی ملافات بھے ہوئی قراب ولید ملاکیا ۔ اس کی ملافات بھے ہوئی قراب کے دواب میں کہ اسے مواب کی ملافات بھے دیادہ موریا وہ در مہیں کردری کی کہ عقبہ سے معلق کردیا ہوئے وہا ہے دواب کو جواب کا بناجل کیا اور موری کو ایس کے دواب کا بناجل کیا اور معلق کردیا ہوئے وہا کہ موری کا مرکزہ ہوئے دیا ہے معلق کردیا ہوئے وہا کہ موری کا مرکزہ ہوئے دیا ہے مواب کا مذکرہ ہوئے دیا ہوئے اور کہ موری کا مرکزہ ہوئے دیا ہے مالے میں مواب کو دیا ہوئے دواب کو دیا ہوئے دیا ہو

المارشعاع جنوري 2015 271

بجيل كمار (عبدالرحن العريقي مذندگيست مطلف أمثال ته) والسيكاراسة كفلاركفوه ایک جبیل کے فتاک ہو نے پر دو مینڈک نئ مگری تلاش میں فیلے جبال بانی موجود ہو۔ ملاش براہیں ایک کنوال نظر آیا۔ ایک مینڈک نے دومرے سے کہا ۔ « مِلواس میں خھالانگ نسگا یکں '' وومرسه له بواب دیا۔ « میک رہے لیکن آگریہ ال بھی پانی خشک ہو كيا تديمرا بركيسے نكيس كے " کوئی کام خروع کرنے سے پہلے یہ عمدہ تعیومت ، بعنیر بھو چیسیز مکمی مائے کوہ بے علمی کا (موفانا وحسیدالدین) ۱ راتنا بمرهو کرایلنے نگو- اس کے بعد (مولانا ميدسلمان ندوي) موتى مالاه جه - محاورسه قومول ك عمل سلم كا بخور بوسق بن . ه- عرد مسيده بيوي، يُدَرُّهاكتُ أور نعد رقم وقاطه مردسیت موتے یاں ۔ دوست موتے یاں ۔ (فرینکلن) شهادست موسسے بنیں مقصد سے تعیب (پنولین) ہو تی سیتے ہ : ربوکس سے صدکرتا ہے۔ وہ اپن کمتری کا فترا<sup>ن</sup> كرتاب - (لاطيني كماوت) مبوش - عام پور

ان و فیمار سے مردول کی سے عربی کیا ورقم چیک رہے۔

اور قم خاموش کھولے سننے رہتے ہو۔ تم افران ہی خرت ہ

حیبت نام کی بھی گوئی شہرسکہ آئیں ؟"

اعدیث موا مست سن کرصفرت عباس کے جو اللہ المحرب المالی اللہ المحرب المحرب

ہوا۔ وہ توآج الوجہل سے دو دو ہائد کرنے کے لیے تبار ہوکراکے مقے مضربت عباس نے دل ہی دل میں کہا۔

"السنیان کے باس تہادے مال ومتاح برخ اور ابرسنیان کے باس تہادے مال ومتاح برخ اور اس کے سائعی خملہ کرنے والے بی ۔ میرا نہیں خیال کم وقت برجہ کی کرانہیں دوک و کے از بیخ مقم ہوری طاقت سے چہار مدد، مدد ؟ اہل قرایش نے فی العود تیادی کی اورنل کوئے اہل قرایش نے فی العود تیادی کی اورنل کوئے اہل قرایش نے میں وشکست اور ذکت ان کا مقدد بنی وہ سب کومعلوم ہے۔ یہاں عور طلب بہان ویہ سے کریز معمولی امتیلا کے ہاورود داد ایک سلے میں حبیل کی آگ کی ماندند

ابندشعاع جنوري 2015 272



خوش فنمي

اواکارہ فاطمہ آفندی کہتی ہیں۔ پاکستانی ڈرامے حقیقت سے قریب تر ہوتے ہیں۔ (مثلا "کون ما ڈراما؟) اگرچہ میں بالی ووڈ کی فلمیں دیکھنے کی شوقین ہوں۔ (سب ہی ہیں) لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو آئے کہ پاکستانی ڈراموں کانہ صرف معیار بلند ہے بلکہ وہ حقیقت کے بے حد قریب ہوتے ہیں۔ بلند ہے بلکہ وہ حقیقت کے بے حد قریب ہوتے ہیں۔ بین جبکہ ہمیں تو آج کل ایسا کچھ نظر نہیں آرہا۔ اپنے ڈراموں میں۔ آب کون سے ڈراموں کی بات کر رہی ہیں 'جبکہ ہمیں تو آج کل ایسا کچھ نظر نہیں آرہا۔ اپنے ڈراموں میں۔ ) بھارت میں میرا ڈراماان ونوں آن ایر فراموں میں۔ آب اور بھارتی شا تھین بہت پند بھی کر رہے ہیں۔ (یہ اور بھارتی شا تھین بہت پند بھی کر رہے ہیں۔ (یہ آب کو کسے پاچلا؟) انہوں نے میری سوچ سے بردھ کر آب کو کسے پاچلا؟) انہوں نے میری سوچ سے بردھ کر میرے کام کو سراہا ہے۔ (شروع میں وہ سب کے ماتھ میرے کام کو سراہا ہے۔ (شروع میں وہ سب کے ماتھ میرے کام کو سراہا ہے۔ (شروع میں وہ سب کے ماتھ





چلغوزہ کینسراور دل کے امراض سے بچانا ہے۔
اس میں اعلامقدار میں تکسیر کش اجزایائے جاتے ہیں '
جو فری رید کلا کو نیوٹر لائز کرتے ہیں اور انسان کونہ صرف ول کے امراض کے ساتھ کینسر جیسے موذی مرض سے تحفظ دیتے ہیں بلکہ بصارت اور جلد کو بھی تقویت دیتا ہے۔ چلغوزے کھانے سے قوت رافعت برحق ہے۔ سائنس دانوں کے مطابق حکن اور دباؤکو برحتی ہے۔ سائنس دانوں کے مطابق حکن اور دباؤکو دور کرنے کے لیے چلغوزہ سے بمتر کوئی چیز نہیں دور کرنے کے لیے چلغوزہ سے بمتر کوئی چیز نہیں ہوسکتی۔ (جی بال جب ہی ہمارے یہاں چلغوزہ کی قیمت آئی بردھ گئی ہے کہ جسے سن کر ہی تھکان اور دباؤکو قیمت آئی بردھ گئی ہے کہ جسے سن کر ہی تھکان اور دباؤکو بھی جیب پر ابردہ جا تا ہے۔



ایمائی کرتے ہیں۔) ہوارتی میڈیاپاکستان کا ہاریک پہلو
وکھا ہا ہے۔ (دشمن کاتو کام ہی ہے ہیں۔) لیکن اس کے
بر عکس ہم بھی دنیا کے کسی بھی دو سرے ملک کی طرح
ایک عام طرز زندگی رکھنے والے لوگ ہیں۔ (فاطمہ! دنیا
کے کسی تمیسرے درجے کے ملک میں حکمران اور عوام
اتن پر لفیش زندگی نہیں گزارتے۔) مجھے خوقی ہے کہ
امارے ڈراموں کے ذریعے بھارتی عوام ہمیں زیادہ بستر
انداز میں جانئے گئیں ہے۔ (صرف ڈراے دیکھ

میراکین نوید کے ماتھ ساتھ ان کے والد راجہ خالد برویز اور والدہ کو منانے امراکا پہنچ کئیں اور انجی بہودل کی طبیع کئیں اور انجی بہودل کی طبیع کئیں اور انجی بہودل کی طبیع کئیں اور انجی بہودک انہیں گیفین دہائی کروائی کہ وہ انہیں شکایت کا موقع نہیں دیں گی۔ راجہ خالد پرویز نے بیٹے کے آکے بالاً خر متعمل رڈال دیے اور اب سناہے کہ بیجے دنوں میں میرا دوبارہ امراکا جاکر اپنے میاں اور سے بال والوں کے تحفظات دور کریں گی اور جراس کے بعد ان لی رفعتی تحفظات دور کریں گی اور جروں میں رہنے کا ساتھ۔)

ہدف

ونيا بحرمين مروس سينترمين أيك فردفالج كاشكار مويا ہے اور پاکستان میں فالج سے روزان کم از کم چارسوا فراد كى موت واقع موجاتى ب\_ ياكستان استروك سوسائمى کے سابق صدر اور آغا خان میڈیکل یونیورشی کے پروفیسرڈاکٹر محمدواسع کے مطابق شربانوں میں خون کا لو کھڑا جم جانے سے جب خون کا دیاؤ برھتا ہے او مریض پر فالج کا حملہ ہو تا ہے ' اور ایک صحت مند انسأن فورى مقورير مفلوج موكر بسترسے لگ جا تاہے۔ بروفيسر محدواسع كأكهناب كهياكتنان بس اس بماري كي برى وجوبات مس بلند فشار خون يعنى الى بلدير يشر مرعن خوراک مسکریٹ نوشی اور تمیاکو سے تیار کردہ مواد خصوصاً" مُنكا شامل بین- مشینی دور مین جسمانی مشقت نه كرين والع لوك جب ورزش نهيس كريت اور ایک جار سم کی زندگی گزارتے ہیں تو بیا فالج کے کے آسان بدف ہوتے ہیں۔ اس کے علاقہ بناسیتی تمى استعال كرنائهي إس بماري كي وجوبات بين شامل ایں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نمک سکریٹ نوشی اور جامد طرز زندگی کو ترک کرے اور ورزش کی عادت سے اس مرض سے بیاجا سکتاہے

یجیہ "زندہ بھاک" میں آیک اہم کردار کرنے والے ندہیب اصغر کہتے ہیں کہ "وہ فلم انڈسٹری میں آئے تو جنون

کر کمڑجب کرکٹ کے میدان میں نہیں چل پاتے تو پھروہ اپنارخ عموا "فلم کی طرف کر لیتے ہیں۔ اب محمہ عامر بھی اس راستے پر آگئے ہیں۔ انہیں فیصل بخاری کی فلم "بلائنڈ لو" میں بطور ہیرو کاسٹ کیا گیا ہے۔ محمہ عامر کہتے ہیں کہ جھے فیصل بخاری نے کام کرنے کی پیش کش کی میں فارغ تھا۔ (بھی کرکٹ جو نہیں محمیل رہے تو ۔) تو میں نے ہامی بھرلی۔ ہیروئن کے سوال پر انہوں نے کما کہ جھے تو کما گیا تھا کہ انڈیا سے کوئی نیا چروہ وگا۔ (اربان!) نیکن میری طرف سے کمی کو بھی ہیروئن رکھ لیا جائے۔ بھے تو اپنے کام سے غرض ہے۔ میں نے تو کام کرتا ہے۔ (ہائے! اوائے بے غرض ہے۔ میں نے تو کام کرتا ہے۔ (ہائے! اوائے بے نیازی)

مزید کام کرنے کے متعلق عامرے کماکہ جھ پر آئی سی کی طرف سے نگائی گئی پابندی ہث جاتی ہے تو میں اپنا پورا دھیان کر کٹ پر نگادوں گا۔ کیونکہ کر کٹ میراجنون ہے جے میں بھی تمیں چھوڑ سکتا۔ میراجنون ہے جے میں بھی تمیں چھوڑ سکتا۔

آب بھی گیں گے کہ ہر مرتبہ میراکمال سے خبول میں آجاتی ہیں۔ بھی اس میں ہمارا کوئی قسور نہیں' میرا کو بھلے ہی اداکاری اور انگریزی نہ آتی ہو' مرخروں میں رہنے کا کرمنوب آتا ہے۔ اب یہ ہی دیکھ کیں کیپٹن نوید سے میرائے اتنے جھڑوے ہوئے لیکن

ابندشعاع جورى 2015 274

مازہ کھانا' رس منے سے اچھا ہے۔ بعض او قات آدھے سرکے ورد مے مربضوں کواس کی خوشبوراس نہیں آتی اور ان کا در دبرہ سکتا ہے۔ اس کیے ان کو احتیاط کرناچاہیں۔ شکترے کے خبک پھولوں کوجوش وے کر جائے تی طرح سنے سے جسم میں جستی اور توانائی آتیہ۔

الحدیثادر کے بعد میڈیا پر پیدا کی جانے والی شدت سے اندازہ ہو آ ہے کہ چھے ہونے جارہا ہے۔ اس دہشت گر دانہ کارروائی کاجو بھی اسکریٹ را کٹراور ڈائریکٹر تھا۔اے اچھی طرح لیے اہداف معلوم ہیں۔ اے الحیمی طرح معلوم ہے کہ اس سانحے کے منتج میں بوری پاکستانی قوم کے جذبات مس طرح مزید بعر کانے جاسکتے ہیں۔ اب پاکستان میں مزید خوان خرابے کا امکان ہے اور اس کے بعد سیاس تبدیلی کا

(مسعودانور\_جهارت) الم مشرف کی موس افتدار کے باعث ند صرف فوج کا البيج خراب موا عبكه سول سوسائل بهي بري طرح وبشت مردى كاشكار مولى- آج أكر فانا ميس كولي جلتي ب یا پاکستان کے کسی حصے میں خود کش حملہ ہو ماہ لو اس کی ذمہ داری مشرف بر ہی عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے وورافتدار میں پاکستانی معاشرے کا پاکستانی آئمین اور پاکستانی نظام میں استنے کانٹے بو وسیے ہیں کہ انهيں چننے کے ليے کئي تسليں جا ہيں ۔ (جاديد چوبدري ... زيرو يواسنت)

تے کچے کرنے الین بہال ایک افیا موجودے جو نئے لوكوں كو صرف اينے ليے استعل كرا ہے اور المانسة المائنة في مرف المي كرمائي " نوبيب في مزيد كماكم "اكر فلمول من كام كرنے كى بات جلتى ہے تو تس جلتی ہی رہتی ہے۔ اس کا متیجہ کچھے شمیں لکتا۔ یہاں مرف وقت کا زیاں ہے۔ میں توساری تشتیاں جلا کر شوہز میں آیا تھا۔ نیکن مجھے مایوس کے سوا یکی نهیس ملا-" (زو بهیب ماری ساری مدردیال آپ کے ماتھ ہیں۔ لینن یمال ہرشعے میں یہ ہی مال ہے۔)

شعبه نفسیات کی ما برکیری بری بام جوکه بوندرشی آف ایرن برگ فار میڈیکل سائنسزے وابستہ ہیں ا ممتی ہیں کہ ویڈیو سیمز عمیدوٹر اور تی وی کے زیادہ استعال کی وجہ سے بچوں میں بے خوابی کی شکایت بست زیادہ برہے رہی ہے۔ (ان ماؤس کوسوچنا جا ہیے جو ا بی جان چیز کے نے کے کیے بچوں کو کارٹون لگا کرتی وی عے آمے بھادی ہیں۔) کیری پری یام کے مطابق دس ہے کیارہ سال کے بچاس وقت نیندکی کی کاشکار میں۔ کیونکہ زیادہ دیر تک ٹی وی یا کمپیوٹر کے آگے مینے کی وجہ سے واغ کے دہ صے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو نیز کے کیے مخصوص ہیں۔اس عمل سے داغ کے اس خاص جعے میں تر می واقع ہوجاتی ہے جو بچول میں نیزر کی کی کاباعث بنتی ہے۔

کینو کا کھل اور رس انعیکش کا مقابلہ کرنے اور ودران خون کو بمتربتائے میں مفید معجما جا آ ہے۔ یہ مل كى بياريون الى بلدريشرادر جسم مين سيال مادون ے جمع ہونے سے جوسوجن اور ورم ہا تھول اور بيرول ير ممايال مونے لكتي ہے ان كے علاج ميں فائدہ پہنچا يا ہے۔ کیوفدرت کی ایک آئی نعت ہے کہ ہرانسان آسانی سے استعال کرکے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔اس کو

المندشيار عنوري 2015 <u>275</u>

تھا۔ مرد ساری عمر جس بات کو تنختہ مشق بنا کر عورت کی مستی فناکر ما رہتا ہے۔ دہی بات خود اس کی ذات کے لیے پالکل معمولی بات ہوتی ہے سعد بدر تیس 'مجا کے سسرال محوری'' صحِّع لکھا ہے۔ سسرال دو دھاری تلوار کی مانند ہوتی ہے شعاع کی شان اور جان تحریر " یا رم "میرا حمید ہیشہ کی طرح جھائی رہی ہیں ہمارے حواسوں یہ - جھے کارل

زندگی اک کمانی ایک روایتی سی استوری تکی - تگراس کے یہ جملے بہت بیند آئے" زندگی ہرایک کا امتحان ضرور لیتی ہے۔ مگرناکای یہ نہیں کہتی کہ جینا جھوڑ دیں۔زندگی کو یوری طرح جینای اصل زندگی ہے۔"

جيرے تول د قرارے پہلے نادبیہ احد خاصی ڈرامائی انداز میں تکھی تحریر گئی۔ مجھے تمینہ رؤف کاشکریہ ادا کرنا ہے۔ اس دلیوابئتگی کاجوان کو مجھ سے ہے۔ خط آپ کے میں اس ماہ سیدہ مقد سے کمپلانی کاخط پڑھا۔

میری بہن زندگی سب بی سے ساتھ ایساکرتی ہے بسال کون ے جس کے محول گاذا گفتہ نہ چکھا ہو۔

مقدس صاحبہ بمن کے لیے ایک ٹی ہے۔ ہرنے دکھ یہ رج کے آنسو بہایا کرداور صبح ایسے اٹھوجیسے کچھ ہواہی نہ مو- آزمالینا-ایزرب سے لولگالو- پھر کوئی عم کوئی فکر

پاری فوزیہ!مسئلہ ہے کہ آپ کے خط اور تبھرے بہت کیٹ ملتے ہیں اس لیے شامل نہیں ہویاتے اس میں شک نہیں کہ آپ بہت اچھا اور تنمیلی پیمبروکرتی ہیں ا ای کیے ہماری قار نمین بھی آپ کی تھیوس کرتی ہیں ا آپ آپنا تبصرہ جلد بھجوائیں تو ضرور شامل ہو گا۔ حسب روایت آپ نے بہت اچھااور تفصیلی تبعرہ کیا ہے۔ شعاع کی بندیدگی کے لیے تمدول سے شکریہ۔

ريا قريشي لكستي بين

تمیرا حمید نے جو پارم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اور انبیا کے متعلق جو موضوع چھیڑا ہے۔ میری تاقع معلوات ميں بيربات آب ملى الله عليه وسلم ك کے خاص تھی کہ جسے جائتے تھے۔ آپ مملی اللہ علیہ وسلم اپنا حق معاف کر سکتے شیجے اور جب مسلمان عالب آ مِنْ سَفِي وَ آبِ نِي فِي دِينِهِ كَفَارِ كُو قُلْ كَرِينَ كَا تَكُم بَعْنَ دِيا تَفَا۔ کیکن ان کے ساتھ معالمہ بیہ تھا کہ وہ ایمان کی دعوت پر





خط مجوانے کے لیے پتا ماہنامە**شعاع \_37** - از دوبازار، کراچی \_

آپ کے خط اور ان کے جوابات کیے حاضر ہیں آب کی عانیت 'سلامتی اور دائمی خوشیوں کے لیے التُدُ تعالیٰ آب کو 'ہم کو 'ہمارے پیارے وطن کو اپنے حفظوامان ميں رکھے۔ آمين اب آتے ہیں آپ کے خطوط کی طرف بهلا خط مجرات سے فوزیہ تمریث اور ام بانیہ عمران کا د ممبر کاٹا کٹل ہے حدیدند آیا۔باوجود ناراضی کے اس

نے توشاید میم کھار تھی ہے۔ میراکوئی بھی خط شامل کرنے کی غلطی تبیں کریں گا۔ انشروبوزيس كيف غزنوي كاكبل ذرام فردسالكا مستقل سلسلے کچھ خاص نہ تھے اور شاعری تو بالکل بے جان سی افسانے سب بی اجھے گئے۔ چور عورت موضوع اجھا





اليمان نسيس لاستئسه

ادرایک شکایت میہ بھی کہ پلیزاردد کواردد کے لیجے میں بولنے کی کوشش کریں نہ کہ مندی کیجے میں۔ جیسے یارم میں بھی کہ املین کہ اس کولے کربست پرسٹان ہوں۔ "میہ پاکستانی لیجہ میں ہیں کہ دجہ سے بست بریشان ہوں۔"
ریشان ہوں۔"

ایک شعرامرد کی طرف ہے عالیان کو۔ بدل تکیا ہے وہ جاہتوں سے فراز میری عادتوں کو خراب کر کے

اور بس کیا تکھوں میرا خط مجھی عام سا ہے بالکل میری طرحہ

ویا جی ابتارے لیے آپ بھی فاص بیں اور آپ کا خط بھی ۔۔۔ بمیرا حمد کے سلسلے بھی ہیں ہم وضاحت کر بچکے ہیں کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب القنل ہے آور اس مسئلہ پر دو رائے نہیں ہوسکتیں جمائی تک بندی لیجہ کی بات کی ہے توہم میں کمیں مے کہ اردد کو محدونہ کریں۔اردد کا دامن بہت و سیجے۔ اردد کے بندوستان اور پاکستان ارد پاکستان اور پاکستان سے تمام حصول میں سمجی جانے دالی واحد زبان ہے۔ طا ہرہ عندلیب میسلام آبادے شریک محفل ہیں آلکھا طا ہرہ عندلیب میسلام آبادے شریک محفل ہیں آلکھا

اب خط تکھنے کی وجہ بلکہ وجوہات دوہیں۔ پہلی وجہ سمیرا
جمید اور عمیرہ احمد ہیں۔ عمیرہ احمد کے نادلول سے
ہٹ کے مزیدار بات سے ہے کہ وہ اپنے الفاظ کی طرح ہی
بہت میری حوصلہ افزائی کی اور پڑھائی پہ توجہ دسنے کی
تلقین کی۔ سمیراحید کی طرف آئی ہوں۔ یہ کمناکہ وہ میری
فورٹ ہے باکل آرڈنری کے گا۔ جھے عمیرہ احمد کے پیر
کال اور امربیل اور نمواحمہ کے "جنت کے ہے "کے بعد
سمیراحید کا نادل یارم ہے انتہا بند آیا ہے۔ وجہ سے کہ
اس کا موضوع روائی کھانےوں سے ہٹ کے ہے۔ باتمیں
میراحید کا نادل یارم ہے انتہا بند آیا ہے۔ وجہ سے کہ
میروسینے کی چنی اور پھلکوں اور الجے چادلوں اور آلوک
سمان اور جمونیزی اور محلوں سے نکل کیوں نہیں آتے ؟
سمی بھی بچانہ چزیں شال کرنے اور پڑھنے سے کیا جا تا
ہمی بھی بچانہ چزیں شال کرنے اور پڑھنے سے کیا جا تا
ہمی بھی بچانہ چزیں شال کرنے اور پڑھنے سے کیا جا تا
ہمی بھی بولانے جزیں شال کرنے اور پڑھنے سے کیا جا تا
ہے کہ اس ناول کو جلدی و انتذاب نہ کریں بلکہ اس کوڈرا

طول ویں ۔ آج وول شمکن خبرس ملیں سفنے کو کہ ملالہ الموسف زنی کو امن کا نوبل انعام مل کیا ہے۔ اتنا ملال ہوا محترمہ ملالہ کا کوئی ایک پراجیک بھی کمیں نمووار ہوا ہوتو محترمہ ملالہ کا کوئی ایک پراجیک بھی کمیں نمووار ہوا ہوتو ہیں اور انعام یہ انعام بٹور رہی ہیں۔ میں پختون ہونے کے ہیں اور انعام یہ انعام بٹور رہی ہیں۔ میں پختون ہونے کے اور نلچرے۔ جس کی نفی ملالہ کرتی ہے۔ وہاں کوئی عور تول سب بہت اچھی طرح واقف ہوں اس علاقے کی روایات اور نلچرے۔ جس کی نفی ملالہ کرتی ہے۔ وہاں کوئی عور تول پہری کوئی بھی ہوگی ہیں کہ کا کہ میں ہر بچے کے ہاتھ میں قلم اور کماب ویکھنا حالت کی ہی ہوں۔ ملالہ آب نمین نہیں۔ آبھی مور تو بیان واغا کہ ملالہ کی حالی ہوں۔ مطلب کریں ' ہاتیں نہیں۔ کچھ لوگوں نے تو بیان واغا کہ ملالہ کی تقریر ہو وہ اور ہا گشت بدنداں رہ گئے۔ مطلب تقریر پ وہاں موجود اور ہا گشت بدنداں رہ گئے۔ مطلب تقریر پ وہاں موجود اور ہا گشت بدنداں رہ گئے۔ مطلب تقریر پ وہاں موجود اور ہا گشت بدنداں رہ گئے۔ مطلب تقریر پ وہاں موجود اور ہا گشت بدنداں رہ گئے۔ مطلب تقریر پ وہاں موجود اور ہا گشت بدنداں رہ گئے۔ مطلب تقریر پ وہاں موجود اور ہا گشت بدنداں رہ گئے۔ مطلب تقریر پ وہاں موجود اور ہا گشت بدنداں رہ گئے۔ مطلب تقریر کوئی اوب بارہ تھی ؟ یا پھر اور فاق آبا گھنا ہو طلدی تھی مت کرنا!

یاری عندلب بہت شکریہ آپ نے میڈیکل کی نف

روائی ہے دقت نکال کر ہمیں خط لکھا۔ ملالہ بوسف ذکی

ہویا شرین عبیہ چنائے۔ بیرانی میڈیا ان بی پر نظر کرم کر ا

ہو۔ خبوں نے مسلمانوں کی کسی خابی یا کمزوری کو اجاکر کیا

ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا کردار ایسار تھیں کہ

وہ ڈھونڈ نے کے بادجود کوئی خابی نہ تلاش کر سکیں۔ ہم

اسلام کے منافی کام کر کے اسلام کانام خود بدنام کرتے ہیں

اور اسیں موقع مل جاتا ہے۔ ہمیں اپنی کمزوریاں خامیال

دور کرنے پر توجہ و بی جاتا ہے۔ ہمیں اپنی کمزوریاں خامیال

دور کرنے پر توجہ و بی جاتی ہوں کیا تھا۔ ہمیں یا ذشیس کہ کیا

بات ہوئی تھی۔ آپ آئندہ خط میں اپنا نون تمبر بجوا دیں

ہم خود آپ کو نون کرلیں گے۔ آپ کی شکاءت رفع ہو

حالے گا۔

میرا حیدیہ ناول ختم ہونے کے بعد اگلا ناول لکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں 'اس لیے اس ناول کے ختم ہونے پر آپ اداس نہ ہوں۔ آپ کی اس بات سے ہم بھی متفق ہیں کہ کمانیاں ایکی پھلکی خوشکوار ہونا چاہییں۔ فوزیہ نورین نے تخصیل مراشے عالمکیر مشلع مجرات سے نکھا ہے

المد المعالى المجوري 2015 2772

جرادرنعت دیسے بی اجھے ہوتے ہیں اس بار کی طرح مجھے بہت پیند آئی۔

اصاح اسب ہے پہلے تو مبارک باد۔ آپ کو یونیور سی میں ایڈ میشن مل گیا اور آپ اس کی پہلی طالب علم ہیں۔ ڈیرہ غازی میں میڈیکل کالج کھل گیا۔ یہ واقعی بہت خوشی کی بات ہے۔ اس ماہ کا ٹائنٹل ہم نے سردیوں کے لحاظ ہے دیا ہے۔ شعاع کی پہندیدگی کے لیے شکریہ۔

شابدره عديا آفرين في لكعاب

"ایک تھی مثال" دو سری قسط پڑھی تو سوچا تھا کہ بہت
اچھاناول جائے گا گراب تو ہر قسط پڑھنے کے بعد لگا ہے۔
کچھ غلای ہو گا۔ معذرت! دو سرے نمبر " رقعی بہل
کی طرف آئیں تو نبیلہ عزیز کے انداز کی تو میں دیوائی
ہوں۔ کیا کردار تخلیق کرتی ہیں۔ نبیلہ جی! حقیقت میں
لوگ ایسے ہوتے ہیں کیا؟" ہاری کے جھمو کوں ہے "
سلسلہ بے حد خوب صورت ہے میرا خیال ہے جس کو
دلیسی نہ بھی ہو 'وہ بھی منرور پڑھے گااور (ہم تو تاریخ کے
طالب علم ہیں) کہیں تواجی کمانیاں جیجوں؟

پیاری دیا ارخساند نگار کاناول عام نادلوں سے قدرے مختلف ہے۔ اس میں ایک معاشرتی مسئلہ کے بارے میں ا مختلف ہے۔ اس میں ایک معاشرتی مسئلہ کے بارے میں ا اس کی قیاحتوں کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ آپ جو کمانیاں لکھنا چاہتی ہیں۔ ضرور لکھیں خواہ مزاحیہ ہوں یا سجیدہ 'موضوع کی قید تہیں ہے۔

سبط الرحمان فاجهدوال گاول سے شرکت کی ہے، کا میں اللہ میں

شعاع میرا موسف فیورٹ رسالہ ہے اس کی تعریف
کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔
جمعے تم ہو نہیں سکتے ' نفی سے مجھے نفرت ہے
تعلیم میں کر نہیں سکتی کیونکہ ضرب دل پہ لگتی ہے
پیاری سبط!شعاع کی ہزم میں خوش آمدید۔ شعاع کی
پہندیدگی کے لیے تمددل سے شکریہ۔

سمیعہ شاہ نوازخان نے نور کوٹ سے لکھا ہے دیسے تومیں آپ کے تیوں رسالے ہی برے شوق سے پڑھتی ہول لیکن شعاع میراسب سے فیورٹ ہے اس میں حمد تنعت اعادیث نبوی مسکر اہمیں اور ناول۔

آپ کی ہر چیز زیردست ہوتی ہے اور ہم کو اتنا سیکھنے کا موقع ملیا ہے کہ شاید ہی دیسے سیکھ سکیں۔"ایک تھی مثال تو بہت ہی لاجواب ہے۔ رخسانہ نگار عدنان بہت اچھا بلکہ بہت ہی زیادہ اچھا لکھتی ہیں۔یارم نے تو بجھے بھی قلم اٹھانے پر مجبور کردیا۔ سمبراحمید آپ کا جواب نہیں۔ آپ بہت اچھا لکھتی ہیں۔ مجھے کھانے پکانے کا سلسلہ بہت بیند

بیاری فوزیہ!شعاع کی محفل میں خوش آمرید 'ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ نے خط لکھا 'شعاع کی پسندیدگی کے لیے تهدول سے شکریہ۔

اصبل منهای ڈیرہ غازی سے تشریف لائی ہیں الکھا ہے

دومینے بعد خط لکھ رہی ہوں کیونکہ میں ایڈ میش کی شیش میں شی۔ لیکن پھر بھی میرا B.Z.U ہیں ایڈ میش کا منیش میں ہوں کے اللہ میں ایڈ میش غازی منیس ہو سکا ... (ہائے افسوس) خیر میرا ایڈ میش غازی یونیورٹی جنوبی پنجاب کی دو سری یونیورٹی ہے اس میں پڑھنے والے ہم پہلے دو سری یونیورٹی ہے اس میں پڑھنے والے ہم پہلے اسٹوڈ میں ہیں۔ اس سے پہلے وُرد فغازی خان میں میڈیکل کالج بھی بن کیا ہے۔

اب آتے ہیں دسمبرے شعاع کی طرف۔ ٹائٹل اچھا لگا لیکن سرویوں والی بات نہیں لمی۔ رقص مبل کونہ پاکر تھوڑی تشویش ہوئی کیونکہ اسٹوری جتنی بھی سلو ہے

بسرطال المجمی بھی ہے۔
"ایک تعمی مثال" پڑھ کے الجھا نگا۔ المجھی اسٹوری ہے۔
ہے۔"یارم" کی تو بات بی اور ہے۔ بس اب جلدی ہے امرحہ اور عالیان مل جا کیں ... بیوٹی بکس میں بالول کے بارے میں مارک پڑھے۔ ایجھے تھے ان میں ایک و میں مرور ٹرائی کردل گی۔

تاریخ کے جھردے پڑھا۔ بیہ بھی انچھی اسٹوری ہے عورت کے حوالے سے مطلب جس طرح رضیہ سلطانہ کا کردار تھا نا اور ان کی زندگی اس لحاظ سے انچھی اسٹوری تھی۔

اس بارسلیم احمد کی غزل مجھے بہت بہت اچھی گلی۔ یسے شاعری میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے محریہ غزل مجھے آچمی لگی۔

المارشواع جنوري 2015 278

اس کا ہمیں بہت افسوس ہے۔ اب خوش ہوجا ہیں۔ آپ کا خط شامل ہے۔ آپ کی تحریر میں ابھی پڑھی شمیں مسئیں۔ اطمینان رکھیں قابل اشاعت ہو کیں تو منرور شائع ہوں گی۔ شعاع کی بہندیدگی کے لیے شکر ہیں۔ آپ کی تعریف ان سطور کے ذریعے متعلقہ مصنفین تک پہنچاتی جا

نازىيە خالدۇھوك چراغ دىن راولپنڈى سے شريك محفل بىل ملكھائے

دسمبر کا شعاع ملانے ٹائٹل یہ اجا کر خوب صورت علین، کودیکھ کے سب کھھ فریش لگا۔ ڈانجسٹ کھولا تو ہیے كيا " رقص مل " عائب الله آب كوجلد صحت دے نبيله جي ماكه آپ اس جيسا اجھ ناول مزيد لکھ سكيس" يارم" انٹرسٹنگ تھا لیکن مجھے اد حوراین محسوس ہوا۔ بالوں کی سردبول میں حفاظت د کمچھ کے بہت خوشی ہوئی کیونکہ آج کل بال کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ موسم کے یکوان بہت زردست تصرباديه احركان تيرے قول و قرارسے بہلے" يره سك دل خوش مو كيا- نمايت دليب ناول تما- قرة العین کا " رحمت " میں بیٹیوں کو اہمیت دینے گا احساس بهت بی اجھالگا "کوئلہ" میمونہ صدف کی کمانی ہے بہت اچھاسبق ملا'' بند دروازہ "میں سورۃ المنتنی نے کمال کیا ہے۔اینڈبس نارِ مل ہے۔ لیکنِ اسے پڑھناا چھالگا۔'' چور عورت "خاص سيس تفا- عائشه ناز على نے بھی كمال تكما ہے۔ کیاان کی یہ پہلی کمانی ہے؟"سعدیہ رئیس نے بیشہ کی طرح شارٹ مرسبق آموزانٹر شنگ کمانی تکھی۔ پیاری نازیہ اِشعاع کی پہندیدگی کے لیے تمہ دل سے شکر ہیں۔ عائشہ نا زعلی کی ہیر پہلی کمانی نہیں تھی وہ اس سے يهلي جمي ناول اور كهانيان لكوريكي بن\_

حمیرانوشین نے منڈی بماؤالدین سے لکھاہے
" حمیر و نعت " اور پارے نبی کی پاری باتوں سے
فیضیاب ہونے کے بعد کیف غرنوی کا انٹرویو پڑھا جو کہ
عجیب و غریب حقیقیں لیے ہوئے تھا اور کسی دلچیپ
افسانے سے کسی طور کم نہ تھا۔ میمونہ صدف اور قرق
افسانے سے کسی طور کم نہ تھا۔ میمونہ صدف اور قرق
افسانے سے کسی طور کم نہ تھا۔ میمونہ صدف اور قرق
موضوع کو صفحہ قرطاس پر بھیرابرطال انداز تحریر اچھا تھا۔
موضوع کو صفحہ قرطاس پر بھیرابرطال انداز تحریر اچھا تھا۔
مدرة المنہیٰ کی تحریر کاتی جاندار تھی مدرہ کے لکھنے کا انداز

پیاری سمید! آپ نے یہ سوج کر تبعرہ نہیں کیا کہ
کون ساشائع ہوتا ہے۔ اب آپ کا خط شامل اشاعت
ہے۔ آئندہ تفصیلی تبعرے کے ساتھ شرکت پیچے گا۔
مرابعہ تنبیم محکومنڈی سے شریک محفل ہیں الکھا

ٹائٹل زبردست ہے سندی گئے ہاتھوں کے ساتھ ماڈل امھی لگ یہی ہے۔

آیک تھی مثال بهت احیمی قسط تھی اس دفعہ۔اور مجھے لگتا ہے کہ پری کی مما کامیاب ہو جائیں گی پری کو فعد کی دفعہ۔اور مجھے دفعی بنات بارم کی تو اس کی تعریف کے دفعہ بنات بارم کی تو اس کی تعریف کے دونول میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں امرحہ اور عالیان دونول میرے پاس الفاظ ہی نہیں۔ کیف غرنوی ہے ملاقات دونول میرے فیورث کردار ہیں۔ کیف غرنوی ہے ملاقات التی میں رہی ۔ رقص مبل کو نہ پاکر مایوسی ہوئی۔اللہ تعالی مبلی عربیم کو صحبت و تندرستی دیں۔

پیاری رابعہ! نبیلہ عرمیز گائی عرصے سے عالات کے گرداب میں البھی ہوئی ہیں۔ ہم اپنی تمام قار مین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ نبیلہ کے لیے ان کی خوشیوں کے لیے ان کی خوشیوں کے لیے وعا کریں۔ اللہ تعالی ان کے لیے آسانیاں پیدا کریے۔ شعاع کی پہندیدگی کے لیے تمددل سے شکریہ۔

سعدی کل توسے شریک محفل ہیں الکھاہے
وسمبر کا شارہ بزار بھن کرے عاصل ہوا۔ سب سے
پہلے خطوط پر نگاہ دد ڑائی۔ سرد آہ بھرتے ہوئے اطمینان کیا
ہے ہمارانام خطوط ہیں شامل نہیں۔ امید کی ہلکی می دوشنی
پہلے خطوط ہیں شامل نہیں۔ امید کی ہلکی می دوشنی
پردھ لیس اجمل سراج کی غرال بہت پہند آئی۔ اسی دل
افسررہ کے ساتھ کھانا کسی یہ کیوں میرے دل کا معالمہ بھی
ردھ ڈالا اور بیٹھے بیٹھے یارم کی قسط پڑھ گی۔ وہی محبول کے
ردھ ڈالا اور بیٹھے بیٹھے یارم کی قسط پڑھ گی۔ وہی محبول کے
دگھ اور کرب لیے 'پالینے کی امید اور کھود ہے کا خوف لیے
زندگی کی حقیقوں اور تھوڑا سا خیائی بین لیے خوشما اور
ولفریب تحریر۔ ابعل رضا کا چور عورت پڑھا چھالگا۔ ایک
تقی مثال تو انڈین سوپ کی طرح بہت ست روی اور بغیر
میں جسس کے آگے بردھ رہا تھا۔ اب تھوڑا بہتر ہو تا نظر
سمی بختس کے آگے بردھ رہا تھا۔ اب تھوڑا بہتر ہو تا نظر
بھی پہند آیا۔ نعت اور حمر تو بہت بی بہترین ہیں۔
بھی پہند آیا۔ نعت اور حمر تو بہت بی بہترین ہیں۔

باری سعدی!خط آپ کے ویکھ کر آپ افسردہ ہوئیں

المندشعل جنوري 2015 279

اظهار كرتي ربين گي-

ا قراملک کو جرانوالہ ہے لکھتی ہیں

نبیله عزیز کونه پاکرایوسی ہوئی۔اللہ ان کواپن کی بٹی ادر پھوپھو کو صحت عطا فرائے (آمین)" ایک تھی مثال" رخسانہ جی آپ بہت ظلم کررہی ہیں مثال پر عمارہ جی! آپ کے گاؤں میں آکر بہت خوشی ہوئی 'اتنا اچھا تبھرہ و ول تو كريا ہے۔ آپ سے دوستى موجائے -جزی ہوئی کی بات کروں تو کمیا ایسی کوئی جزی ہوئی ہے جس ہے دزن کم ہواور کمری بڑی سیجے ہو (اب بناؤ بچو) دیسے میرا گاؤں بھی ایسان ہے جمان میں ہرسال جاتی ہوں۔ یا کستان کے گاؤں ویسات دنیا میں کہیں مہیں ملتے و نہ ملیں گے۔ پیاری اقرا ہم آپ سے متفق ہیں۔پاکستان کا چپہ چپہ خوب صورت ہے 'یمال کے لوگ جھی بہت انتھے 'ذہن' مختی'خود دار 'جفامش اور قناعت پند کسکن کیا کریں کہ پچھ لوگ ہمیں جین ہے جینے شیں دیتے ۔دعا کرمیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان پاکشان دشمنوں سے محفوظ رکھے۔جو بطا ہر پاکستان ہیں شعاع کی بسندیدگی کے لیے شکریہ۔

مسعيعه سحرقريثي مسلع بمياول تكريب شريك محفل بين

اس بار ٹائٹل بہت ہی زبردست تھا۔ میراول جا بتاہے کہ میرے یاب بہت سارے رسالے ہوں اور میں ان کے درمیان بیٹھی ہول۔ میں عید کے سروے میں شامل ہوئی۔ کیکن میرے ہمائی نے پوسٹ ہی سیس کیا۔ آب کیا كراك- اس بارتجى بوراشياغ لاجواب بست ہى اعلا اور ممل ناول بهت بي البيهم لك- بندهن ميس كيف غزنوي کے ساتھ ملا قابت انچھی لکی اور سے آسیہ رزاقی تو ہماری را کنر یں - افسانے بھی بہت زبردست رحمت اور چور عورت

بحى الجمع لك

جي اسميعه! آسيدرزاق رائيرين انهول في شاوي كا احوال لکھا تھا۔ عید مروے بھائی نے بویٹ نہیں کیا تو كوئى بات نبيس اشعاع ميں مختلف مواقع پر ہم سروے كرتے رہتے ہيں "آپ آئدہ كمي مردے ميں شامل مو جائے گا۔

ان کی مقبولیت میں یقیبتا "اصافے کا باعث بن رہاہے۔ " خط آپ کے "میں ایک قاری بمن نے کمانی کے بارے میں پونچھا تھا تو میں ابن کمانی کے بارے میں جانتی ہوں سے عمیر واحمر کی کمانی تھی جب عمیر ونے لکھنے کا آغاز کیاتھا"بس اک داغ ندامت "کمانی کانام تھا۔ پیاری حمیراً! آپ کاافسانه "مما"شال اشاعت ہے۔ بقیہ دو افسانوں کے بارے میں ابھی فیصلہ تمیں کیا۔ آپ میں ملاحیت ہے۔ مزید لکھیں، آپ نے تو نہ صرف کمانی کا نام ہمادیا بلکہ اس کے جملے تک آپ کویاد ہیں۔ آپ کی یادداشت کے معترف ہیں۔

شعاع پر تبھرے کے لیے شکر یہ

مرجه جاوید سر کودهاسے شریک محفل ہیں الکھاہے وممبر کا شاره بهت زبردست تقاله ٹائنٹل مرل کالباس جيولري إدر ميك آپ بهت پيند آيا-"يارم" ميري بارث فيورث تحرير محارل ميرا يسنديده كردار بمجهم يهك لكاده سياه فام ہو گا ، عمریہ تو بعد میں پتا چِلا کہ وہ انتہائی خوب صورت نوجوان ہے۔ بہت خِوشی ہوئی جان کرے ا مرحہ کی جلد ہا زاور جذباتي طبيعت تجمى تجمي الحجيي نهيس تلتى اور وبرا كوجيجيس نئیں آنا جاہیں۔ ''ایک تھی مثال ''بے حد سلوجار ہاہے 'پلیزاس کے میفحات بردھائیں۔ تمام افسانے بہت پہند آئے تیرے قول و قرار ہے پہلے ایک اچھی تحریر تھی۔ احمر كاكردار أحِمالكا "زندگي اك كماني "ميں محانت كوبہت ا چھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔" بند دروازہ" میں ہاجرہ نے بہت ہمت و کھائی۔ اچھی تحریبے تھی ہیہ بھی ۔ میری دوست وجبهم بوسف بھی بہت شوق سے شعاع براهتی ہے۔ میرے ابور جی بہت ایکھے ہیں۔ شعاع روصنے سے منع

نہیں کرتے ۔ بچھے یہ شوق اپنی پھپھو سے وِراثت میں ملا ہے بھی مو کو بھی بہت شوق تھارسائے اسم کے کرنے کا۔ ان کے پاس بھی کافی ذخیرہ ہے۔ ہ میں میں میں ہوئی ہوں اور ہوئی ہوں اس میں ہوں اور ہوں اميد بيوري كي جائے كي\_ باری مرجد! آب کے آبوجی بہت اجھے ہیں ، وہ آپ کے مُولَ بريابندي منين لكات "آب بهي ان كاخيال ركما ر کریں۔ ابی لاست دہیہ روسف کو ہماری طرف سے شكرية كمددين الميدے أسمار معى خط لكر كرا بي رائكا

علام جورى <u>280 15 280</u>

رقیہ سیف الرحمان نے برمان سے شرکت کی ہے

شیعاع کا وسمبر کاشارہ 2 باری کوملا اور ملتے ہی ہم نے ا یک تھی مثال پیہ چَھلا نگ لگائی' نے چاری مثال ۔ ٹاسٹل لا جواب قعا- اپريل ميں ميري شادي ہوئي پہلے ميں رقبہ معادی مولی سے میں میری شادی ہوئی سے میں اساعیل کے بام سے دو تین دِفعہ شاعی ہوئی تھی۔شوہر منع نہیں کرتے لیکن اپنی موجودگی میں ڈائجسٹ کی طر<u>ن</u> توجہ برداشت بھی نمیں گرتے۔اس کیے میںان کی خوشی کی دجہ سے ان کی غیرموجودگی میں بی ڈامجسٹ کامطالعہ کرتی ہوں تمیراحید" پارم "کوبہتاتھ طریقے سے آھے برھارہی ہیں- نبیلہ عزیز کی کمانی بس سوسو<u>ہے</u>۔ شعاع اور خواتین کی کمانیوں نے مجھے جینے کا سلقہ سکھایا ہے آج جب سسرال میں بھی اور دوست احباب ادر شو ہربھی مجھے ہے ہے انتہا خوش ہیں۔ حق کیہ میرے بڑے بھائی جان جو تم ہی کسی کو ستائش کے الفاظ بھتے ہیں انہوں نے بھی میری سمجھ دِاری اور خوش مزاجی کوان ڈاعجسٹوں کا متبجہ کہاہے۔ تمینه اکرم محرا قرایش اور مسکان قرایش آپ لوگ بمیشه شامل رہا کریں ۔ آپ سے دلی انسیت محسوس ہوتی ہے۔ ایک اور بات ان بہنوں کے لیے جو تبعرے کے وقت صرف تنقید کے پیلوکوید نظرر تھتی ہں ان سے گزارش ہے کہ آگر آپ نوگ تعریف نهیں کر سکتیں تو برائے میریانی تنقید بھی مت کیا کریں اور آپ بھی ایسے خطوط کے کرارے ہے جوابات دیا کریں یہ کیا بھی کہ آپ میٹھے میٹھے ی جواب دی میں کسی کو برا کے تو معذرت میں ایسی بی دو ٹوک ازگی

پیاری رقیہ!نی زندگی کے آغاز برمبارک باداور دعائمیں زند کی کاب مور آپ کے لیے فوشیاں لے کر آئے۔

ں ہے آپ کی سمجھ داری ہے کہ آپ اینے شوہر کی خوشی کا خيال رتفتي بي اور اپنا شوق ان كي غير موجود كي مي بورا

سرتی ہیں تنقید اور تعریف تو ہماری قار تمین کا حق ہے۔ اس معالم میں ہم آپ سے منعل نہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ شعاع پر عقید برداشت سیں کریا تیں سیکن ہے بھی توریکھیں کہ تقیدے باوجودوہ ہراہ شعاع پر متی ہیں ا پنے تیمتی وقت ہے وقت نکال کر ہمیں خط لکھتی ہیں۔

بات صرف اتن ہے کہ وہ شعاع ہے بہت اچھی توقعات ر تھتی ہیں اور اے مزید بستراور مزید اچھا ویکھنا جاہتی ہیں اور رہیے بھی سچ ہے کہ اس محفل میں سب کوائی رائے کا اظهار كرنے كاحق ہے اور ہم سب كى رائے كا خرام كرتے

ازی عبدالخالق نے تارنگ منڈی سے لکھاہے میں پہلے بار نسی رسالے میں خط لکھ رعی مول- تینوں دُا تَجَسَّتُ تَمْالُ بِالْنِيْعِ كَابِمَتْرِينَ مَصْرِفَ مِينٍ - مِيرِ عَيْسِدِيهِ ه ترین ناول '' دیمک زوہ محبت ''اور '' دل کے رائے دشوار بہت تھے" ہیں۔ شعاع مجھے سب سے زیادہ پہند ہے۔ ر قص بسل "بهت زبردست ناول ب جو بهت عمره طربيقي

پاری از کی این کی کمانیاں ابھی پر ھی نہیں ہیں۔ شعاع کی پہندیدگی کے کیے تہدول سے شکریہ۔

توسيه نوركش كره بهاول محري تشريف لائى بس كها

ر بھی ایک بن کمااصول ہے کہ جو منگوائے گاوہ ہی پہلے روجے گااس دفعہ سمبراباجی نے منگوایا ہے لیکن ہماری بے جین فطرت کہ سرمری نظرڈالنے کو چند محسنوں کے لیے مالک بی لیا۔ ابتدائی اور آخری صفحات کی تعصیل ے ورق گردانی کی۔ پھرسے سے پہلے" ایک تھی مثال" كى بارى آئى - غريب مروفعه كسى في المياس عن ووجار ہوتی ہے اور اس دفعہ توجیتا جا کتا المید آن ٹیکا ہے جبکہ اس ک دلچینی کا ایک بلب زندگی میں آنے ہی لگاتھا تو ... بس میں كماعاسكتاب كه-

آداز دے کر زندگی ہر بار چھپ مکی اور ہم ایسے سادہ ول کہ ہر بار سامھے پلیزرخیانہ جی ابہت دکھ حبصیل کیے مثال نے ۔اب ميكه أسانيال مونى جائيس نا-

یارم میں شادی کی تقریبات چل رہی ہیں۔مشہور و معروف ہستی کی یونیورٹی آمدیر بھرپور پذیرانی (امام کے ييحي الله أكبر) والى صورت عال مزاد محتى - اوربيرا مرحه تے ساتھ کیا مسلہ ہے کہ تعلق بناناہمی سیس اور تو زناہمی

مطلب موه ملے تونہ الول نہ ملے تو ملنے کی جستجو کروں "

تھیک ہے معذرت بنتی ہے بلکہ بہت زیادہ بنتی ہے مگر رہے کیا کہ ہردفت میں ہی اور وہ بھی معذرت کے لیے سی بلکہ دوسی کے لیے؟ جہ معنی دارد؟

عرت نفس بھی کوئی چیزہے یار۔ پلیز سمبرااس پر دھیان دیں ہاں البتہ انداز تحریر البائے کہ بندہ پڑھتا جائے اور ميرند جو ذبرد سست

پاری توسی اسے پہلی بات آپ نے بست اچھانط لکھا۔ آپ کی کمانیاں بھی پڑھنی نہیں ہیں اپنا فون نمبر بھجوادیں۔ امرحہ کا کردار آپ سمجھ نہیں پائیں 'اس کا مسئلہ معذرت ہے نہ دوسی بلکہ وہ عالیان کو مکونے کا دکھ سہ نسیں یا رہی ہے۔ عزت نفس کی بات تو تھیک ہے لیکن ا مرجہ نے ایسا یمی نمیں کیا جس ہے عزت نفس مجوح ہوتی ہو' بلکہ اس نے عالیان کی عزت نفس کو محروح کیا ہے ایک ایسے مخص کو تکلیف دی جو اس کے ساتھ مخلص تقاراس كاروست تهار

شعاع کی پندیدگی کے لیے تہددل سے شکریہ۔ کانتات اصغربوزدارنے ڈہری ہے لکھاہے

فہرست میں جار ناولز و مکھ کردل خوش ہے دھک دھک کرنے لگا مکردل ہے خوش نہ ہوسکی کیونکہ اس خوشی یہ انگرامزی فکر حادی تھی میرے لی ایس سی کے پیپرز ہورہے میں۔میں ہے خط دو ہاتوں کی دجہ ہے لکھ رہی ہوگ ایک تو سیدہ مقدس کیلانی نے جس ناول کے بارے میں یو چھا 'وہ ناول درامل عميره احد كا "تب أك واغ ندامت" ہے۔ عمارہ رقبی کا گاؤں کھوم کر تصوراتی طور پر مزہ آیا۔ كاشُ ايس بھى كى ايسے علاقے يس رہ رى ہوتى 'يا ميرا آبائی گاول استے خوب صورت مناظراسے اندر سموے ر کھتا۔ اے کاش ایس بھی داوی سوات کی بہاڑیوں سے بہتے آبشاروں کا مجم سورج طلوع ہونے سے بملے اور غروب مونے کے وقت نظارہ کر عتی ۔ بیں بیہ خواہش کیوں کررہی مول- مجمى اس بات يرخط لكهول كي - ان شاء الله يارم كو مخصر طور پر دیکھا (پڑھا) نہیں۔ اتا زیردست ناول ... بیر دل اور انھ ناول اچھا بھی ہے اور حقیقت سے دور بھی ' پھر بھی اچھا

ہے- کیونکہ اس ناول میں عالمیان ہے (میں پراھ اِس ناول کو · رى موتى مول اور نصور من ترى كاورامية فريحه چل رمامو تا ہے اور عالمیان عامری شکل میں محوضے لگتا ہے۔ جی ہاں

ما کچسٹر کے بجائے وہ استبول یو نیورٹی ہو تا ہے اور اس دُرامِ مِينِ عِنْ بِهِي كردار بِينِ توده امرحه مُريحه 'عاليان عام 'ورِا' ہاندے 'آور کارل 'کورائے ) میری نظر میں-ضروری سیس قاری بہنیں مجھ سے متفق ہول-گائٹات! آپ نے کہانی کا نام اور مصنف کا نام بنا دیا ' ہماری کئی قار کین نے اس کمانی کو پہچان کیا ہے۔ ہم اپنی قار كَمْن كي يا دواشت كي داورية بين - مجهى تبهي تووه صرف ایک سطرے بی کمانی اور مصنف کانام بناوی بین-شعاع کی پیندیدگی کے لیے شکریہ۔ المينه بچه فرام بهاؤالدين زكريا يونيورشي مكتان ==

لاسٹ ار ہم نومبر میں تھے اس سال نومبر کے شارے پر تبعرہ کے ساتھ بیجھلا سال ہیت کیااور بڑی مشکل ہے بیتا '' سارے زندگی کے خواب 'امنگیس 'خواہشیں 'ہمراہ لے گیا۔ آئینے کو آئینہ میں بہت کچھ داضح دکھا گیا۔ خیرجی ہم MBBS کے خواب دیکھتے لی لیا ہے میں سینے محکے علوجی خیرے دنیا میں کون ساڈا کٹرول کی کی ہے اور پھرتی بی اے **تو** ہم ابھی بھی کر رہے ہیں۔بس ای وجہ سے شعاع سے نا آ ٹوٹ کیا تھا اول بھی ٹوٹ کیا تھا آب دل کوجو ژلیا ہے۔ توسيه ذيراآب كوتوخوش موناج الميير تهااب والجسث کو کورس کی بکس میں جھیا کر پڑھنے سے بجائے کورس کی بک کے طور پر پڑھ سیس کی۔ ہاں سیمیس لا کف میں ہونے پر دکھڑا بنیا ہے۔ پھر بھی میری طرح کا شیں کہ دماغ مِيدُيكِلْ مِن وَل لِنزيجِ مِن اور مِين منه الْفَاكْرِ (اب بِعلار كُه ارِ آتی )IMS من امن ورا آپ سے مل کر بہت فوشی ہوئی ہے۔بس ایسے ہی کیوٹ سے کام جاری ر تھیں۔ پیاری آئینہ! آپ کاخط لیٹ ملا۔ اس لیے نومبر کے شارے میں شامل مد موسکا۔ایم بی بی ایس میں واضلیے مدمل سكا-اس برا فرده نه مول-لي أب كي وكري مجي كم المم نہیں ہے۔ ایک بات یا در تھیں کہ اللہ تعالی جو بچھ کر تاہے ده ماري بمترى كے لينى كر الب ميں بورالقين ہے ك بيه آپ يج حن من بمتر ثابت بو كاله ان شِرَاء الله شعاع بر آپ كا تغميلي تبقره بهت دلچسپ ہے۔ نيكن آئندہ جلد

بهجوائي كالأكه بمشامل كرسكيس ارم كمال نے فيعل آبادے شركت كى ہے الكعتى بين

تا سِمْل بهت بى دىدە زىب اور دىكش تفارىپىلى شعاع نے دل کودرد سے بھردیا۔ بیارے نی کی بیاری باتیں پڑھ کر ا پی دین معلومات میں گران قدر اضافہ کیا۔ کیف غرنویی ست ملاقات بهت بونیک ربی-سلسلے داریاول"اکی تھی مثال" بہت ہی پاور فل جا رہا ہے۔ بلیز کیے بھی کر کے واثن اور مثال کو ایک کردیجیے گا۔" جائے سسرال کوری" بهت بی متاثر کن تحریر ری - "دل و نظر کے آئینے "میں الی بنی کمیں ویکھی نہ سنی جواہیے ایج کو خراب نہ ہونے کے لیے اپنی مال سے معانی منکوائے بلکہ بیٹیاں تو اپنی ماں كى آن 'بان اورشان كے كيے اينے كم بھي داؤر نگاونتي بيں - بيه تو سراسر بيش كي خود غرضي موكي " زندگي ايك كماني"

قار نتين متوجه ہوں!

1- ما منامد شعاع کے لیے تمام سلسلے ایک بی لفافے میں مجوائے ماسكت ين، تاهم برسلط كريانك كافداستعال كرين. 2- افسانے یا ناول کھنے کے لیے کوئی بھی کا غذاستعال کر سکتے

3- ایک سطرچهود کرخوش عدالکمین ادر منح کی بشت بریعی منعے ک دوسرى طرف بركزندكىيس-

4- كباني ك شروع بس اينانام اوركباني كانام تعيس اورانعتام يراينا عمل الدريس اورفون نمبر ضرور لكعيس...

5- مسود على أيك كافي اسية ياس ضرور ركيس، تا قابل اشاعت ک صورت شرح روالهی ممکن نیس جوگ -

6- تخرير دواندكرنے كدوماه بعدمرف يا في تاريخ كوا في كباني

سے بارے میں معلومات حاصل کریں۔

7- ماہنامہ شعام سے لیے افسانے، نخط اسلسلوں سے لیے احتفاب، اشعاروغیره درج ذیل ہے پر جشری کروائیں۔

ماهنامه شعاع 37-اردوبازارکرایی

عائشه نازعلي كالكمل ناول سوسو تفانعض دفعه كهاني كوتورُ مروڑ کر پیش کرنے سے کمانی کا سارا حسن تباہ ہو جا یا ہے ' کو کلہ"نے بہت سول پر اسرار کے دیر دا کردیے ہوں مخے سب سے شاندار اور زبردست محرر ایسل رضا کی "چور عورت" رہی" تیرے قول و قرار ہے پہلے "میں لیفین نہیں آ باکہ امرجیسے کول مائنڈ اتنا نمپرلوز کیسے کرسکتے ہیں کہ نسی کی پارسانی اور نیک مای کو کنوس میں پھینک دیں کیکن خیرا چھارہا"رحمت"نے آگر نعیمہ کی انہت بھری زندگی کو وافعی رحتوں سے بر کردیا "یارم" سمیراحید کاشامکار ناول جو ابتدا سے سپر ڈوپر جا رہا تھا گئین اب اس میں بے جا طوالت اور تفصیل نے جمیمیو توڑ دیا ہے۔ اب بوریت محسوس ہونے لکی ہے۔

پاری ارم ایک عورت کے لیے سب سے مقدم اپنا کر آدر شوہر ہونا جاہیں۔اگر اس کا کھراجڑ باتوسب سے زیاده د که اس کی مال کوبی مو باازدداجی زندگی میں شروع میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ر کھنا ہت ضروری ہو تا ہے۔ صدف آصف نے بیری تایا ہے۔

صاتمه خلیل .... مکتان

میں نے نوشعاع کو ایزا سمجھا تھا کہ ایک عام سی خواہش كرون كى جس كاجواب آئے گا بيارى صائميا ہم آپ كى خوتی کے لیے تمرہ احر اور عمیرہ احر کی تحریب اب شعاع میں بی شائع کریں ہے۔ "لیکن آپ نے آوالٹا مجھے بی غلط که دیا که آگر آپ شعاع لیتی بین تواس میں بھی معیاری تحریس ہوں گی۔ بھائی میں نے کب کماکہ شعاع میں معیاری تحربیں نہیں ہوتیں بلکہ خواتین میں ہوتی الساب الماليد من كم ميل في منوري 2014ء من شعاع برمعنا شروع کیا تھا چو تکہ میں مرف ایک رسالہ لے سکتی ہوں میں نے شروع سے شعاع لیا ہے۔اب میں سلسلے وارناول چھوڑ کرخوا تین تونہیں کے عتی تا۔ بارى صائمه! آپ ايل جگه درست بن جميل يه حد افسوس ہے کہ آپ کو ہارے جواب سے تکلیف میکی۔

ماہتامہ خواتین ڈائیسٹ اوراوارہ خواتین ڈائیسٹ کے تحت شائع ہونے والے رچوں اہتامہ شعاع اور اہتامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحریکے حقوق طبع د نقل بخی ادارہ محفوظ ہیں۔ کسی مجمی فرویا اوارے کے لیے اس کے کسی مجمی جسے کی اشاعت یا کسی مجمی کی وی تیش پہ ڈراما اور امائی تشکیل اور سلسلہ دار قسط کے کسی ملرح سے استعمال سے پہلے پہلشرہ تحریری اجازت لیما ضروری ہے۔ صورت دیکر ادارہ قانونی چاردو کی کاحق رکھتا ہے۔



أيك مرتبه "كيلى من ألحسين الطائى امير المومنين مامون کی غدمت میں آیا اور اس کی تعریف کرنے لگا۔ اس دوران میں نے اس سے کما کہ میرے حال پر امیر المومنين كي إس قدر عنايتي اور مهرانيان بين كه مين نه توان کاشار کرسکتا مول اور نه بی بیان کرسکتا مول-

حران ہوں ان میں سے کون سی حسین عنایت کے چرے سے بردہ اٹھاؤل؟

این تعریف میں اس قدر مبالغہ آمیز فقرے س کر مامون نے کما۔" تیرے کے اتنامبالغہ اور طوالت بیان مناسب نهيس كيونكه نعمت كاشكراس نعمت سے زياده موتوخوشار اورجالوى بن جاتا سے اور كم بوتواداكرنے والے کی ناقابلیت اور بے زبانی کہلاتا ہے۔ لیندا مناسب طریقتدید ہے کہ نہ تو غلوبر تا جائے اور نہ می سے کام لیا جائے الکہ درمیاند راستہ اختیار کیا

يحليٰ نے كما- "خداكي قتم إيه تعليم ميرے حق میں تمام انعاموں سے زیادہ قیمتی ہے۔"

رضیه امین ... کراجی

د*وراندلتی* 

امیراسمعیل سامانی کے عمد میں ایک بہت دولت مند مخص تفا-وه مروك علاقے من أيك شا براه ير رمتا ادر مسافرون اور راه ميرون كي تواضع كياكر تا تفام جوراه محمر نظرِ آنا وواس کی دعویت اینا فرض سجعتا اے مهمان رکھتا اور انعام دے کر رخصت کرتا تھا۔ آس یاں کے علاقے کے لوگ اس کی بخششوں سے تک

عبر تعلی نے دلید بن عبدالملک کی ہجو کی۔ ولید نے اسے منزا دین جاہی۔ وہ دمشق سے بھاگ کیا اور مرہ تک کمیں روپوش رہا۔ جب اس چوروں کی سی زندگ ہے اکتا گیا تو ناچار ومشق میں واپس آگیا اور آیک دِنِ موقع پاکرولید کے پاس جا پہنچا۔ ولید کھانا کھارہاتھا۔ نظر بچاکر دسترخوان پر جا بیٹھا اور کھانے میں شریک

جب کھانا بردھایا جانے لگا اور لوگ اٹھنے لگے تو حاضرین میں سے کسی نے عمر کو پہچان کیا اور ولید کو بتا ریا۔ولیدنے قریب بلایا اور کما۔"ید نصیب!خدا کاشکر ہے کہ میں نے اہمی بدلہ لینے کی قتم نہ کھائی تھی کہ تو ہاتھ آگیا۔"بھربولا۔"اچھاذرامیری وہ ہجوتوسا۔" عمر چھ دریاتوا تکار کر ٹارہا کیکن جب دلیدنے بہت مجبور کیاتواسنے ہجو سنادی۔ ولیدنے کما۔ مجھلا بتاتو من تحفي كياسراون كا؟

مر تعلیی نے جواب ریا۔ 'سیس آب کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ آپ کے دسترخوان پر بیٹھ چکااور آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوچکا ہوں۔اس کے بعد خواہ کتناہی برا کناہ کرچکا ہوں مجھے امیدے آپ مجھے

ولیدنے کہا۔"ب شک! دمترخوان کے عل کے مقاعبة مِن تيري مناه كي كوئي حقيقت نهين-چنانچه اس نه مرف عمر کومعاف کیا کلکه انعام مجمی دیا۔ کما جا باہے کہ کوئی کیساہی مجرم ہو آگراس کے وسترخوان يريبني جاثا تفاتومعاف كرديا جاثاتمات تتورعالم\_كراحي



آھے تھے۔

ان مهمانیوں اور فیاضہوں کا یہ اثر ہوا کہ دور ' دور تک اس کی شہرت ہوگئی اور مخلوق اس کی سخاوت کے سمن گانے لگی۔

جب امیراساعیل کواس مجیب وغریب مخص کے حالات معلوم ہوئے تواس نے پیغام بھجوایا کہ اگر خدا نے تہیں دولت بخش ہوتا ہے۔ مخلوق کوجمع کرکے داستے پر لٹانے کی ضرورت نہیں 'بہتریہ ہے کہ داستے سے بہت جاؤ اور لوگوں کو جمع نہ کرو' بلکہ کسی کوشے میں جاکر سکون سے زندگی گزارو اور اپنے مال ودولت کی حفاظت کرد ورنہ ہماری ناراضی کا باعث ہوگا۔

یہ حکم پہنچا تو وہ محض راستے سے بہت کر کسی اور جگہ جاکر رسین تو وہ محض راستے سے بہت کر کسی اور حکہ جاکر رسینے تگا۔ نیجہ یہ نکلا کہ چند ہی روز میں لوگ اس کی مسافر نوازیوں اور فیاضہوں کے افسانے اس کی مسافر نوازیوں اور فیاضہوں کے افسانے مولئے گئے۔

امیراساعیل کے مصاحبوں کو تعجب تھا۔ اس نے ایسا تھم کیوں دیا؟ وہ خود ایک نیک اور فیاض بادشاہ تھا اور نیک کاموں میں ول سے حصہ لیتا تھا ' پھراس نے ایک فحض کونیکی کرنے سے کیوں ردکا؟

آخرایک مصاحب نے فلوت میں دریافت کیاتو امیر نے جواب دیا۔ "بات یہ ہے کہ رعایا میں سے ایک فخص کاشا ہراہ پر جا بیٹھنا۔ مسافروں کو کھانا کھلانا اور خیرات کرنا اس فخص کی ہردلعزیزی کا سبب ہے ایس بردلعزیز فخص ترقی کرکے عوام کا محبوب بن سکنا ہے اور ایسا ہونے پر کیا عجب ہے کہ اس کے داخ میں فلل آجائے عوام کی امداد اور فرمال برداری کے محروب پر زمینوں کا محاصل دینے سے انکار کردے اور ممارے ملازموں کی پردانہ کرے۔ اس کا تعجب ہوکہ ہمارے ملازموں کی پردانہ کرے۔ اس کا تعجب ہوکہ ہمارے ما اور ہمیں فائم جھنے کے۔ ان تمام باتوں کو مامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ مناسب سمجماکہ اس سراکو ظلم آور ہمیں فائم جھنے کے۔ ان تمام باتوں کو مامنے رکھتے ہوئے ہمان داری اور مقبلہ ہوگہ سے موسیاری اور تدبیر سے کام نے کہ اس فساد کا سرچشمہ ہوشیاری اور تدبیر سے کام نے کر اس فساد کا سرچشمہ ہوشیاری اور تدبیر سے کام نے کر اس فساد کا سرچشمہ ہوشیاری اور تدبیر سے کام نے کر اس فساد کا سرچشمہ ہوشیاری اور تدبیر سے کام نے کر اس فساد کا سرچشمہ ہوشیاری اور تدبیر سے کام نے کر اس فساد کا سرچشمہ ہوشیاری اور تدبیر سے کام نے کر اس فساد کا سرچشمہ ہوشیاری اور تدبیر سے کام نے کر اس فساد کا سرچشمہ ہوشیاری اور تدبیر سے کام نے کر اس فساد کا سرچشمہ ہوشیاری اور تدبیر سے کام نے کر اس فساد کا سرچشمہ ہوشیاری اور تدبیر سے کام نے کر اس فساد کا سرچشمہ ہوشیاری اور تدبیر سے کام نے کر اس فساد کا سرچشمہ ہوشیاری اور تدبیر سے کام نے کر اس فساد کا سرچشمہ ہوشیاری اور تدبیر سے کام نے کر اس فساد کا سرخ کا سرخ کر کروا جائے اس کے کر اس فساد کا سرخ کر کروا جائے اس کے کر اس فساد کا سرخ کروا جائے کی کر کروا جائے کی کروا جائے کروا جائے کی کروا جائے کروا جائے کی کروا جائے کی کروا جائے کی کروا جائے کروا جائے کی کروا جائے کی کروا جائے کی کروا جائے کروا جائے کی کروا جائے کی کروا جائے کی کروا جائے کروا جائے کی کروا جائے کی کروا جائے کی کروا ج

بخشش ہے منع کردیا گیا' باکہ چین سے گھر بیٹھ جائے' نہ خود مصیبت میں تھنے نہ ہمیں گکر میں جلاا کرے۔''

بجبين مين خلافت كأكفيل

ظیفہ منصور کے بھیجے تھے بن آبراہیم اہم کابیان ہے
کہ میں محمد بن علی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عسم
کے فرزندوں کے ساتھ ہر جمعے کو منصور کی خدمت
میں حاضر ہوا کر یا تھا۔ دہاں مہدی کے بیٹے اور منصور
کے بوتے موسیٰ اور ہارون بھی آیا کرتے تھے اور ہم
سب اس کو ہفتے بھر کا آموختہ ،جس میں ادب الخت ، نحو
اعراب اور اشعار سب ہی کچھے شامل ہو یا تھا ' سنایا
کرتے تھے۔ اس روز کھانا بھی منصور کے ساتھ کھاتے
کھانے کے بعد وس وس پانچ پانچ ور ہم سب کو
العام ملیا تھا۔

الیک جمعے کا ذکر ہے کہ ہم سب حاضر ہے۔ دسترخوان بچھا۔ بھنا ہوا برہ اور تنور سے گازہ گازہ نگلی ہوئی گرم کرم اور نرم نرم روغن خیری روشوں کے ساتھ تشم تشم کے اچار بھی لائے گئے۔ سنصور نے ۔ اچار کا ایک لوالہ کیا تواس قدر جیز تھاکہ اس کامنہ جل گیا۔ ہماری طرف و کم د کرلولا۔ منتم میں سے کوئی یہ ساراا چار کھانے تواکیہ ہزار درہم

منصور نے عنتوہ خادم سے کماکہ ہارون کو آیک ہزار درہم وے دے عنتوہ نے ہزار درہم لاکراسے دے دیے تومنصور نے ہارون سے کما ''بیٹا! جاؤاپے ہم جولیوں کے ساتھ کھیا۔''

یہ من کر ہارون ہمیں ساتھ لے کر خلیفہ کے ساتھ سے کر خلیفہ کے ساتھ سے کا کیا اور ہم سب کھیلنے کلیے کھیلتے کھیلتے کیا اور ہم ایک اور ہم ایک اور ہم سبے توہارون آیک طرف بیٹھ کیا اور ہم سبے بولا۔

'نیں خلیفہ بنرآ ہول'تم سب میرے ہاتھ پر بیعت کو ماکہ میں تنہیں انعام دول۔'' ہم سب نے اس کی بیعت کی۔ پھراس نے مجھے

رہی تھی تو بغداد ہے اہل علم میں کوئے کے حلال د حرام پر بحث جاری تھی۔۔ ہلا کو کی بنی مفتوحہ بغداد کے کوچہ بازار میں نکلی تو ایک جکہ اس نے عوام کا جوم دیکھا ۔۔۔ معلوم ہواایک عالم لوگوں سے مخاطب ہے ... ہلا کو کی بٹی نے تفکی کے اختیام کا تظار کیا۔۔ اس عالم دین کو آپنے پاس بلایا اورسوال كيا-" بیتادیکه تکمران مونے کے ۔ لائق ہم ہیں یاتم بیہ جواب را کیا " بے شک آپ می کیے تو آپ '' تو چھریہ بتاؤ ہمارا دین ( نظام زندگی ) بهتر ہوا یا " دین تو ہمارا ہی بھترہے ۔۔۔" جواب دیا گیا۔"میہ الك بات ہے كہ ہم اس كے نقاضے بورے تهيں كر رب سے جس کی ہمیں سرامل ہے۔ آب آپ آگئے ہیں ہاری سزا عمل ہو جائے گی۔ پھر ہم غالب ''وه کیسے؟''ملا کو کی بیٹی نے بوجیعا۔ " آب نے بھی سی چرواہے کو اپنا ربو رسنسالتے دیکھاہے۔"عالم نے سوال کیا۔۔ "بل 'ہاں!" ملاکوکی بٹی سنے جواب دیا۔ " اور ایک اور ایک میں سنے جواب دیا۔ " نتب نے دیکھا ہو گا..." عالم نے کہا۔ "جب ربورچردائے کی سیس سنتا ۔۔۔ بے قابو ہونے لگا ہے تو چدالا ایے کول کو اشارہ کر ما ہے۔ وہ ربوڑ سے مجمرنے والے جانوروں کا پیچھا کرتے ہیں۔ احسیں زخی کردیتے ہیں انہیں تمکا ارتے ہیں تیماں تک کہ الميس وايس ريو زمس لے آتے ہيں۔جبريو ومعظم بوجا ماہے تو کتوں کا کام ختم ہوجا آہے۔" موجا ماہے تو کتوں کا کام ختم ہوجا آ الل بغدادي سمجه من سيات أملى اورجبان كو عقل أنى لو سركش أور وحشى تا باربول كو دين كا شعور عطاكيا اور وه مسلمان موصحة - يورش مار مار رحمت اللي بن كى ... ما ماريول كو مائيد ايروى حاصل موئى توكعبه كومتم خانے سے إسبان مل محظہ

تاطب کرکے کما "جاؤ تمہیں یمن اور بگرین کا وائی مقرر کیا گیا۔ عیبی جعفرے کما "جاؤ تمہیں بقرے کی زلایت سروکی جاتی ہے۔ دلایت سروکی جاتی ہے۔ پھرفضل بن رہیج سے بولا "خزانے میں جاؤاور علم کے سروہ"

فضل آہستہ آہستہ ایک طرف چلا تو ہارون نے داروں دارے کا اسٹ کرکما" یا فضل ایہ جال حاجیوں کی نہیں وزیروں کی ہے۔ درا جیزی سے کام لو۔" اتفاق کی ہات کہ عنتوہ خاوم کمیں چھپا ہوا ہارون کاریہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس نے خلیفہ منصور سے جاکر کماکہ"یا آمیرالمومنین! آپ کا یو آبارون خلیفہ بن کیا اور اس کے ساتھیوں آپ کا یو آبارون خلیفہ بن کیا اور اس کے ساتھیوں نے اس کی بیعت قبول کرا۔ ولایتیں بانٹ دی گئیں۔ غلم بندی کردی گئی اور بیعت کے شکرانے کا رویب علم بندی کردی گئی اور بیعت کے شکرانے کا رویب علم بندی کردی گئی اور بیعت کے شکرانے کا رویب کا تقیم ہوچکا۔ غرض خلافت کاکوئی کام ایسانہیں جس کا انتظام نہ ہوچکا ہوں۔

یہ من کر منصور بہت ہسا۔ ہمارا تماشا دیکھنے کے
لیے یا ہرنگل آیا اور کسی پوشیدہ جگہ سے خلافت کا یہ
تماشاد بھارہا۔ جب منبط نہ ہوا تو ہمارے پاس آگیا اور
ہارون کو کود میں اٹھا کراس کا سراور منہ چو منے نگا۔ بھر
بولا ''جان پدر تو آیک دن واقعی خلیفہ سے گا اور جیرے
بولا ''جان پدر تو آیک دن واقعی خلیفہ سے گا اور جیری
کی ہم جولی جیرے مصاحب اور امیر ہوں کے۔ جیری
خدمت کریں کے اور جیری ذات سے فیض یا سبوں
میرے ''

محمین ابراہیم امام کمتاہے کہ جب معدہ میں ہارون الرشید فلیغہ ہواتو بجھے اس نے بچ بچ یمن اور بحرین کا والی مقرر کیا است حکم انی سے لا مق

ہلاکونے بغداد کو ہاراج کرلیا تھا ... خون مسلم ایسا ارزاں ہواتھا کہ یا ہاری فوج کے گھوڑدں کے سم خون میں ڈوپ کئے تھے ۔۔۔ مسجدوں کواصطبل بناویا کیا تھا ... کتب خانے جلار ہے گئے تھے 'وحشت اور دریم کی کا راج قائم کر دیا گیا تھا ... اس لیے کہ امت مسلمہ خرافات میں کھوگئی تھی۔ کماجا باہے کہ جسب ہلاکو کی فوج بغداد میں داخل ہو

A WEST COLOR



## خالده جلاتي

تيل ادير آجا كة السيفة السين البيت بري مرجيس مرادهنيا اور بودین شال کرے چو لیے ہے بنیجا تارلیں۔ جادل ابالیں اور ایک تنی رہ جانے پر اتارلیں۔ پانی نتھار کر جاولوں کو ایک ظرف رکه دیں۔ آلگ بتیلی میں سالن اور جاول کی دو حمیں لگا کراویرے زردے کارنگ ڈالیں اور پھردم پر رکھ دیں۔منادادر رائنے کے ساتھ کرم کرم پیش کریں۔

سررول کے کللس

مختلف سنريال ابت دهنيا <sup>ا</sup>لأل مرج أيك أيك جائح كالجحجه آدها جائے کا جمجہ بيابوأكرم مسالا ِ آیک کپ ایک کھانے کا چمچہ تيل اجارى برياني

: 171 أيك كلو أيكساؤ آدهاگلو يا چي عدد دو کھانے کے پیچے ن ادرک پیسٹ F 2 2 2 12 3 أجاري برياني مسالا ب ذا كفته

باریک کی ہوئی پیا زمیں ہے آدھی پیا زنکال کرر کھ لیں اور باتی بیاز کو کرم تیل میں سنری ہونے تک فرائی کریں۔ اس کے بعد پیاز کو تیل ہے نکالیں اور پھیلا کرر کھ دیں۔ اب ای تیل میں بی مولی بازشام کریں اور بادای مونے یر اس میں کوشت اور ادرک اسن پیسٹ شامل کرے بھونیں - پھر کوشت میں پانی کئے ہوئے ثمار ' دہی اور اجاري رياني مسالا (ثابت دهنيا "زيره "سونف رائي) شامل كرك كلنے كے ليے ركاويں - جب كوشت كل جائے اور

87 <u>2015</u> جنوری <u>2015 87</u>

حسببذا كفه ضرودت

ونیلا کمشرؤ پاؤڈر دو کھانے کے پیٹمی خسب ضرورت پستے 'بادام ایک چنگی زردے کارنگ ایک ٹن کنڈ ریسڈ ملک ایک ٹن جینی 'کھی حسب ذا گفتہ و ضرورت ترکیب :

ویل روئی کے سلا اسز کے جار جار کھڑے کرلیں اور
انہیں تھی میں فرائی کریں۔ سنری ہو جائیں تو نکال لیں۔
آدھالیٹر دودھ میں سے تھوڑا دودھ نکال کرایک طرف رکھ
دیں۔ باقی دودھ کو چینی اور زردے کا رنگ شامل کر کے
بائیس۔ جب چینی حل ہو جائے تو بچائے ہوئے دودھ میں
دودھ میں وٹیلا کسٹرڈ یا ڈڈر گھولیں اور کیتے ہوئے دودھ میں
ملا دیں۔ جب سٹرڈ گاڑھا ہو جائے تو آثار لیں۔ سرونگ
وش میں تلے ہوئے سلا اسنز پھیلا کر رکھیں۔ اوپر سے
وش میں تلے ہوئے سلا اسنز پھیلا کر رکھیں۔ اوپر سے
چھڑک دیں۔ آخر میں کنڈینسڈ ملک اوپر ڈالیں۔ باقی
چھڑک دیں۔ آخر میں کنڈینسڈ ملک اوپر ڈالیں۔ باقی
بادام اور پستے اوپر سے سچادیں۔ مزیدار کسٹرڈ شابی مگڑے

### ودوره كاحلوه

اجزا:
دوره ایک لیشر
دوره آده آدهاکپ
جهونی الا بجگی چارعدد
خشک میوه حسب ضرورت
جینی حسب فا کقه
حسب ذا کقه
حسن می جیجی

پتیلی میں دورہ اور وہی ایک ساتھ وال کرر کھ دیں۔
جیسے بی دورہ پھٹے لگے اسے تیز آنچ پر رکھ دیں۔
کے بعد جب دورہ خٹک ہونے لگے تو بادام "مشمش اور
چھوٹی الا پڑی کے دانے اور چینی بھی شامل کر دیں۔ تعوزی
دیر بھونے کے بعد آنچ دھیمی کر دیں۔ کھی وال کر تعوزی
دیر بھونے کے بعد آنچ دھیمی کر دیں۔ کھی وال کر تعوزی
دیر تک بھونی رہیں۔ جب بلکا بادای ساہونے لگے تو انار
کیس۔ محند الہونے پر پہنہ کی ہوائیاں چھڑک کر پیش
کریں۔

الووں کوابال کرمیش کرلیں۔ سبزمان (گاجر 'بندگوبھی 'چفند راور مٹروغیرہ) ابال کریار یک کاٹ لیس۔ ثابت دھنیا ہمون کر موٹا موٹا ہیں لیس۔ تھی گرم کر کے اس میں لسن اور کھر کی ہوئی جار ہری مرجیں اور تمام یاوڈور مسالے شامل کرکے ذرا سا بھونیں کھر سبزمان شام یاوڈور مسالے شامل کرکے ذرا سا بھونیں کھر سبزمان شامل کرکے اس وقت تک فرائی کریں جب تک کہ ان کا ہوئے بالکل مشکل نہ ہو جائے۔ اب اس آمیزے میں الجم ہوئے اور ایجی طرح کمس کرلیں۔ چو لیے ہے ایار کرایک انڈے کی سفیدی شامل کریں باکہ سبزموں کا آمیزہ تک کان ہو جائے۔ اب اس آمیزے ہوئے انڈے سبزموں کا آمیزہ تک کان ہو جائے۔ اب اس آمیزے سے بیروں کا آمیزہ تک کی سفیدی شامل کریں باکہ سبزموں کا آمیزہ تک کی سفیدی شامل کریں باکہ سبزموں کا آمیزہ تک کو جائے۔ اب اس آمیزے سے بیروں کے مزے دار کوندنس تیار ہیں۔ کی چپ یا جسٹنی کے مائفہ چیش کریں۔

### وائت كوشت مسالا

اجزا:

کوشت آدهاکلو

ایک عدد

ایک عدد

السن ادرک پیب ایک کھانے کا چمچه
شمله مرچ آلو ایک ایک عدد

جری مرجیس چارعدو

کارن فلور ایک چائے کا چمچه

نمک ادر تیل مسب ذا گفته و ضرورت

ترکیب:

گوشت میں بیا ز السن ادرک پیبٹ اسفید مرج باؤڈر ا نمک اواور تیل شامل کرکے ریکائیں۔ گوشت گل جائے ادر پانی کی مقدار آدھے ہے بھی کم رہ جائے تو کارن فلور ذرا سے پانی میں محول کر آہستہ آہستہ شامل کریں۔ساتھ ساتھ جمچہ بھی چلائی رہیں ۔جب شور باگاڑھا ہو جائے تو شملہ مرج ادر ہری مرجیس ڈال کرچو لیے ہے ایارکیس۔

> سمشروشای طوے اجزا: ویل معالی مجدد ویل معالی معالیشر وودھ آدھالیشر

على المار العالى المارك 288 2015 على المارك المارك





مندرجہ ذیل اصولوں پر عمل کیا جائے۔ 1 - وزن کم کرنے سے جملے کسی ایجھے ڈاکٹر سے جسمانی معائنہ کروائیں۔ ممکن ہے وزن کی زیادتی کسی مهلک بیاری کاپیش خیمه ہو۔ 2 - عمراور قد کے لحاظ سے فالتو وزن کوزین تھین کرلیں اور اس کو کم کرنے کے لیے ایک مقدار مقرر كركين-وزن كو آبسته آبسته كمثائين-مفته مين أيك یا آدھا ہو تا وزن کم کرنامناسبہ۔ 3 ۔الیمی غیزااستعال کریں ہجس سے بوری غذائیت حاصل ہو الیکن وزن نه بر<u>ہ ھے۔</u> 4 - برروز مناسب درزش كريس-5 - ون میں تین دِفعہ کھانا کھا تیں ور میانی و تفے میر دو مری چزس نه کھائیں۔

قد اور عمر کی مناسبت ہے آپ کا وزن بھی ہونا چاہیے۔ کیکن کس عمر میں کتنا وزن ہو' اس کے باریے میں حتمی طور پر کچھ شیں کہا جاسکتا۔ ہم قداور عمرے لحاظ ہے وران تارہے ہیں۔ لیکن یہ محض اندازہ ہے۔ جوایک لاکھ تمیں ہزار عورتوں کے اوزان کے مشاہرے سے مرتب کیا گیا ہے۔ یہ آئیڈیل اور عمل اوزان بسرحال نهیں ہیں۔

جوانی میں تمیں یا چینتیس سال سے کم عمری خواتین کا وزن میزان میں وسیے ہوئے وزن سے کم ہوتا چاہیے۔ اس عمر میں وزن کا زیادہ ہونا' بیار بول کی كشودنمآ كاياعث بنمآيي

زیا بیملس ول و کردے کی باریاب زیادہ وزن کی دجہ ہے پیدا ہوتی ہیں۔ زیادہ دزن ہونے کی دجہ یہ ہے کہ عور تنس اراه، چنگائی کی چیزیں استعال کرتی ہیں۔ جبکہ محنت طلب كام اورورزش متيس كرتين \_ چنانجيه فاصل چربی ان کے جہلم میں جمع ہو کر موٹا نے کا باعث بنتی ہے۔ اور زیادہ موٹلیا جسم کی زیادہ بے آرامی اور حسکن کا باعث بمى بنمآ

یہ ماہم ہے۔ بعض خواتین کو بیہ شکایت بھی ہوتی ہے کیہ ڈائٹنگ کرنے کے باد جودان کے موٹائیے میں کی واقع نسیں ہوتی۔اس کی وجہ ہیہ ہے کہ وہ مرغن چیزیں اور کھل فروٹ کااستعال کرتی ہیں اور کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہیں۔ورزش اور محنت طلب کام بھی نہیں کرتیں۔ ت<u>ب</u>ھر ان کی ڈائٹنگ کرنے سے مقصد تو حل نہ ہوا تومونلیا کس طرح کم ہو۔

كجه خواتين اسسليل مسبازار كابي موتى ادومات استعال کرتی ہیں اور پھراس کے بے کار ہونے کی شکایت کرتی ہیں۔ وران کو کم کرنے کا آسان اور سان طریقہ بیر ہے کہ

الله معلى جنوري 500

وس بحے کے قریب کوئی پھل منتلا "ایک سیب یا تین حار مالٹے 'کینو وغیرہ یا ایک گلاس کسی تازہ کھل کا میں ۔۔

دويبر كأكحانا

سلاد کیرے کی سنریاں مماٹر زیادہ استعال کریں۔ بغیر تھی کے کی ہوئی سنریاں کوشت تین بوٹیاں یا کجھی کا ایک مکڑا والیس بغیر بھار کے۔ ایک جھوٹے سائز کی چپاتی (بغیر جھنے آئے کی۔) مندرجہ بالا اشیا میں سے سلاد مماٹر کھیرے وغیرہ روزانہ استعمال کریں۔ شام کو بغیر جینی کی ایک بیالی جائے۔

رات كاكھانا

موشت کی دو بوٹیا ہے تھوڑی ہی اہلی ہوئی سبزی یا دو مدر کہاب 'آدھی جہائی یا ایک ڈیل روئی کاتوس رات کو سونے سے پہلے ایک بیائی گرم دودھ بغیر چینی کے پیس ۔ جبح نہار منہ آدھالیموں ایک گلاسیانی میں ڈال کر بغیر چینی کے پیس ۔ جبوں کر بغیر ہوئی چینی جات کو محالی کا میٹر ہوئی چینی جوڑی ' بھی ہوئی چینی محصن' مضائیاں' میٹھی چیزیں' چینی' بلی ہوئی چینی جیزوں سے معمل پر ہیز کر ہے۔ میں پر کر ہیں ۔ رات کو چیزوں سے معمل پر ہیز کر ہے۔ میں پر کر ہیں ۔ رات کو مینی وزانہ میں کو ویں ۔ میں وزانہ میں ہوگا ہے ہم اور ایک شام کو کھاتا اس پر دکر ام پر ممل کر کے ہماجیا ہے جبو ہوتا وزن کم ہوگا۔ مثنی و نامنزی ایک مولی میں اور ایک شام کو کھاتا ہوگا۔ میں و نامنزی ایک مولی میں اور ایک شام کو کھاتا ہوگا۔ میں و نامنزی ایک مولی میں اور ایک شام کو کھاتا ہوگا۔ میں و نامنزی ایک مولی میں اور ایک شام کو کھاتا ہوگا۔ میں و نامنزی ایک مولی میں اور ایک شام کو کھاتا ہوگا۔ میں۔

黎

6 - ہر سفتے اپنا و زن کرائی اور اس بات کا اندازہ
اگائیں کہ کس رفتارے آپ کاو زن کم ہورہا ہے۔
اغذا جسم کالازی جزو ہے۔ یہ جسم میں توانائی پیدا
قوت فراہم کرتی ہے۔ لیکن غذا جسم میں اتن ہی کام
آتی ہے، جسنی جسم کو منرورت ہوتی ہے۔ فالتو غذا چہلی
آتی ہے، جسنی جسم میں جمع ہوجاتی ہے۔ اس لیے
آپ کم مقدار میں کھانا گھائیں۔

یہ وہ اصول ہیں جن کے ذریعے وزن کو کم یا زیادہ کیا
جاسکتا ہے۔ ایک عورت کو روزانسہ میں اور کی منرورت ہوتی
اگر وزن زیادہ ہواور اسے کم کرنے کی منرورت ہوتی
میں پہنچانی جا ہیں۔
میں بین کو میں میں کران ہو اور اسے میں۔
میں پہنچانی جا ہیں۔
میں بین کی میں۔
میں بین کر میں کرتے کی میں۔
میں کرتے کی می

یں پہلی جاہیں۔ آگر تحوز اورن کم کرنا ہو تو زیادہ تھی مشائی۔ تلی ہوئی اشیاسے پر ہیز کرنا جا ہیں۔ دواکے طور پر وٹامن اے 'ڈی' ی کیپول آیک ہاہ تک استعال کریں۔ روز مرہ خوراک میں مندر جہ ذیل اشیاکو شامل کرلیں۔ کیونکہ غذاکی کی کے باوجود جسم کو منرورت کے لحاظ سے توانائی کی مقدار ملنی جا ہیں۔

سے وہ ہی کی ملائر کی جہتے۔ اگر دودھ کا استعال کیا جارہا ہو تواس کی جگہ مچھلی کا تیل استعال کریں۔ آیک انٹرائ ٹماٹر کا رس کوئی آیک پھل 'تعو ڈاسا مکسن' کچی ترکاری (مشلا ''گاجر'سلاد' چھندروغیرہ۔) مچھلی آگوشت کی کم از کم آیک بوٹی 'پانچ چھ گھایں بانی۔

آگر دنان نیادہ برمہ کمیا ہو تواس کے لیے کافی محنت مستقل ماہ ہے ۔

اور منتقل مزاجی کی منرورت ہوتی ہے۔ زیادہ وزن گھٹانے کے لیے مندرجہ ذیل پروگرام پر حمل کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے منامب غذا

تاشتا

ڈیل معلّ کا ایک توس بغیر ملصن ما جام کے ' ایک انڈا ابلا ہوا اور چائے کی ایک پرالی بغیر چینی کے

مراح المترشعل جنوري 2015 200 200

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



وس بحے کے قریب کوئی پھل مثلا "ایک سیب یا تمن جار ما کٹے " کینو وغیرہ یا ایک گلاس کسی تازہ کھل کا د کی۔

### دويبر كأكھانا

سلاد م تعيري منزيان ثمار زياده استعال كريس بغير تھي كے بلى موئى سنريال أكوشت تين بوٹیاں یا کلیجی مرغی یا مختلی کا کیک کلزا والیں بغیر بکھار کے ایک چھوٹے سائز کی چیاتی (بغیر چھنے آئے گی۔) مندرجہ بالا اشیامیں سے سلاد مماڑ کھیرے وغیرہ روزانه استعال كريب شام كوبغير چيني كي ايك پالي جائے

### رات كأكحانا

حوشت کی دد بوشان یا تھوڑی سی اہلی ہوئی سبزی یا دو عدد كباب "أوهى چياتى يا أيك وبل روني كاتوس-رات کوسونے سے پہلے ایک پیالی گرم دودھ بغیر چینی سے پئیں۔ صبح نمار مند آوھالیموں ایک کلاس پانی مں ڈال کر بغیر چینی کے پئیں۔ چاول ميده نشاسته والى چيزس محوجهي الوسيحي مُصن مُعِمَا يَال مُعْمِي چِزِس جَيْنِي تَلَي مِونَى حَيَنِي چیزوں سے مکمل پر بیز کریں۔ اس کے علاوہ صبح با قاعد کی سے سیر کریں۔ رات کو کھانے کے بعد تم از تم ایک میل پیدل چلیں 'روزانہ صبحوشام ری کودیں۔ اس پروگرام پر عمل کرکے ہرمادپانچ عچھ بونڈوزن کم ہوگا۔ ملٹی وٹامنز کی آیک کولی مسج اور آیک شام کو کھانا

6 - ہر ہفتے اپنا وزن کرائیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کے س رفقارے آپ کاوزن کم مورہاہے۔ غذا جسم كالازى جزوت بيد جسم من لوانائى پدا كردى بي اور اندرونى مشين كو كام كرنے كے ليے قوت فراہم كرتى ہے۔ كيكن غذا جسم ميں اتن ہى كام آتى ہے ، جسنى جسم كو منرورت ہوتى ہے۔ فالتوغذا چربی کی صورت میں جسم میں جمع ہوجاتی ہے۔اس کیے آپ كم مقدار من كمانا كمانس-یہ وہ اصول ہیں بجن کے ذریعے وزن کو تم یا زیادہ کیا جاسكتا ہے۔ ایک عورت كوروزاند. 1800 ہاسكتا ہے۔ ایک عورت كوروزاند. 2000 سے 2000 كيوريزى مرورت ہوتى ہے۔ ليكن اگر وزن زيان ہواور اسے كم كرنے كى ضرورت ہوتو 1200 سے 1200 كيوريزكى مقدار جم میں پہنچانی جا ہیں۔ آگر تھوڑاوزن کم کرنا ہو تو زیادہ تھی 'مٹھائی ۔۔۔ تلی

موئی اشیات پرمیز کرناج سے وواے طور پروٹامن اے وی می کیپول آیک آہ تک استعال کریں۔ روز مرہ خوراک میں مندرجہ ذیل اشیا کوشامل کرلیں۔ كيونك غذاكى كى كي بادجود جلم كو ضرورت ك لحاظ سے توانائی کی مقدار ملی جاہیے۔

أكر دوده كااستعال كياجار بآبوتواس كي جكه مجعلي كا تيل استعال كرس- أيك أغزاً مُمَارُ كارس كوئي أيك كهل منعوزا ساملهن "في تركاري (مشلا " كاجر إسلادٍ ؟ چقندروغيږم) مجملي اكوشت كي كم از كم ايك بوني پاچ جه گلاس والی-

آگر وزن زیادہ بردھ کمیا ہو تو اس کے لیے کانی محنت إور مستقل مزاجي كي ضرورت موتى يي- زياده وزن محنان کے کیے مندرجہ ذیل پرو کرام پر حمل کریں۔ وزن كم كرف ك ليه مناسب غذا

### تاشتأ

ویل رونی کا ایک توس بغیر مصن یا جام کے ایک انڈاابلاموااور جائے کی ایک پیالی بغیر چینی کے

مارا المالية شعاع جنوري 15 200 290

جاہیے۔

滁